

Marfat.com

المعزوف بم التقراب سيقول التلك الرسل 

Marfat.com

#### ﴿ جِمَلَةِ حَقُوقَ تِحِقَ شِيخُ الاسلام تُرستُ (احِمرَ باد،انڈیا)محفوظ ﴾ اشاعت هذابها حازت شيخ الاسلام ٹرسٹ نام كتاب:

'سىدالتفاسىرالمعروف بتفسيراشر في' ﴿ جلداول ﴾

القرا محدث أعظم ہند،حضرت علامه سيدمحمدا شرف جيلاني قدس سره

ميعة لل ٢ شيخ الاسلام حضرت علامه سيرمجد مد ني اشر في جبلا في مدخله العالى

کورڈیزائن و منصوراحمداشرفی ﴿نیویارک، بوالی اے﴾ کمپیوٹرائزڈ کتابت:

باكستان، ذ والحية ٣٣٣ اله بمطابق اكتوبر١٢٠٠ ء

محمد حفظ البركات شاه، ضاءالقرآن پبلي كيشنز، لا مور، كرا جي



اشاعت اول:

ناشر:

مفسراول:

مفسردوم:

ضَّا الْفُ سِينِ الْكِينِيزِ وا تا يَنْجُ بَشْ روزْ ، لا بورنون: 37221953 فيكس: ~ 042-37238010

9\_الكريم ماركيث، اردو ما زار، لا بورية ن ن 37247350 فيكس: 042-37225085



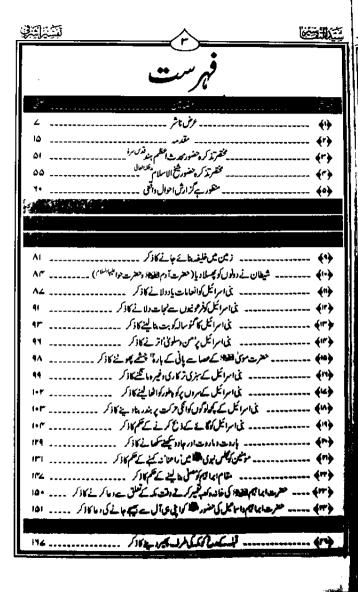

تعشنزانتني ٦ هراه على المراد 479 ..... ايمان والول كومبراورنماز عدد حاصل كرنے كاذ كر ....... 129 ۵۳۵ ..... جوالله کی راه می قل کیاجائے، اسکومرده ند کینے کافر ..... ۱۷۹ وm) مسيت ير الثالمة والثا النيولي عنون كيماذ كر IAL ١٨٣ \_\_\_\_ مقااورم وه الله كانتا يول على المسامة ﴿ ٣٣ ﴾ .... الله يحسواكوني معبود زيروني كالمختلف نشانيول كالأكر ..... 192 چرچ ول کرام ہو نے کاذکر مصور اللہ علاقہ علاقہ علاقہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علی ٣٠٥ ٤ ----- كتاب الله كي بدل تحوثري قيت ليغ والول كا ذكر -----همه المان والول يروز وفرض ك جاني كاتكم .... (rr) \_\_\_\_\_\_ روزول كي تعلق عن يد توانين كاذكر \_\_\_\_\_ ۴۳۴ \_\_\_\_\_ الله كاراه شرائر خاكاذ كر وسيد ٢٣٩ هر الشكاراه ترج كري كالأكار المستار الشكاراه ترج كري كالأكار وهم) معرف من المنظم ال د ٢٥١ ميلسار السانالي الاست تق وكرايادوا؟ الكادر همه من المادر و على المرادر و (۵۰) میسان کیارے ٹی کارے کی کار ﴿٥١﴾ \_\_\_\_\_ شرك واليول سالكات شدك عَالَّة فاعه \_\_\_\_\_هار میل او مار میل او مار میل او مار او مار میل او مار او مار او مار او مار مار مار مار مار مار مار ﴿ ac ﴾ \_\_\_\_\_ باول كما ين اولا وكودويرس دوده يلان كانتهم \_\_\_\_\_ ماول كما ينا (۵۵) ----- مورول کارت مدد کاذکر (٥١) ----- سبنماز ول اورورميان والى نماز كى تكيبانى كالمحم

تفسدانين معاعون زووشم موت كفوف علام والول كيموت كافر و٥٩ .... قوم عاد كاان بي اے لئے بادشاہ مقرد كردين كي خوائش كاذكر (١٠) طالو=كواوشاوياك ما في كاذكر ..... ۵۷۶ \_\_\_\_\_ معزت داؤر النابع کے حالوت کو آل کرد نے کاذکر \_\_\_\_\_ r.z ۱۳۰۵ ..... رسولوں کوایک دوسر بے بریوائی عطاقریائے جانے کاذکر ...... ۲۰۰۷ ۱۵۵ کے است موشین کوالشرکی دی ہوئی روزی سے فرج کرنے کا تکم د ۱۷۵ سيد د سين شري کو کې زېرو تي نيس ﴿ ١٨ ﴾ ..... حفرت إيراتهم الطلطان يع جت بازي كرنے والے كا ذكر والله والمراجع المراجع (اعل) ---- الله كي راوي قريح كرنے والے اور الكي مركز ٥٠ ما طفيحا ذكر ----﴿٤٢﴾ ----- فرج كركم احمال شرقباني والول كاذكر وr) ..... احمال ركاكرايغ مدقات كوضا لع ذكر و ...... ٣٣٥ واحد والمان المراد والماد علي تري كرن والول كالل ضائع موطان كاذكر مان المان ال ﴿ ٤٤ ﴾ ..... الله كارضا ما يخ كيك فرج كرني والول كالنعام ...... ١٣٦٨ (41) ..... جيم فوات پيند كرو، دوم ول كوونداو .... همه به المسلم (۲۹) ...... مدقات کن کیلیج پیل (A) عدد معدد المراول عالماورال كرمول كي بالعال مدد (A) و٨٢٠ .... قرطداد كام المراد الماني دين كاعم ومع من من المعالمات الماسكة من المعالم (AP) ..... واكن المائد اوراس كملق عاكران كالأكر 

٤

| P14   | ایک بهترین وعاکاذکر                                                                                                                                                  | 4^2b                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| ar j. |                                                                                                                                                                      |                                 |
| ٣٧    | الله دی ما وُل کے پہیٹ میں صورت بخشاہے                                                                                                                               | <del>(</del> ^9 <del>)</del>    |
|       | آیات محکمات وقتشا بهات کافر ر                                                                                                                                        |                                 |
| F22   | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                               | <del>(</del> 11)                |
| 129   | کفر کرنے والول کوانے مال واولا واللہ سے نہ بچا تھیں سے                                                                                                               | <del>(</del> 9r)                |
| PAI   | کافروں سے جنگ میں مسلمانوں پرانشہ کے ایک فاص کرم کا ذکر                                                                                                              | (97)                            |
| rar   | ۔ عورتوں، بیوں اور تبدبتبدسونے جاندی کے دھروں دغیرہ کی محت ایک نظر فریب ہے                                                                                           | <del>(</del> 4° <del>)</del>    |
|       | الله كى كوابى اوردوسرول كى كوابى ، خودالله كے بار مے ش                                                                                                               |                                 |
| rλλ   | يينك دين الله كنزويك اسلام بى ب ـــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                    | <del>(</del> 41 <del>)</del>    |
| P*9/* | ۔۔۔۔۔۔ ایک بہترین دعا سکھائی جارہ کی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                     | (94)                            |
|       | الله جس كوچا بي عرت و ي اور جس كوچا بي رسواني و ي                                                                                                                    |                                 |
| r96   | موشین کیلئے کافرول کودوست ندینانے کا تھم                                                                                                                             | <b>(</b> 99 <b>)</b>            |
| m49   | الله كي دوى كرصول كيلية حضور والكائب يجيد يجيد علينا كالحكم                                                                                                          | ﴿١٠٠﴾                           |
| P*++  | آدم کواورنوح کو، ابراتیم وعمران کی آل کوچن کیفنے کافر                                                                                                                | (111)                           |
| 194   | عمران کی اہلیہ یعنی حضرت مریم کی والدہ کی منت کا ذکر                                                                                                                 | <del>(</del> 1·* <del>)</del>   |
| ۳•۵   | حفرت مريم طبالله كاذكر                                                                                                                                               | - <del>(</del> 1•r}             |
| /64   | حفرت ذكريا النظويان كي دعا كاذكر                                                                                                                                     | - <b>€</b> 1•1°}                |
| ۳۱۲   | مريم طبهالهام كي كفالت كاذكر                                                                                                                                         | - ﴿١٠٥﴾                         |
|       | حضرت مرتم طبهائلها كوايك بينے كى بشارت كاذكر                                                                                                                         |                                 |
|       | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                               |                                 |
|       | سب الله سے فریب کھیلے ماد داللہ نے اسکا بہترین جواب دیا ۔۔۔۔۔۔                                                                                                       |                                 |
|       | معزت عيني الطَّيْعَا كويجاني اور باندكر في كاذكر                                                                                                                     |                                 |
| PYP   | حضور ﷺ كاعيسا ئيول كومبلله كي دعوت دينے كاذكر                                                                                                                        | - ﴿"'•                          |
| // // | عيدند يوراكر في والول كاذكر                                                                                                                                          | - <del>(</del> III <del>)</del> |
|       | کتاب کےالفاظ کوتو ژموژ کریمان کرنے والوں کا ذکر<br>کر کے قدام کریں میں میں میں میں میں میں میں میں میں م                                                             |                                 |
|       | کوئی نی اوگول کوانی بندگی کاتھم ٹیس دیتا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔<br>چند مسلم مسلم مسلم کی مسلم کا مسلم کا کا مسلم کا مسلم کا کا مسلم کا کا مسلم کا ک |                                 |
|       | ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                |                                 |
|       | املام کے سوائمی اور دین کو تول ٹیس کیا جائیگا<br>در اور کی اور کی کی نے اور اور میں موسول کی اور کی کیا تھا تھا۔                                                     |                                 |
| ,,,,, | ایمان کے بعد کفر کرنے اور اس میں بڑھ جانے والوں کی تو ہذا مقبول                                                                                                      | - <del>(</del> 117 <b>)</b>     |

#### نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِـــامَا

## عرض ناشر

اس اقرار کے بعد کوئی الله سوائے الله کے بتام تعریفی اس کیلئے ہیں جو در الله کے بتام تعریفیں اس کیلئے ہیں جو در الفاقی ہے جو الدر خلید کے بعد اللہ کوئی ہے۔ جسکے بہترین نام ہیں، اور بعد اس اقرار کے کہ محمد اللہ اللہ کے رسول ہیں، در خمہ کے الفاقی ہیں کہ رسول ہیں، در خمال کے اللہ کہ بار کی کا میں میں کہ رسائے اللی کے بغیر کوئی ہوایت پاسکے اور حب مصطفی کی کے بغیر کی کا ایمان کامل ہو سکے، میکن نہیں کہ رسائے اللی کے بغیر کوئی ہوایت پاسکے اور حب مصطفی کی بغیر کی کا ایمان کامل ہو سکے، میکن نہیں۔ افر وی نجات بھی فلامی رسول کی بی کاثمرہ ہے۔

اس میں بھی شک نہیں کہ بلاتا ئیدالی وقوفیق البی دین کی ادنی ہی خدمت کوئی انجام دے۔ سکے، میمکن نہیں نفوس قد سیدر کھنے والوں کو ہرا وراست اور نہ رکھنے والوں کو ایکے و سلے اور انگی دعاؤں سے جب تا ئیدالبی حاصل ہو جاتی ہے، تو پھر دین اسلام کی مشکل ترین خدمت انجام دینا بھی ایکے لئے سے سی سے دیجہ کے اس میں میں میں میں میں ایک سے میں ایک است میں است میں است میں است میں است میں است میں است میں

آسان ہوجاتا ہے۔ وہ کوئی بھی قربانی دینے ہے در لیغ نہیں کرتے اور خدمت دین کیلئے ہمہ تن گوش رہتے۔ بیں۔اللہ ﷺ عدعا ہے کہ وہ الیوں کے ذریعے امت مرحومہ کی رہنمائی فربا تارے۔ ﴿ اُمِن ﴾

لفضلہ تعالی اراکین گلویل اسلامک مشن نے بزرگانِ دین یعنی علاء ق کے قدموں سے وابستہ

ر بیچے ہوئے دین اسلام لیعنی کلام الٰہی ، احادیث نبوی اور فقد اسلامی کی تر وتئ واشاعت کا ایک بیزا اشمایا۔ گیارہ سال قبل جب ہم نے نبویارک ، امریکہ میں اس ادار سے کی بنیا در کھی ، تو ظاہری طور پر کسی بزرگ ہستی یا علما مکرام کی سربرین حاصل نہتی ۔۔۔ البند اپنے پیر ومرشد ، قبلہ چودھری محد اقبال حمید

بدرت من پیکھنوں کو اس مرح کی تھا میں ہیں۔۔۔ابلیتہ آپ پی و مرسد مبلہ پو و مرس کر اب سید سپروردی مقدالط ملب کی معبت میں گزار ہے ہوئے بھین کے پیجیلحات مشعل راہ ضرور تھے۔ اوھرمشن کو قانونی فکل دی ،اُدھر فیضان سپرورد یہ نے دھکیری کی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہاتہ تیب

اوسر من وفاتون سن دن او بهر من دن او براه او مرفضان شهرور بیدن و بیرن ک اور و بین ک و بیران من اور در ان مسعود طب «حضرت و اکثریر و فیسر محرمسعود احمد صاحب بایدان تا کدا بلسنت «حضرت علامه شاه احمد او رانی صعرت علامه عنی اهر الله خان صاحب افغانی است ، کانم ، حضرت علامه عنی محمد اطبر نعی صاحب محد اسال حضرت علامه عنی اهر الله خان صاحب افغانی است ، کانم ، حضرت علامه عنی محمد اطبر نعیی صاحب محد اسال

شیخ الحدیث جناب علامه غلام حیلانی اشرفی صاحب، جناب علامه مفتی محدالیاس رضوی اشرفی صاحب اور دیگر بزرگانِ دین و مفتر رعلاء ابلسنت کے قد موں سے دابستگی ہوتی چل گئی۔

ر من چار پی اور مندر ماه ۱۰ مست کست و من سورت به مندی بادی و مندان نظر کا تمره مید طاهر ان پیکرانِ اخلاص اور بزرگانِ عظام کی صحبت ، شفقت ، سر پرتنی اور فیضانِ نظر کا تمره مید طاهر

ان پیران اطل ال اور بر راه ن علی می سبت، مست، مرکز بی ارو بر راه برای برای اطلال از اور براه براه براه براه بر ہوا کہ اس مشن نے تھوڑ ہے ہی عرصے میں کافی کام کرلیا۔ ان ہزرگوں سے جب ہم نے بیہ بات سیکھ

لى اوراس حقيقت كوجان لياكرالله على كحرمبيب الله في في مقام مجوبيت يرقائز بون كي باوجود مر

ں روس میں کے دوبوں میں کے دوروں کا میں ہوں کے ایک میں اور اگر ہم حضور ﷺ کی تی غلامی کا مشکل کا سامنا کیا اور خدا کے دین کوخدا کے بندوں تک پہنچایا، تو آب اگر ہم حضور ﷺ کی تی غلامی کا

دم بھرتے ہیں ، تو زندگی کا کوئی لھے بھی دین اسلام کی ترون کوا شاعت کے بغیر نہیں گزاریں گے۔ منابعہ میں بھرتے ہیں ، تو زندگی کا کوئی لھے بھی دین اسلام کی ترون کو انسان کے مصد میں میں اس کے اساس کے ساتھ ک

رب تعالی نے کرم فر مایا اور ہم نے حضور شیخ الاسلام کی اجازت سے آپ کے والد ہزرگوار بغظر میں طیبارمسریں ترجہ قریب راہ میں انہ اللہ تاریخ التح کیا اور مذار مل تعداد

حضور حدث اعظم بند علیار مسر کاار دوتر جمه قرآن بنام معارف القرآن شاکع کیااور بزارول کی تعداد میں علاء کرام اورعوام آسلمین کی خدمت میں تحقة میش کیا۔ حضور شخ الاسلام کے قدموں سے وابستگی،

یں ملاء کرام اور وام اسٹین کی خدست کی طقہ موری کائے۔ آپ سے والہانہ محبت اور حد درجہ قربت اس ہابر کت کام کیلئے ایک معاون ضرور بن لیکن اصل محرک

اپ نے دوہ باند میں دور در درجہ رہے ہی ہے۔ حضور محدث اعظم ہند عیار سرکا دوعظیم کارنامہ تھا جوآپ نے اس ترجمہ قرآن کے تحت انجام دیا۔ امت مصنور محدث اعظم ہند عیار میں کا دوعظیم کارنامہ تھا جوآپ نے اس ترجمہ قرآن کے تحت انجام دیا۔

مسلمہ پر بیاحسان عظیم اورا تکی افا دیت ہاری نظروں میں ہمیشہ چیش پیش رہی اور ہمارے لئے اسکی ترویج واشاعت ایک فرض میں بن کرروگئی جے سب ہی نے سرایا۔

ي اس ترجمه وقر آن كى شان ، اسكى الجميت اورا السنَّت كواسكى ضرورت ، كا انداز وصرف اى بات

ے لگایا جاسکتا ہے کہ جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، مجدود بن وملت، حضرت علامہ الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی تس<sup>سر س</sup>نے اس ترجمہ کا ابتدائی حصہ ملاحظہ فرمایا ، تو ارشاد فرمایا کہ: هشمرادے آپ

اردومی قرآن لکھرہے ہو۔۔۔

ر حقیقت روز روش کی طرح عیاں ہے کہ کلام اللہ کی معرفت حب مصطفی و کی کا روش کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتی ۔ حب مصطفی و کی کی گئی ہے بغیر حاصل نہیں ہوسکتی ۔ حب مصطفی و کی کی غینت جیسے جیسے ترق کرتی جائیگی ، ایکی روش فی بھی کلام اللہی کی معرفت بھی اتن ہی پرستی جائیگی ۔ قدرتی نظاروں کے اوراک کیلئے سورج کی چیکداراور شفاف شعاول کے ساتھ ساتھ ایکھ کی ایک کی بھی ضرورت پرتی ہے ۔ دولوں میں سے کی ایک کی بھی مدودی یا کی کی صورت میں میں کا دراک حاصل نہیں ہوسکتا ۔ ای طرح ہدایت کا طرک کیلئے کلام اللی ادر صوصور سردودی باک کا میں ہوسکتا ۔ ای طرح ہدایت کا طرک کیلئے کلام اللی ادر صوصور سردودی ایک کا میں ہوسکتا ۔ ای طرح ہدایت کا طرک کیلئے کلام اللی ادر مصور سردودی کا دیا ہے۔

چونکہ کلامِ البی لازوال ہے، اسکی ہدایت بھی مدہم نہ پڑے گی اور اسکی حفاظت کی ذ مدداری بھی خود کلام والے ہی نے لے رکھی ہے، البذا سارا معاملہ اب ہمارے ہی عشق نبوی ﷺ کے درجات برخصر ہے۔ لیعنی جتنازیادہ ہم اپنے آپ کوحب مصطفیٰ ﷺ میں فٹا کرتے چلے جا نمینگے، کلامِ البی کی اتن ہی معرفت سے بہرہ ور ہوتے چلے جا نمیں گے۔۔۔ یہاں سے ایک نکتہ اور سامنے آیا کہ جب خود کلامِ البی کی معرفت سے مصل کرنے کیلئے حب رسول ﷺ کی اعلیٰ سے اعلیٰ منازل کو طے کرنے کی ضرورت بیش آتی ہے، تو دوسروں کو کلامِ البی کے مفہوم سے متعارف کرانے کیلئے حضور ﷺ ہے کس قدر محبت و اللہ تاہد درکار ہوگی، اس بات کا اندازہ صرف المل محبت، اہل دردواہل نظر ہی رکا سکتے ہیں۔

جواہل محیت اور اہل درونہیں ، انگی نظر صحف قر آنی کے صفحات پرتح بر الفاظ قر آنی اور اسکے فاہری معنوں تک پنج کررک جاتی ہے۔ جبکہ عشق نبوی سے سرشار غلا مان رسول اور امت کا در در کھنے والے وارثین رسول بھی ، کلام النہی کی اتحاہ گہرائیوں میں نوطہ زن ہوکر ہدایت کے بیش بہا موتیوں کو برائی ہے۔ انہی سے کلام النہی کی معرف اور ایمان کی دولت ہمارے ہاتھ آتی ہے جو دونوں ہوائی کہ کا دولت ہمارے ہاتھ آتی ہے جو دونوں کے دولوں کہ کا دولت ہمارے ہاتھ آتی ہے جو دونوں کے دولوں کے بیٹر کی کا کہ دائیں کے ہمارے ہمارے ہمارے ہمارے کا کہ دولوں کے بیٹر کردولوں کے بیٹر کی دولت ہمارے ہاتھ آتی ہے جو دونوں کے بیٹر کردولوں کے بیٹر کردولوں کے بیٹر کردولوں کے بیٹر کی بیٹر کردولوں کے بیٹر کردولوں کے بیٹر کردولوں کے بیٹر کردولوں کے بیٹر کردولوں کی بیٹر کردولوں کے بیٹر کردولوں کی بیٹر کردولوں کے بیٹر کردولوں کردولوں کردولوں کردولوں کردولوں کے بیٹر کردولوں کے بیٹر کردولوں کرد

برا مرکرتے ہیں۔ ای سے کلام ایمی کی معرفت اور ایمان کی دولت جارے ہاتھ آئی ہے جو دونوں جہانوں کی کامیابی وکامرانی ہے بمیں بمکنار کرتی ہے۔ آیئے ایسے ہی صاحبانِ قلب ونظر کے قلموں سے نکلے ہوئے ان کو ہر میش بہا کالفظوں کے

جا ہے ہیں ہم بھی نظارہ کرلیں۔ پھراگر ہم بھی تھیج معنوں میں عشق نبوی ﷺ سے سرشار ہو کر غلای رسول ﷺ کی مبارک منزل تک پہنچ گئے تو کلام اللی کی اصل معرفت ہمیں بھی حاصل ہوجا یکی اور کلام اللی کی وہ معرفت جو حب نبوی ﷺ کے طفیل ہمارے نصیب میں آ یکی، وہ ہمارے حب میں دائی پچھٹی کا باعث بنے گی اور ہمیں کمال ایمان کے درجہ تک پہنچاد گئی۔ پھر ہم اس دنیا کوسرف بقدر

ضرورت استعال کریں گے اور اسکے استعال میں آئے سے بچ جا کیں گے۔ ای لئے رئیس استکامین ، حضور محدث اعظم ہند ملی الرائنے نے اٹھائیس کا سال محنت کر کے اردو

ترجمه قرآن تعمل فرمایا- میرے اوٹی خیال میں بیر جمہ وقرآن ، ترجمہ ہونے کے ساتھ ساتھ بیک وقت تعمیر قرآن بھی ہے۔ معارف القرآن میں حضرت قبلہ گائی کا انداز بیان اور شان الهی اور عظرت مصطفی ﷺ کا پورا پورا خیال رکھتے ہوئے لفظوں کا استعمال ، کلام اللی کو تھے میں حتی الامکان مدد رے

ر اب اور ترجمه بوری آب و تاب سے ساتھ قر آن کریم کے مغیوم کو بیان کر رہا ہے۔ مناب اور ترجمہ بوری آب و تاب سے ساتھ قر آن کریم کے مغیوم کو بیان کر رہا ہے۔

استے وادجود ، ترجمه وتر آن عمل فرمانے کے بعد محدث صاحب نے است مسلمد کی مزید

رہنمائی، اردوزبان کے قارئین کی آسانی، اور قرآن کریم کے مفہوم کو ذرا تفصیل اور ایک سے انداز ہے سے مفرد سے مفرد سے مفرد سے مفرد سے مفرد انداز کے سے انداز کا خودقائل ہوجا تا ہے۔ تغییر بٹس ترجمہ کے الفاظ (قوسین بیس کے ہوئے) پرونے کا مفردا نداز کا خودقائل ہوجا تا ہے۔ تغییر بٹس ترجمہ کے الفاظ (قوسین بٹس ہے۔ بلکہ قاری واقع کوچشم دیدسا کلام الی کے دل میں انز جانے اور دماغ بیس ساجانے کا سبب بنتا ہے۔ بلکہ قاری واقع کوچشم دیدسا جان لیت ہے۔ اس طرح آپ نے تین پارے اور چوشے کے چندرکوع کی تغییر بی فرمائی تھی کہ اس واب فائی بٹس آپ کے قیام کا وقت پوراہوگیا اور آپ مالک تھی تھے کے چندرکوع کی تغییر بی فرمائی تھی کہ اس واب

الیامعلوم ہوتا ہے کہ رب تعالی کی قدرت کا لمہ کو یکی منظور تھا کہ ایک عجیب اور منفر وا عمازیں تفسیری کا م کی داخ بیل تو محدث صاحب کے مبارک ہاتھوں سے ڈلوادی جائے گراسکوآ کے بڑھانے۔ اور (انشاء اللہ) پاید پیکیل تک پہنچانے کیلے شتر اوہ محدث اعظم ہند، حضور شنخ الاسلام کوچن لیا جائے۔ بہر حال تلاش کے باوجود محدث صاحب کے تغییر شدہ تین پاروں میں سے صرف پہلا پارہ ہی دستیاب ہوسکا جس کا حیار اللہ کا کا کہا۔

جب سے معارف القرآن اور تغییر اشرفی (پہلا پارہ) شائع ہوکر منظرعام پرآیا، تو علاء کرام اور احباب کی دیر پیند خواہش پھر سے جاگ انٹی کر تغییر کام کو محدث صاحب ہی کے منظر عام پر لایا جائے۔ یہ جائے ہوئے۔۔۔اپنے اندازے کے مطابق بید خیال کرتے ہوئے، کہ اس تغییر کام کو محدث صاحب ہی کے انداز ش آپ کے جائشین حضور شخ الاسلام حضرت علامہ سید محمد مذنی اشرفی جیلانی مقدمات کے بہتر کوئی انجام نہیں دے سکتا، ہم نے حضرت کی تا ختم ہونے والی مصروفیات کو مذنظر دکھتے ہوئے، مختاط انداز میں حضرت سے ختم ہونے والی مصروفیات کو مذنظر دکھتے ہوئے، مختاط انداز میں حضرت سے

گزارش شردع کردی که آپ ہی اس مبارک کام کیلیے وقت نکالیں۔ پیر معزت کی ہم پر شفقت ہی ہے کہ ہماری درخواست کو آپ نے شرف تبولیت بخشااور آپ

ک بالغ نظری بھی کر تغییری کام کی ضرورت کومسوں کرتے ہوئے، اپنی مصروفیات کم سے کم کرتے کرتے وقت نکال بی لیا، اور حضور محدث صاحب کے اللہ کا رقالہ بناز گوار بی کے تغییر کی انداز میں برجہ کو تغییر کی تعییر کی تعییر کی تعییر کی برجہ کی تعییر کی کی تعییر کی تعییر کی تعییر کی تعییر کی تعییر کی تعی

صرف پیکران اخلاص، صاحبان قلب دنظر اور الل علم ودانش بن خوب جائے ہیں کہ بہکام آسان نیس ہے۔ کئی تفاسر قرآن کو یکھا کر کے، موجودہ دور کے طلیاء اسلام اور موام اسلسین کی علمی

قابلیت اور قرآن بنی کی دور ماضر کی ضرورت کو بدنظر رکھتے ہوئے، انکوآسان الفاظ میں اور ترجمہ، قرآن کو درمیان میں پروتے ہوئے کسی آیت کامفہوم اسطرح بیان کردینا کہ قاری کے دل و داغ میں نقش ہوتا چلا جائے اور واقع کامنظرنظروں کے سامنے آتا دکھائی دے اور قاری تصور میں اپنے آپ کو واقع کے دوران حاضر بجھتے ہوئے اسطرح مطالعہ کرتا چلاجائے کہ اے یہ معلوم ہی نہ ہو سکے کہ کہ بتنفیر پڑھنی شروع کی اور کب افتقام کو بہنچا۔۔۔ید کمال نہیں ہے تو اور کیا ہے۔

اسکے باوجود معرت کا فیر مانا کر بس صرف یہ پرودینے والا عمل میرائے، حقیقت کے کتنا قریب ہوتے ہوئے بھی ممرتنسی کے کس دوجہ پر ہے، اسکا اندازہ لگا نامیرے جیسے طالب علم کیلیے مشکل ہے۔

ہوت ہوت ہی سر می سے الدور پر ہے، اس الدارہ ان المير سيت ما ہے۔

الم و درج والا ممل ہی خوبصورت، خوش دنگ، خوشود دار اور نازک چولوں کو بھی کا ان کے سم ہے۔

الم و درج والا ممل ہی خوبصورت، خوش دنگ، خوشود دار اور نازک چولوں کو بھی کا ان بہتر

الم الدا کی الا کو اور بھی ما تھے کے سہروں میں بدل و بتا ہے۔ بیصرف پرو نے والا ہی بہتر

الم اللہ بنائی ہے کہیں گلاب ، کہیں موتیا ، کہیں چینیلی اور کہیں گیندا پروتا چلا جاتا ہے اور ان کو استعال استعال کرنے والا ہم ممل ہے بے خبراس محنت کی وجہ ہے اپن زندگ کے اور ان کو استعال میں بھی کا دفر ما رہتا ہے جو جو ہری استعال میں بھی کا دفر ما رہتا ہے جو جو ہری کی دکا توں ہے ہوتا ہوا خریداروں کو زینت بھٹ ہے۔۔۔اور یکی پردو بے والا ممل بہاں بھی کا رفر ما جو بھی کا رفر ما رہتا ہے جو جو ہری کی دکا توں سے ہوتا ہوا خریداروں کو زینت بھٹ ہے۔۔۔اور یکی پردو بے والا ممل بہاں بھی کا رفر ما جب کمی تفسیلات کا ام ربانی ہے۔

ہو جم کی کا توں ما تھی کی جگہ موشین کے قلوب واڈ ھان جیں جن کو منور وجنی کرتا ہے۔

مقام یفین اور ایکے انعابات، کافرین کے انکار اور ایکے ابدی نقصانات، منافقین کی منافقت، ایکے اندازِ منافقت اور انکاحش، سب کوسا منے رکھتے ہوئے ایک ایک تغییر مرتب کر نی ہے جوابیے نام سید النفاسیر المعروف بتغییر اشرفی' کے عین مطابق ہو، اور جوعوام الناس کیلئے رہنمائی و ہدایت کا ذریعہ، طالبانِ علم کیلئے شعل راہ اور علاء المستقت کیلئے منزل کا نشان بن جائے۔

ذکورہ بالاخصوصیات کی جامع تفسیر کا ہمیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا اور ہم پراللہ ﷺ کا احسان ہوا کہ اُورہ کی ہوائد ﷺ کا احسان ہوا کہ اُورہ کی اور ہمیں انتخاصات کی اجازت مرحمت فرما کردین اسلام کی مزید خدمت کا موقع دیا۔ اب انتفاء اللہ قار ئین خود ہمی اشاعت کی اجازت مرحمت فرما کردین اسلام کی مزید خدمت کا موقع دیا۔ اب انتفاء اللہ قارئین خود ہمی فیصلہ فرمائی کہ پرونے ہیں۔ کہ اب میں حضرت، اور اس کو خوبصورت انداز میں شائع کرنے میں ہم، کہاں تک کا میاب ہوئے ہیں۔ کہا ب میں قارئین اور خاص کر طلب ء کیلے ہم نے ہم ہر آیا ہے قرآن کی کا تغییر کور تیب قرآن ہوں کے الفاظ جو (قوسین) ہمیں کہ طالعہ میں آسانی رہے۔ درمیان آنسیر کور تیب قرآن ہو معادن القرآن کی کے الفاظ جو (قوسین) ہمیں رکھے گئے ہیں، انھیں ہمنے گھرا کرکے دیا ہے۔

اجا گرکردیا ہے تاکیقیر میں ترجمہ پرونے کامفردانداز ذرااورواضح ہوجائے۔ دورِحاضر میں تو حضور محدث اعظم ہند عبدالحم اور حضور شیخ الاسلام مطالبات شخصیات تعارف کی مختاج نہیں، مگرمعتر تغییرات قرآنی صرف اپنے اپنے دور ہی میں نہیں بلکہ آنے والے ادوار میں بھی مینارہ نور ہوتی ہیں اورانکا مطالعہ جاری رہتا ہے، عمرا گرائے مصنفین کا تعارف ان کما ہوں میں ندہو، توان شخصیات کی پیچان ماند پڑ سکتی ہے۔ اسلئے ہم نے تغییر اشرفی کی اس پہلی جلد میں اسکے مقررین

کرام کا مخفر آذکرکردیا ہے، تاکہ آنے وائی سلیس بھی ان ہزرگوں سے متعادف دہیں۔
تفیری سجو کو آسان بنانے کیلئے ، ترجہ وقلیر کی اہمیت وافادیت کواجا گرکرنے کیلئے ، معتبر و
غیر معتبرا نداز تغیر سے متعادف کرائے کیلئے ، تغییر کے تعلق سے جن ضروری ہاتوں کا جاننا ضروری ہے
انکو سجوانے کیلئے اور زیرنظر تفریر کی خصوصیات کی ایک جھکا یہ کھانے کیلئے اور اسکا اندائی بیان روشناس
کرانے کیلئے ، ہم نے ایک دلج سپ اور پر مفرمضمون مقدمہ کی صورت میں اس کتاب میں شامل کیا
ہے، جب نیو جری ، امریکہ میں متیم ، فوجوان عالم دین ، حافظ و مفتی ، حضرت علامہ سیو محرفت الدین علوی
ہے، جب نیو جری ، امریکہ میں متعمر کرم حضور میں الرسول ، براول شریف، یو بی ، انڈیا سے فارغ انتصیل ہیں،
اشرنی صاحب جودار العلوم الل سنت فیمنی الرسول ، براول شریف، یو بی ، انڈیا سے فارغ انتصیل ہیں،
انگلمبند فر مایا ہے۔ آپ مفرکم م حضور میں الاسلام واسلمین مقدالت یا ضافت یا فت بھی ہیں۔

ہمیں پوری امید ہے کہ قار ئین کرام کو یہ بات ذہن نشین ہوگی ہوگی کرتفیر اشرنی کی اشاعت ہمارے لئے کتنی بڑی سعادت ہے۔ اس سے پیشتر حضور شخ الاسلام ہی کی کی کما بیس ہم شائع کر پیکے ہیں۔ اسکے علاوہ ہم اور واور انگلش کا مزیدا ہم لفریج شائع کر رہے ہیں تا کہ آنے والی نسلوں کی رہنمائی ہو سکے اور امریکہ ویورپ وغیرہ کے غیر مسلموں میں تبلیغ اسلام کا کام یا آسانی انجام دیا جاسکے۔ ہماری دلی

خواہش بے کے ذیادہ سے زیادہ قار کین تک ہم یقنیر پہنچا کیں گرامریکہ میں مقیم ہونے کی وجہ سے، شاید میعلدی ممکن نا ہوکہ اندیا، پاکستان، برطانیہ ساؤتھ افریقہ اور کینیڈا کے کتب خانوں پریہ کتاب دستیاب

ہوسکے۔البذاہم دلچیں رکھنے والے قارئین ہے گزارش کرتے ہیں کہ صفح اپردیے گئے اواروں سے رابطہ قائم کر کے اس کتاب اورا کی آئندہ جلدوں کے تعلق ہے معلومات حاصل کریں۔

ہم ایک بار پر حضور شیخ الاسلام واسلمین است بانم العالم کے شکر گزار میں کدآپ نے تغییر قالمبند

کرنے کیلئے دفت نکالا اور ہمیں آسمی اشاعت کی اجازت عطافر ہائی۔ہم اللہ ﷺ ہے۔ عاکو ہیں کے حضور مضر کرم کی عمرا درصحت میں برکت ہوا دراس تغییر کو کمل کرنے کی تو یق عطا ہو۔ 4 میں 4 ۔ ہم غاز ی

لمت بشخرادة حضور محدث اعظم بنده حضرت علامه سيدمجم بأثى ميال اشرنى جيلاني مطاسل اورنبيرة حضور محدث اعظم بنده جناب سيدمجرع بي ميال اشرني جيلاني كيمي شكركز اربي كرة بي بميل ابني وعاؤل

می ادر کمنے بی اور جی مفوروں سے نواز تے ہیں۔۔۔ یہاں اماں جان، یعنی صفور فیخ الاسلام کی میں اور کمنے میں اور کمن

الميرصانب سيده، جنكا تقريباً ٨ ما و تل وصال مو چكا، ذكركرنا بم ضروري تجعية بس كر يرورد كار عالم اكد ورجات بالندفرمائ كداّب وقافو قاحضور في الاسلام عرز ارش فرماتي ربتي تيس كرتفير كاكام شروح

ورجات بالد مرمائ الماب وقالو فالتصوري الاسلام سے لزاران فرمانی رہی عیں ادعمیر کا کام شروع حمایا جائے۔ اس بیلی جلد کی اشاعت برآج امال جان کی روح بہت خوش ہوگ ۔ معام است اللہ میں اللہ میں است کر اس میں است کی است کی است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کی است ک

ہم اس تغیر پرشا تھارمقد مقرم نے مانے کا وقت نکالنے کیلئے علام فر الدین علوی ساحب کے میں معرف الدین علوی ساحب ک میں جھ مشرکر اور میں سامنے علاوہ ہم مربون منت ہیں مولانا مفتی محداج ب اشر فی ساحب (یان، یا سے) مسم منتوں نے موقع میں ہماری مدوکی ،اور جناب علام رضوان احرصا حب نتشندی کے اور

ے میں میں پید کر میں ماری میں اور جان میں اور جان میں اور ہوتے ہیں۔ جناب طامد جب مل میں ماحب کی جھے تی مشورے ہمارے لئے معمل راو ہوتے ہیں۔

استکه طاوه میدد پاش طی اشرنی صاحب (مهمهمدند اخرق باک سکول شاد ایسل کادن برا برای ، باکنان ) اهاب مرود طی قرنشی صاحب (عمان افاص دایم بودر) ، جناب شیم الدین صاحب (برع) ، اور جناب

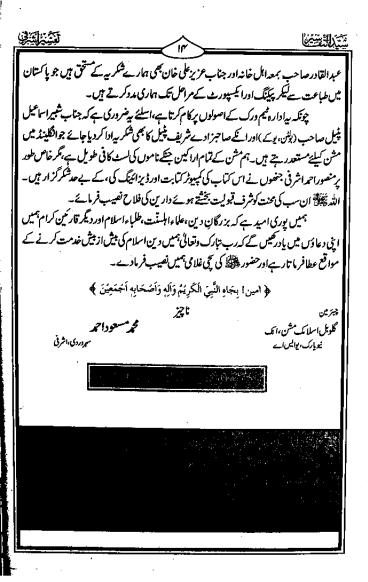

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيُمِ---اَمَّابَعُدُ



**قَالْوَاسُبُحْنَكَ لَاعِلْمَانَا لِلامَاعَلَّتَنَكَا ۚ إِنِّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۞ وَاللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُه الْكَرِيْمُ** صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُه الْكَرِيْمُ

# مُعْتَلُمْتُهُ

آلت میں بلتے اتفیراش فی کی جلداول جو پارہ التھ استان سیتول، تلک الرسل کی تغییر پر مشتل ہے کی زیارت ہے مشرف ہوا۔ جس میں پہلے پارے کی تغییر مخدوم الملت حضور محدث اعظم ہند ہو گئی کی عظیم الشان یادگار تغییر قرآن ہے جبکہ دوسرے اور تیسرے پارے کی تغییر حضور قبلہ گاہی ہی کے جانشین ، حضور فی السام والمسلمین ، حضرت علامہ سید محمد منی اشرفی ، جیانی مطالعات نے آپ ہی کے انداز کو جاری رکھتے ہوئے کی ہے۔ شنم ادؤ حضور محدث اعظم ہند، شیخ الاسلام والمسلمین مطالعات نے انداز کو جاری رکھتے ہوئے کی ہے۔ شنم ادؤ حضور محدث اعظم ہند، شیخ الاسلام والمسلمین موروں اور اس عالی شان تغییر کا نام سید التھاسیر المرد ف بقضیر اشرفی 'تبجویز فر مایا ، جو کہ نہایت ہی موزوں اور شان تغییر کے عین مطابق ہے۔

عالی جناب محمد مسعودا حمد سروردی اش فی صاحب، چیئر مین ،گاوبل اسلا مک مشن ایک، (یویارک، یابی) کی گرارشات کو تکم مجھے کرتغییر کے چندا جزاء کا مطالعہ کیا اور موصوف ہی کے تو سط ہے زیر نظر تغییر قرآن پراہے تاثر استقلم بندگرنے کا شرف حاصل ہور ہاہے۔

اس سيقل محدث اعظم مند، سيدمحمه ميكوچهوي مليالرمه بن كامحيرالعقول ، اور نا در روز كارتر جمه

بعام معارف القرآن كي تفصيلي مطالعه كاموقعه ملاء فتصمتر جم تقرير و سنة ٢٨ ساله محت شاقد كه بعد قوم مسلم كوايك بهترين تحضر كي طور برديا - جس كه ابتدائي حصركود كيوكر امام الجسنّت ، اعلى حضرت احمد وظافات جاحب ، فاضل بريلوي قد سرو سنة فرما يا تقاك !

شنراد ما اردوم من قرآن لكورب بول

\_\_ بحدث بریلوی علیه الرحمه کابدار شاد آپ کے ترجمہ وقر آن کواعلیٰ خصوصیات کی سندوے رہائے۔ جو ك شان ترجمه كي عين مطابق بـ \_\_\_ معارف القرآن كي سن كلام كوذ بهن فيمن ركهت موت ، زير نظر تفیر کامطالعہ کرتے وقت،ایبامحسوں ہوتاہے کہ قاری اردومیں د تفیر جلالین پڑھ رہاہے۔ تغییر نہ کور پر گفتگو کا آغاز کرنے ہے پیشتر جا بتا ہوں کفن تغییرے متعلق پچھ ضروری باتیں ا پے قارئین کی خدمت میں پیش کردوں تا کہ متعلقہ بحث کے سجھنے میں آسانی رہے۔علم تغییرا بیاعلم ہے جس میں الفاظِ قرآن کی کیفیت نطق، ان کے مدلولات، ان کے مفرداور مرکب ہونے کے احکام، حالت تركيب ميں ان كے معانى اور ان كے تتمات سے بحث كى جاتى ہے۔اس كا موضوع كلام الله لفظی ہے کیوں کد موضوع وہ ہوتا ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے اور علم تغییر میں کلام لفظی کےعوارض ذاتیہ ہے بحث کی جاتی ہے۔ وَقِيْلَ مَوُضُو عُهُ آيَاتُ القُرُآنِ مِنْ حَيْثُ فَهُم مَعَانِيُهَا ﴿مانَهُ علم تغییر حاصل کرنا واجب کفامیہ ہے جس سے مطلوب سعادت دارین ہے۔اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل امورکو منظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ تغییر القرآن ، تاویل القرآن تجریف القرآن آئے اب ان اصطلاحات کولغوی ،عرفی اورشری معنوں کی روشنی میں ملاحظ فرما کیں۔ مصباح اللغات، ٢٣٣: 'فَسُرٌ' \_\_واضح كرنا ،ظا بركرنا-التنبير (مصدر) ، تاويل، کشف،وضاحت،بیان شرح۔ المنجد، 200 : فكسر" \_\_\_واضح كرنا مراوبتانا \_النفير (مصدر) ، تاويل ، يرده بثانا ،

مصباح اللغات بهم : 'أَذُلُّ '\_\_\_لوشا، داليس كرنا-تاويل (مصدر) تفيير كرنا، خيرو صلاح محسوس كرنا-المنجر، ۱۸: 'أذُلُّ '\_\_\_لوشا-تاويل (مصدر) كمى كى طرف داليس كرانا، كلام كي تغيير كرنا-مصباح اللغات، يهم : 'حَدُّ ت '\_\_\_ كليم نا، جهكانا-التحريف (مصدر) قول كواسك موقع سے چيروينا-

وضاحت كرناء بيان واضح -

المنجد، ۲۰۱۰ نَحَرُ فِتَ ' \_ \_ \_ پجيردينا، جمكادينا \_ التحريف (مصدر) اوريات كوبدل ديناء تهديل كرنا -

میرسیدشریف لکھتے ہیں تغییر کا لغوی معنی ہے ،کشف اور طاہر کرنا۔۔۔اور اصطلاح میں ،

واضح لفظوں کے ساتھ آیت کامعنی مسائل کا استنباط ،متعلقہ احادیث اورشان نزول بیان کرنا۔ ملاسانات عصف اللہ کھتے ہوں کا مفایہ مسائل کامعنی سرمعقول کا اظہار کرنا یہ مفر دالفاظ

علامدراغب اصفہانی لکھتے ہیں: کہ 'فَسُر'' کامعنی ہے، معقول کا اظہار کرنا۔ مفر دالفاظ کی تغییر اور مشکل معنی کے بیان کو تغییر کہتے ہیں ۔۔۔اور بھی تغییر پر تاویل کا بھی اطلاق ہوتا ہے۔ای

لے خواب کی تعبیر بیان کرنے کوتفسیر و تاویل کہتے ہیں۔

علامداین جوزی فرماتے ہیں: کہ کسی چیز کو جہالت' کی تاریکی سے زکال کر علم' کی روثنی میں لانا 'تغییر' ہے۔اور کسی لفظ کو اسکے اصل معنی سے دوسرے معنی پر محمول کرنا' تاویل' ہے، جسکی و جدا یسی دلیل ہو کداگروہ دلیل ضاموتی تو اس لفظ کواس کے ظاہر سے ہٹایا نہ جاتا۔

#### تفسيروتاويل كافرق:

جس لفظ کا ایک معنی ہوا سکو بیان کر ناتغیر ہے،اور جس لفظ کے متعدد معانی ہوں تو دلیل ہے سمی ایک معنی کو بیان کرنا تاویل ہے۔

امام ماٹریدی فرماتے ہیں: کہ قطعیت سے بیریان کرنا کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے اوراس بات کی شہادت دینا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ سے بیم معنی مراد لیا ہے، یہ تفییز ہے۔ تو اگر کسی دلیل قطعی کی بناہ پر بیشہادت دی گئی ہے تو بیقیسر منتجے ہے۔ ورزنہ تقییر بالزائے ہے، جو کہ منع ہے۔ اور لفظ کے گئی معند سے کسر سرید ہواس دیات

احمالات ہیں۔کسی ایک احمال کو بغیر قطعیت اور شہادت کے متعین کرنا تاویل ہے۔ انسان فلم نیں تامیس کا نسبت جاتا ہے۔

ابوطالب بفلبی فرماتے ہیں: کہفیر ، افظا کی حقیقت و مجاز کو بیان کرنا ہے۔ جیسے 'صب اطُ' کی تغییر ماستہ ہے اور 'هَدَیْتِ،' کی تغییر ہارش۔ اور' تا ویل افظ کے باطن کو بیان کرتا ہے۔۔ مِثاً!

#### ِ اِنَّ رَبِّكَ لَهَا لِمُرْصَادِهُ ﴿ ...

ویک تمهارار ب ضرور کھات میں ہے۔

--- اسكى تاويل سە بىكە الله نافرمانوں كود كيدر باب اوراس سے انكونا فرمانى سے الكونا فرمانى سے الكونا فرمانى سے الكومايا كيا ہے-تاويل مين دليل قطعى سے بيانا بست كيا جاتا ہے كہ يہاں لفظ كا حقيقى معنى مراد نسيس ہے الله الكومال ہے، السكة اسكى تاويل فريكھنے سے كائى۔

مندرجہ بالاتعریفوں کو بخورمطالعہ کرنے سے تغییروناویل کو سجھا جاسکتا ہے۔اب مختمراً تحریف قرآن کو بھی سجھ لیں۔۔ تحریف قرآن ۔۔۔ یہ ہے کہ قرآن کریم کے ایسے معانی ومطالب کو بیان

کرنا جو کہ 'اجماع امت' یا 'عقیدہَ اسلامیۂ یا 'اجهاع مفسرین' کے خلاف ہو، یا خودتفیر بقر آن کے خالا نہ سوار 'معنی مشہور ،متداتر ، کو حصوبر کر خاصعی تھے رہز کر سر جسے کہ مولوی قاسم نا نوتو کی نے 'خاتم

خلاف ہوا در معنی مشہورہ متواتر ہ' کو چھوڑ کر نیامعتی تجویز کر ہے۔ جیسے کہ مولوی قاسم نا نوتو ی نے خاتم النتیین ' کے معنی بیان کئے اصلیٰ اور ُ عارضیٰ ۔ ۔ ۔

حالانکہ امت کا اجماع اور احادیث متواترہ کا انقاق اس پر ہے کہ ُخاتم النتین' کے معنی

' آخری ٹی' کے ہیں۔حضور ﷺ کے زمانہ میں یا آپ کے بعدء کوئی نیا نی ٹییں آسکا۔ ُخاتم اُنٹیٹین' کے معنی' آخری نبی' کے علاوہ پچھےاور معنی تجویز کر نا تجریفے قرآن ہے جو کہ بقول فقہاء کفر ہے۔۔۔ علان روزیں

علی طذالقیاس۔۔موجودہ دور میں بے شارایے نادار مترجمین و مفسرین ملیں گے جضول نے اپنی تحریروں اور تقریروں میں تحریف و تبدیل کے ایسے ایسے کل کھلائے ہیں کہ یہودونصار کی چیسے باغیان ندا ہب نے بھی شرم سے اپنامنھ چھپالیا۔ بہتر ہے کہ ہم تفسیر و تاویل کے چندم احب، ذہمی نشین کرلیس

تا کہ بعد کے مباحث میں دشواری ندہو۔ تاکہ بعد کے مباحث میں دشواری ندہو۔

العرائق القرآن بالقرآن بالقرآن : \_\_قرآن كريم كالفيرخود يات قرآني سے كرنا - بيسب سے الم

معداج-الله الله من الله ما ديث: \_ \_ احاد بيثور مول الله عقر آني آيات كي تغيير كرنا -الله الله من من الله من من الله من الله من الله من من الله من

حضور الله صاحب قرآن بين،آپ كي تغييرنهايت

بی اعلیٰ ہے۔ این سے انقرآن یا قوال الصحابة \_\_\_صحابه مرام ﷺ کے اقوال سے، بالخصوص خلفائے راشدین ہے۔

ے بلاواسط اکساب فیض وبرکت کی وجہ سے ان نفوی

قدسید کی نقامیر جمی نهایت معتبریں۔ ماہ تن رقوبا راتا بعس معرب البعر میں کروقوال میرقر آن کریم کی

-- مرجمل على الجلالين ميس ہے:

آصُلُ التَّفْسِيْرِ آلْكَشُفْ وَاصُلُ التَّاوِيُلِ الرُّجُوعُ وَعِلْمُ التَّفْسِيْرِ عِلْمٌ عَنَ الْحَوَالِ الْقُوْرَانِ مِنْ حَيْثُ وَالْآلِيَ عَلَى مُرَادِ اللّهِ تَعَالَى بِحَسْبِ الطَّاقَةِ الْبَشْرِيَةِ مُعَمَّ عَنَ الْمُعْرَقِيْقِ وَهُو مِثَّا يَتَعَلَّقُ بِالشَّوْلِ وَالْبَرْ فِي وَعُمْوَمَا لَا يُعُولُ اللَّهِ وَالْمَانِيَةِ وَهُوَ مِثَّا يَتَعَلَّقُ بِالشَّرَاتِ وَالبَرْ فِي وَهُو مِثَّا يَتَعَلَّقُ بِالشَّرَاتِ وَالبَرْ فِي وَهُو مِثَا يَتَعَلَّقُ بِالشَّرَاتِ وَالبَرْ فِي حَوْزِ التَّاوِيلُ بِالشَّوْلِ وَلَا يَعْمُولُ اللَّهُ مِنْ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ بِهِذَا المَعْنَى وَلا يَحْوُلُ إِلَّا بِنَوْيَئِفِ وَلِلْا حَزَمَ الشَّاوِيلُ تَرْجِيْحُ لا للسَّحِيلُ المَعْنَى وَلا يَحْوُلُ إِلَّا بِنَوْيَئِفِ وَلِلْا حَزَمَ السَّحَاكِمُ مِنَاكُومُ وَالتَّاوِيلُ تَرْجِيْحٌ لا المَحْكِمِ الْمَرُفُوعِ وَالتَّاوِيلُ تَرْجِيْحٌ لا المَحْكِمِ الْمَرْفُوعِ وَالتَّاوِيلُ تَرْجِيْحٌ لا المَحْدِيلُ المَعْمَلِ الصَّحَالِي فِي مُحَكِم الْمَرْفُوعِ وَالتَّاوِيلُ تَرْجِيْحٌ لا عَلَيْهُ وَلَا يَكُومُ التَّاوِيلُ تَوْمِيْتُ وَلِي المَّوْمِلُولُ المَّامِي فِي مُعَلِيلًا مَا مُولِيلًا المَعْمَلُ الْمُعْتَى وَالتَّاوِيلُ تَرْجِيْحٌ لا يَعْمُولُ المَّهُ مِنْ وَالتَّاوِيلُ تَرْجِيْحُ لا يَعْمُولُ المَّوْمِ وَالتَّاوِيلُ تَرْجَعِيْمُ وَلَالْمُولِ اللْمُعْتَى وَلَالْمُولُ الْمُعْتَى وَلِي الْمُؤْمِقِ وَالتَّاوِيلُ تَرْجَعِيْحُ لا يُعْتَالِيلُ وَالْمُعْتِيلُ الْمُعْتَى وَالتَّاوِيلُ تَرْجَعِيْمُ الْمُؤْمِ وَالتَّاوِيلُ تَرْجَعِيلُ الْمُعْتِيلُ الْمُعْلَى الْمِنْ الْمُعْتَى الْمُعْلَى الْمُولِيلُ الْمُؤْمِ الْمُعْلِى الْمُؤْمِ وَالتَّاوِيلُ وَالْمُعْلِيلُ الْمُعْلِى الْمُعْتَى اللْمُعْتِيلُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِى الْمُعْلِيلُ الْمُؤْمِ وَالتَّاوِيلُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُعْلِيلُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُعْلِيلُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَال

تفیر کے نفوی متی ہیں فلا ہر کرتا اور تاویل کے متی ہیں الونا ۔۔ علم تغیر ، قرآن پاک
کے ان حالات کا جانا ہے، جوانش کی مراد کو بتا کی، طاقت انسانی کے مطابق ۔ پھراس کی دو
قسیس ہیں۔ ایک قو تغیر ، او تغیر وہ ہے جو بغیر نقل کے مطوم نہ ہو سکے، جیسے اسباب زول ۔
اور دوسری تاویل ، اور تاویل وہ ہے جس کو عرفی قاعدوں ہے معلوم کر سکیس ۔ پس تاویل کا تعلق
فہم ہے ہے۔ اور تاویل کے دائے ہے جائز ہونے ہیں اور تغیر کے دائے ہے تاجائز ہونے
ہیں ، ماذید ہے کہ تغیر تو خدائے پاک پر گوائی دینا ہے اور اس کا یقین کرنا ہے کہ دب تحالی کی مراد کے ہیں اور یہ بغیر بتائے جائز ہیں ۔ ای کے حاکم نے فیصلہ
کردیا کے صحافی کی تغیر ، مرفوع مدید کے تحم میں ہے۔ اور تاویل چندا حالات میں ہے
بعض کو ترجی دیے کا نام ہے وہ مجی بالیقین ۔

- معرقات الشرح مكلوقا الراب اعلم إصل وم، الن قال في الفر أن برايه م كتحت ب:

أَى قَكَلَمْ فِي مَعْنَاهُ أَوْ فِي قَرَاقِيهِ مِنْ تَلْقَاءُ نَفْسِهُ مِنْ غَيْرِ تَبَيْع الْوالِ الا يُستَّةِ مِنْ أَهِلِ اللَّغَةِ وَالْعَرِبَيَّةِ لِلْقُواحِد الشَّرِعِيَّة بَلْ بَحْسُبِ مَا يَفْتَضَيْه عَفْلُهُ وَهُوْ مِثْنَا يَعْزَقُنْ عَلَى النَّقُلِ كَاسْبَابِ النَّرُولِ وَالنَّاسِخُ وَالْمَنْسُوحِ

لین مدید کا مطلب یہ ہے کر قرآن کے معنی یا ای قرامت میں اپی طرف سے کام مسلطمت اور ذیان کے جانے والے اماموں کے قرل کی الاش درکے ہے۔ شرعی کا مدوں کا

لحاظ ندر تھے، بلکہ اس طرح کہددے جس طرح اس کی مقتل جاہے، حالانکہ ہیمتی ایسے ہوں کہ جس کا بھنافل پر موقوف ہو، جیسے کہ ثنانِ مز ول اور ناخ ومنسوخ۔

اب مختفراً ،طبقات منسرین کا ایک سرسری طور پر جائزه چیش خدمت ہے تا کہ زیر تبعرہ تنسیر کے سیج خدد خال سامنے آسکیں ۔

مفسرین کا پہلا طبقہ۔۔ تفییر قرآن کریم میں اِن مندرجہ ذیل اصحاب رسول ﷺ کی شخصیات بہت زیادہ مشہور ہیں۔حضرت ابو بکر،حضرت عمر،حضرت عمراللہ

بن مسعود، حضرت ابن عباس، حضرت افی بن کعب، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابوموی اشعری، اور حضرت عبدالله بن زبیر منوان الله بنجام بعن \_\_\_خلفائ راشدین میں حضرت علی کرم الله دعه کی تغییری روایات دیگر خلفاء سے زیاد و ہیں حضرت ابن مسعود کی روایات حضرت علی سے زیادہ ہیں، اور حضرت

روہ پینے دعوں معام ویات ہے۔ اس میں موسل میں اندیش لوگوں نے آپ سے منسوب ایک عبداللہ بن عباس کی مرویات بے شار ہیں ۔ بعض نا عاقبت اندیش لوگوں نے آپ سے منسوب ایک تفسیر بنام' تعریرالمقیاس من تفسیر این عباس' چیمانی ہے، جو کہ اغلاط سے پُر ہے اور آپ کی ذات والا

سفات پرافتراء کے مترادف ہے۔آپ کی تغییری روایات وہ بیں جو متند کتب احادیث میں اسانید

صیحدے مروی ہیں۔ مفسرین کا دوسراطبقہ۔۔۔ "تالبعین کاہے: جس میں سیدنا ابن عباس ری اللہ کے شاگردوں

سترین و دومراهبه - - - نامین و به به این میاس میدنان مطاءین ابی روهبد سه می مردوس میں : مجاہد بن جبر ، سعید بن جبیر ، تکر مه مولی این عباس ، طاوس بن کیسان ، عطاء بن الی ربات - سیدنا | این مسعود ﷺ کے حسب ذیل تلانمہ ، علقہ بن قیس ، اسود بن بزید، ابراهیم ختی محتمی - حضرت زید بن

ا بن مسعود هر این است و میں تلانده: علقه بن بیس، اسود بن یزیده ابرا میم می، می مستقسرت رید بن ا اسلم هر این که سازده میں: عبدالرحن بن زید، ما لک بن انس،حسن بصری، عطاء بن افی مسلم خراسانی، محمد بن کعب ترظی، ابوالعالیه رفتع بن مهران ریاحی، ضحاک بن مزاح، عطیه بن سعید، قاده بن دعامه ا

سددی در بنج بن انس، استعیل بن عبدالرحمٰن سدی ، وغیر ہم ہیں۔

مفسرین کا تیسراطیقہ۔۔۔ان بزرگوں کا ہے: جنموں نے اقوالِ صحابہ وتابعین کوچھ کیا۔

منجمله ان میں سفیان بن عینید، وکیع بن جراح کوفی، شعبه بن تجاح، یزیدا بن ہارون سلمی، عبدالرزاق، آدم ابن الی ایاس، اسحاق بن را ہوید، روح بن عبارہ، عبداللہ بن عمید جتمی اور ابو بکر بن الی شیب، وغیرہ

شامل ہیں۔

مفسرین کا چوتھا طبقہ۔۔۔اس میں:ابوجعفر محمد ابن جریر طبری، علی ابن ابی طلحہ، ابن ابی حاتم عبدالرحمان بن محمد رازی، ابوعبداللہ محمد ابن ماجہ قزوینی، ابن مرد و بیا بو بکر احمد بن موکیٰ اصفہانی، ابرا ہیم بن مُنذرو غیر ہم قابل ذکر ہیں۔

مفسرین کا پانچوال طبقہ۔۔۔اس طبقہ میں وہ مفسرین شامل ہیں جنھوں نے اپنی تفسیر وں مفسرین شامل ہیں جنھوں نے اپنی تفسیر وں میں اسانید کو حذف کر دیا۔۔۔شلا:ابواسحاق زجاج ابراہیم بن السری نحوی، صاحب معانی القرآن، ابو کلی فاری،ابو بمفرالنحاس مصری،ابو الوعلی فاری،ابو بمفرالنحاس مصری،ابو العاس احمد بن محارنیدوی۔

مفسرین کا چمناطبقد -- بیطقد در حقیقت ان بزرگوں کا ہے، جنھوں نے قر آن کی راہ ہے مضاری کا کہ بہتھوں نے قر آن کی راہ ہے الشخے والی ہر گمرائی کا مرداند وار مقابلہ کیا، چاہے وہ مناطقہ وفلا سفرہ یو نان کے اعتراضات ہوں یا یہود ونصاری کے تخیلاتی نداھب؛ دہر یوں کی لادینیت ہو یا ہندوؤں کی بے علی واصنام برتی والا ندہب۔ ہرا کیے میدان میں اپنے گراں قدر کا رہائے نمایاں چیش کر کے رہتی دنیا تک کیلئے ایک ریکارڈ قائم کر گئے۔ آئیس میں وہ تفاسیر بھی شامل ہیں جنموں نے ندہب ائداور مسلک صوفیاء کو اجا گر کر کے فقہاء اور متعلمین کے نظری اختلافات کی راہ سے اٹھنے والے لتم ام فتوں کا سد باب کیا۔

اسلام کا اُبررحمت دنیا کے تمام براعظموں پر برسا اور مدتوں بعد لوگوں کے قلوب واز ہان کو،
ایک خدا کی عبادت، ایک نمی کی اطاعت، ایک قبلہ اور ایک قر آن کے بائے کا شرف ارزائی ہوا۔ بد
همتی سے چند ناعا قبت اندیش لوگوں نے اپنے مفاد کی خاطر یا بدلفظ دیگر، اتحاد بین المسلمین ، کو پارہ
پارہ کرنے کیلیا قرآن کے ترجمہ اور تغییر کی راہ لی۔ نتیجہ کے طور پر پنڈ ت دیا نندس سوقی ، بائی آ رہائی ،
پیسے لوگوں نے بھی طبع آز مائی کی کے کوئی ایک محض را ماستمہم ' بھی گزرا ہے جوابتد آ ہندواور بعد میں لفرائی
ہوگیا تھا، اس نے بھی اپنے تحربروں اور تقریروں کے ذریعہ اسلام اور بائی اسلام ﷺ کی ذات اقد س
واطم کوئٹانہ پھتے بنایا آنفسیل کیلئے طاحظہ ہو، فاوی رضوبے ( عداسلے ۱۸۰۸)۔

استعمادہ جارانڈ دفتری کی تغییر کشاف پہی ایک نظر ڈالیں مسنف چونکہ معتزی ہے اس لئے پوری تغییر پڑریک اعتزال خالب ہے۔اس سے بل تغییر ،منسوب ہسید نا ابن عہاس، کی طرف اشارہ کرچکا ہوں ،مسلمانوں کو کمراہ کرنے یا عالم اسلام میں ایک نیار نند ڈالئے کیلئے اس کی نشرہ

اشاعت بری شدو مد ہے کی جارہ ہی ہے۔ ندتو دہ آپ کی کتاب ہے اور ندبی دہ آپ سے ثابت۔ آسناد میں تحدین مروان عن الکلمی عن الی صالح مروی ہے، جس کے بارے میں ائمہودین کی صراحت ہے کہ پیسلسلہ و کذب (جموٹ) ہے۔۔۔الیفا۔ یکی وہ وجو ہات تھیں کہ جن کی بناء پر علاء حق، اہلسنت وجماعت نے۔۔۔

\_\_\_ع ادا كرم شيرى

--- برعل بيرا موكر، نوك زبان وقلم ساياحة فاصل تعيير وياكه باطل

آج بھی اینے مرگھٹ ہیں سسک دہاہے۔۔۔اس خصوص میں:

المام راغب اصفهاني في قرآن كريم كالفاظ كالغوى تفيير ، ينام المفردات كي اور

ابوز کریا یکی بن زیاد فر اءنے تین جلدوں میں ، بنام معانی القرآن تفسیر کی ہے۔

پر ایستان ما ایستان کا ایستان کا اورخوی مباحث کو موضوع بنایا ہے۔ 'زُجاج' کی ا

تفییر بنام'معانی القرآن'،علامه واحدی نیشا پوری کی البسیط' اورعلامه ابوحیان مجمدین پوسف اندکی کی 'البحرالحیط' نوخیم جلدوں پرمشمل ہے۔'البحرالحیط' خو کےعلاوہ، دیگرعلوم اورمباحث کی بھی جامع ہے۔

المديدي ملاء في واقعات وقصص كى طرف توجدكى اورعوام الناس مين رائح ورطب

ویابس واقعات کوهائق کی مسوفی پر پر کھ کر باطل افکار کی دھجیاں اڑادیں۔ان کوعقل وشرع کی عدالت مراجع

ميل لا كرحن كا رخ زيبا تكهار دياب أن مشاهير بيس علامه خازن ،اورعلامه ابواسحاق احمد بن محمد تخلبى ، صاحب تفيير الكنف والبيان من تفيير القرآن بهبت زياده مشبور بين -

یک میں میں اس کے استباط واستخراج میں علامہ ابدیکر احدین علی رازی بصاص حتی کی

تنسير احكام القرآن اورعلامه ابوعبدالله محد ابن احمد ماكلي قرطبي كي الجامع لاحكام القرآن ب جويس جلدول برهشتل ب علامه ابوانحن ماوردي شافعي عليه الرحمة كي الكت والعيون جي جلدي ييس، اور

علامداحر جيون كي تفسيرات احمدية بهت زياد ومشهوري .

المار و المرات كم مراحث ... نيز ... مراه فرقول كرويس المام فخرالدين محمد

بن ضیاه الدین عمرالرازی کی تفییر کمپیر مشہورترین تغییر ہے۔اس میں معتزلہ، جبریہ،قدریہ، دافضیہ، اس میں منام نیتر کریں الرمند

اورخارجيدوغيرېم فرقهائ باطله كازېردست رده بهت يىعمده طريقه پركيائ - امام دازى - يهلي

ا یسی جامع تغییر کسی نے نہیں لکھی۔ آپ کے انتقال کو آٹھ سوسال گذرگئے اور بعد میں بہت ساری نفسرین کھی گئی ہیکن امام رازی کی تفسیر کوکوئی تفسیر نہیں پہنچ سکی۔

🛠 \_ \_ \_ چندعلاء نےصوفیاء کی حکایات، بندوموعظت ،اورآ داب وفضائل پرزور دیا۔ان

میں علامه اساعیل حقی کی 'روح البیان' بہت مشہور ہے۔ بعض علاء نے طریقت ومعرفت کے رموز

واسرار کی طرف اشارہ کیا جوار باب سلوک برمنکشف ہوتے ہیں۔ان میں محی الدین ابن عرلی کی تفسیر 'عرائس البيان' بہت مشہور ہے۔

🖈 ـ ـ ـ متاخرین میں:علامہ سیدمحمود آلوی حنفی کی'روح المعانی'بہت عمدہ اور جامع تفسیر ہے

جس میں مَر ف;خو، بلاغت،قراءت،شان نزول اورعقا 'یہ ہے بحث کی ہے۔ نیز فقہی مسائل میں فقہ نفی کوتر جیح دی ہے۔ سیرمحمد قطب شہید نے نی ظلال القرآن 'ککھی اوراس میں منتشر قین کے اعتر اضات

کے جوابات دیئے ہیں ۔علامہ طنطا وی نے'الجواہر فی تفسیر القرآن'لکھی اورمضامین قر آن کوسائنس

کے مطابق کرنے کی کوشش کی ہے۔

🖈 - ـ ـ اردوتفییر ول میں تفییر اشر فی (زیرتبرو)، علامه سید احمد سعید کاظمی م<sup>یدارمه</sup> کی تفسیر

الیمان' ( جونہایت جامع تغییر ہے ۔گراس کا صرف ایک یار ہلکھا جاسکا ، کاش بیفیر مکمل ہوگئی ہوتی تو يَّنْ مِيرِتُمَام تفاسير يرفائق موتى)، بيرمحمركرم شاه صاحب الاز برى كي'ضياء القرآن' ( جو يا خيُ جلدوں ير

تل ہے۔اس میںصوفیاء کےمسلک کواجا گر کیا گیاہے )،حضرت مفتی احمہ پارخان نعیمی ملیالزنہ کی النمبير تعيي (جوبہت مبسوط تغيير ہے۔ وہ گيار جويں يارے پر <u>پنچے تھے كہ داعى اجل كولبيك كہا</u>)، علامہ

غلام رسول سعیدی صاحب ملا کی تغییر جمیان القرآن ( دور آخر میں کسی گئی تفاسیر میں سب سے فاکق موصوف نے نداہب اربعہ احکام ،عقائد ،شان نزول ،اور دیگر کئی ضروریات ومباحث پرسیر

مل تفتکو کی ہے)۔

اردومترجمین ومفسرین میں ایک ایس جماعت بھی ہے جھکتر اجم و تفاسیر کی بوالحویاں نا قابل عيان جي -تاجم الكامخترية كرو، زيرتهم وتلير كامن كلام وآ وأب كو يحف كيك منالي از فائد ونه وكا-

--- ابدالاطل مودودي كي تعنييم القرآن ج جلدول رجيط ب-اس مس كي مقابات برمقام نبعت کے آواب واحر ام کوفو وائیس رکھا گیا۔اس طرح ایک اتنی کواپ نبی سے جومقیدت ومجت

سر المسيني

ہونی جائے،اس کا مصنف اس سے محروم ہے۔ بدو ہائی عقائد کی زبردست ترجمان ہے۔ \_مفتی مح شفیع کی معارف القرآن آٹھ جلدوں میں ہے، جوور حقیقت اکا برعاماء دیو بند کا شاہ کا رہے۔تر جمہ، شیخ محمودالحن کا ہے۔اورخلاصہ تِنسیر، شیخ اشرف علی تھانوی کا'بیان القرآن' ہے۔ بنام معارف ومسائل تفیرخود مفتی حرشفیع کی ہے۔اس میں دیوبندی رمک کوفوب اجا گر کیا گیاہے۔ \_\_\_ا بين احسن اصلاحي نے تد تر قرآن سے موسوم ، فہم القرآن کونو جلدوں میں واضح کیا ہے۔ادب چاہلیت کو بہت زیادہ اہمیت دیتے نظر آ رہے ہیں۔احادیث، آٹار صحابہ اقوال تابعین اور متقدمین کی تغییروں کاذکر نہیں مصرف اور صرف، اپنی ذاتی رائے کواہمیت اور باوزن بنانے میں ساری صلاحیت بروئے کارلا کریے ثابت فرمارہے ہیں کہ۔۔ ۔۔۔ع۔۔۔ متندےمیرافرمایاہوا۔ اس طویل وعریض تمہید کے بعد آ ہے زیر تیمرہ تغییر سمی بہ تغییر اشرفی' کو پہنظم غائز ملاحظ فرمانے سے پہلے بیجان لیس کتفیر قرآن کیلیے کم از کم کتنے علوم وفنون کی ضرورت ہے؟ ---﴿ الله علم لفت ﴿ الله ي مرف ونحو ﴿ ١٣ ١٠ معاني (بيان وبدلع ) ﴿ ١٠ - علم حديث ﴿ ٥ - - اصول فقد ﴿ ١ - علم كلام ﴿٤﴾ \_ علم القراءة ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ صِلْهِ وَمُنْسُوخٌ كَاعْلَمُ لَا \_ یعنی آیات قر آنیه کے وضی معنی ،اعراب وحرکات ،فصاحت وبلاغت ،حقیقت وعجاز ،شان نزول ، عام وخاص ، مطلق ومقيد ، اوامر ونوائن استكرما تحدى آ داب بار كاوالويت ورسالت كا ہونا اور جاننا از حدضروری ہے، کیونکد مندرجہ بالاعلوم سے تا آشانی کی صورت میں برجم خویش مترجم و

مفسر خودگمراه ہوگا اور قارئین کوجھی گمراہ کرےگا۔

قرآن كريم ك ترجمه وتغيير كم متعلق الم احمد رضا قاورى، بريلوى فترسر فرمات يي و تر آن عظیم کا بورا سمحسا اور ہر جزئید کا صرت محم اس سے نکالنا، عام کونا مقدور ہے۔اسلے قرآن کریم فے دومیارک قانون جمیں عطافر مائے۔۔۔(اول)

مَا اللَّهُ الرَّسُولُ فَنُدُوعُ وَكَا مُفَكِّرُهُ فَالْتَكُولُ \_\_\_ ﴿الرَّاءُ 'جو کھود بدیاتم کورسول نے ،تو لے اواورجس ہےروک دیا تھہیں ،تو رک جاؤ کو سان الزان 4

۔۔۔اقول: لو،صیغدامرکا ہے۔اورامر، وجوب کیلئے ہے۔ تو پہلی قتم واجبات شرعیہ ہوئی۔۔۔اور باز رہو، نبی ہے۔اور نبی منع فرمانا ہے۔ ید دوسری قتم ،منوعات شرعتیہ ہوئی۔ حاصل یہ ہے کہ اگر چہ قرآنِ مجید میں سب کچھ ہے۔۔۔۔

#### وَنُزَلُنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ تِبْمَيْا كَالِكُلِّ شَيْءٍ واللهم،

'اے محبوب، ہم نے تم پر کتاب اتاری جس میں ہرشے ، ہر چیز ، ہر موجود کاروش بیان ہے' وطور ان احراب

-- گرامت اے بے نبی کے سمجھائے نہیں سمجھ کتی - - ولہذافر مایا - - -

#### وَانْزَلْنَا اللَّهُ اللَّهُ لِلنَّبِّينَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ النَّهِمْ والسه

ا معجوب، بم نقم پر بيقر آن مجيدا تارا كيم لوگول كيلئ بيان فرماد وجو كچها كل طرف اترائ ﴿ مان اتران ﴾

-- يعنى المحبوب تم براق قرآن جميد في هر چيزروش فرمادي، ال مين جس قدرامت كربتان كو بوه تم ان برروش فرمادو لبذا آية كريراولي مين، في الكاتا عليك فرمايا، جو خاص حضور كي نسبت ب- اوركريمة ناميدين، في لي المتياد فرمايا، جونست امت ب---

#### فَتَعَلَّقَا الْمُكَالَّمِ إِن كُنْتُمُولا تَعْلَمُونَ فَ إِلَى مِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا علم والول على يوجو جرشسين فد معلوم بوذ وساف الا الله

-- حاشيش فرماياس آيكريمه كي منصل بي كريمه ثانيه ب---

ا**ن كُنْتُولَا تَعْلَمُونَ فَيَا لَبُيِّلْتِ وَالزَّبُرُ وَأَنْزَلْنَا الْيَلِقَالِلُّكُو ... اللهِ** -- معالم التو ين كما شهر يرتور فرمايا:

آقُولُ هذا مِنْ مَحَاسِنِ نَفُلِعِ الْقُرآنِ الْعَظِيْمِ آمَرَالنَّاسَ أَن يُّسَتَلُوْاآهَلَ الْمِلْمِ بِالْقُرَّانِ الْعَظِيْمِ وَآرَشَدُالْعَلَمَاءَ أَنْ لَايَعَنَمِدُوا عَلَى أَذُهَا نِهِمْ فِي فَهُمِ القُرآنِ بَلُ تَرْجِعُوا الْحِنْمَا يَثِينَ لَهُمُ النِّبِي يُثَنِّئُ فَرَكَالنَّاسَ إِلَى الْعُلَمَاءِ وَالْعَلَمَاءَ إِلَى النَّدِيثِ وَالْحَدِيثِ إِلَى النَّقُرْآنِ وَإِنَّ إِلَى رَبِّكَ المُنْتَهَى فَكُمَا أَنَّ اللَّهَ مَهِ إِلَى الْمُنْتَ

الْحَدِيْثَ وَرَجَعُواْ إِلَى الْقُرآنِ فَضَلُّوَا كَذَٰلِكَ الْعَامَةُ لَوْ تَرَكُوا الْمُجْتَهِدِيُنَ وَرَجَعُواْ اِلَى الْحَدِيْثِ فَضَلُّواْ وَلِهِذَا قَالَ الْإِمَامُ شُفَيْنُ بُنُ عُيْنَةَ اَحَدُ اَكِمَّةِ الْحَدِيْثِ فُرِيْبُ زَمَنِ الْإِمَامِ الْاَعْظَمِ وَالْإِمَامُ الْمَالِكُ الْحَدِيثُ مُضِلَّةً إِلَّا بِلْفَقْهَا، نَقَلَهُ عَنْهُمُ الْإِمَامُ ابْنُ الْحَاجَ مَكِيَّ فِي مَدْخَل

کے ۱۸۵۸ء جس کوانگریز ،غدر اور مسلمان ، افتلاب کے نام سے جانتے ہیں ،میدانِ سیاست میں مغلبہ خاندان کا آخری چراخ بھی بچھ چکا تھا۔ لیکن استے مصائب وآلام کے باوجود مسلمانوں کا رشتہ عظامی گنبہ خصراء کے مکمینِ مقدس واللہ اللہ مسلمان از عالی کا نبید خصراء کے مکمینِ مقدس واللہ اللہ مسلمان اپنی ساری تغییاں بھا کر ایک دوسرے سے بغلگیر ہوجا یا کرتا تھا۔ مسلمان ،جوسیا می طور سے ٹوٹ چکے سے انگریز کے میں میں میں کہ اور شخا ہے کہ کوٹ اور شخا ہے کہ کری مقدس کے شام رانہ چالیں محسوس کر رہی تھیں کہ اب اگر مسلمان متحد ہو گئے ، تو ان سے عروج وا قبال کی ساری کی شاطر انہ چالیں محسوس کر رہی تھیں کہ اب اگر مسلمان متحد ہو گئے ، تو ان سے عروج وا قبال کی ساری کہ بانیاں ،قصد یارید بکر بھر جا کیں گی۔

البندا 'divide and rule' کے فارسولے پڑس کرتے ہوئے، نہ بید کہ سیاسی، بلکہ خدیجی اور فکری طور پڑھی انہیں آوڑنے لگا۔ قرآن کریم کے اہم مقامات پر علاء و پو بینداوران کے قبیعین تحریف وتبدیل کرکے انگریزوں کے دست و ہاڑ د ہے۔ نام نہادعلاء کے زبان وقلم سے امکالوں کیڈ ہے باری

تعالی ،امتاع نظیر رسالت ،علم غیب اور حاضرونا ظر ، وغیرہ کے مسائل اٹھائے گئے ۔جس سے انگریز کو اپنی پالیسی کے بروئے کارلانے میں تقویت ملی اور وہ مسلمانوں کوآپس میں دست بہ گریباں کرنے میں کامیاب ہوگیا۔لیکن ایک فریق ایسا تھا جو انگریزوں کے قابوند آسکا اور اس کے سارے منصوب خاک میں ملانے لگا۔۔۔وکون لوگ تھے؟ وہ کیسے لوگ تھے؟ ۔۔۔آ ہے۔۔علامہ سیدسلیمان ندوی کی زبانی معلوم کریں۔۔۔

۔۔' تیسرافریق وہ تھا جوشدت کے ساتھ اپنی قدیم روش پر قائم رہا۔اور اینے کوالل السنة کہتار ہا۔اس گروہ کے چیشوا، زیادہ تر ہر کمی اور بدایوں کے ملاء تیخہ۔

. ﴿ حیات بلی: از علامه سیدسلیمان ﴾

ان میں امام احمد رضافاضل بریلوی تقریم اور دیگر علاء سرفهرست ہیں۔ اعلی حضرت نے اپنی زبان وقلم سے ایمان وعقائد کا زبردست تحفظ فرمایا۔ به ذات خود میدان عمل میں اتر کر مسلمانان ہند کیلئے خطر طریق ہے۔ اور علاء، صوفیاء، مریدین، اور شاگر دوں کی ایک جماعت تیار کی۔ اس خصوص میں آپ کے ہونہار تلافہ ہونے وقت کی نزاکت کو بچھتے ہوئے آئییں خطوط کی نشاندی فرمائی جوآتا ہے۔ کا نکات بھی اور آپ کے آل واصحاب کا سے۔

خداوند قدول کی بزاروں رحمتیں ہوں ، حضور محد ہے اعظم بند ندس اپر ، کہ آپ نے مسلک اعلیٰ حضرت یا بدافظ دیگر ند بہب اسلام پر اشخے والے برفتنوں کا ، اپنی تحریوں اور تقریروں کے ذرید، مرواندوار مقابلہ کیا۔ آپ جان جو کھوں میں ڈال کر ، آرام وآسائش ہے کوسوں ، ور رہ کر ، تو م مسلم کی فلاس و بہجودی کیلئے کوشاں رہے۔ جا ہے وہ میدان علم و حکمت ہویا تد پر وسیاست ، ہر جگداور ہر موڑ پر آپ مویڈ موسلم کو بیٹ مویڈ مسلموں نے آپ کے دست میں اسلام تجول کیا۔ آپ نے لوگوں کے ایمان و مقائد کوسنوار نے کیلئے تر جرہ آفسے قرآن کی مسلم کیا۔ آپ نے لوگوں کے ایمان و مقائد کوسنوار نے کیلئے تر جرہ آفسے قرآن کی ایمان و مقائد کھیں ہے۔

قبل میں آپ سے پیشتر کے نادارمترجمین ومضرین کا، بعضوں نے رسول دشنی میں تعلم کھاا اقرآن کریم کی تحریف کی مختصرا فرکردیا ہے۔جن میں قاسم نالوتوی صاحب، بانی دارالعلوم دیے بند، مرفورست میں ۔اوران سے جعین میں مولوی اشرف علی تعالوی، مولوی عبدالما جددریابادی، فیٹی نذر

اجر، اورمودودی صاحب وغیرہ بہت ایسے لوگ ہیں جنھوں نے اپنے مزعوبات کو ای تیج پر قائم رکھا ہے، جس پر ہائی وجرم بذول کرائی کہ ہے، جس پر ہائی وجرم بذول کرائی کہ اپنی ان حرکتوں سے باز آ جا کیں، اور اپنی تحریروں کو واپس لے لیس ۔ اپنی کنابوں سے گتا خاند اور کفریر تحریریں حذف کر کے اللہ اور اسکے رسول سے معافی ما نگ لیس ۔ بجائے ندامت و پشیمانی کے، وہ تا ویلات باطلہ کا سہارا لے کر پیٹھ گئے اور آج تک اپنے آئیس جرموں پر ٹابت اور قائم ہیں۔ ان متاخرین میں سب سے زیادہ بری، ابوالاعلیٰ متاخرین میں سب سے زیادہ بری، ابوالاعلیٰ مودودی صاحب ہیں۔

مودودی صاحب کی تحریروں کے پھھا قتباسات ملاحظہ ہوں:

☆۔۔۔سیدنا حضرت موی الطبیعہ کی شان میں تو بین آمیز الفاظ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے:
 کہ فرعون کا مطلب بیرتھا، کہ اگر واقعی موی الطبیعہ کو آسان کے بادشاہ نے اپنی جانب سے اسکے ہال

ا پناسفیر بنا کر بھیجا تھا ، تو اسے ضلعت شاتی طا ہوتا اور فرشنوں کے پرے کے پرے اسکے ساتھ آئے ہوتے۔ بدکیا بات ہوئی کہ ایک ملک ہاتھ میں لاٹھی لیے آ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں رب الطلبین کا

رسول مول - ﴿ رَجَانِ القرآنِ مِنْ ١٩٢٥ ﴾

الله الله المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم الله المسلم المسلم

رسالت کی ادائیگی میں کچھے کوتا ہیاں ہو گئین تھیں۔اور عالبًا انھوں نے بےصبر ہوکر ،قبل از وقت ،اپنا مستقر بھی چھوڑ دیا تھا'۔ ﴿ تعنیم القرآن جلد دوم صفح ۳۹۲﴾

ہیں۔۔۔انبیاء کرام میبما<sup>ر</sup> اسام کی **بارگاہ میں کچھاس طرح کویا** ہوئے:' کداللہ نے بالا رادہ ہر

نی ہے کئی نہ کی وقت، اپنی تفاظت اٹھا کر ایک دولغزشیں سرز د ہو جانے دی ہیں۔ تا کہ لوگ انہیاء کو خدانہ مجھیں اور جان لیس کہ بیہ بشر ہیں۔ ﴿ تعہمات: جلد دم منفی ۵۵ ﴾

المار على المار الماري والمرك والمرك والمال المنظول مين مجمايا جار المين كالمشطال كالمار الماري الما

شرارتون كالياكال سبة باب كما يكى طرح يرقص آن كاموقع ندطى، انبياء بنبرالما بهى ندكر سكر. جملو كيا چيز بين كماس من يوري طرح كامياب مون كادعوى كرسيس و ترجمان الترآن: جون ١٩٦١)

اللہ ۔۔قرآن کریم کے تعلق ہے اپنے موقف کی وضاحت اسطرح کی:' قر آن حکیم نجات کی میں میں اسلام کی کا اسلام کا کہ ا کا میں کیار بروف ' دعمہ میں اسلام کی وضاحت اسطرح کی:' قرآن حکیم نجات

کیلیے فہیں بلکہ ہدایت کیلئے کافی ہے'۔ ﴿ تمہیات صفحۃ ﴾ ﴿ ۔۔۔ صاحب قرآن ﷺ کے تعلق ہے اپنے نظریہ کا اظہار ' محمدﷺ ہی وہ اپنچی ہیں جن

ﷺ کی دوا ہی ہیں جن کذریعہ سے خدانے اپنا قانون بھیجا۔ ﴿ کر بلیہ کا منی سفیہ ﴾

ہے۔۔۔ چھنور ﷺ کے تعلق سے دوسری جگہ لکھا: 'بہ قانون جور یکستان عرب کے ایک ان پڑھ چہوا ہے نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے اس میں کہیں کو کی منطق بے ربطی اور کس ناقض کی جملک

پائی جاتی ہے؟ یک فوردہ سفیہ ۱۵) مودودی حقائق بصفیہ ۱۲ پر ککھاہے: 'ہر مخص خدا کا عبد ہے ،موس بھی اور کا فربھی حتی کہ حساس سے نام

موروں مان میں اس میں ان میں ان میں ان میں ہوئی ہے۔ جس طرح آیک ہی مان طرح شیطان رچیم بھی۔' مزید در اللافق المام کے موالیق میں مدین میں نامین میں کیشور میں میں اس میں اس میں استعمال

مندرجہ بالا اقتباسات کی عبارتوں ہے مود ودی فی بنیت ،ان کی شریعت ،عبادت ،اوراعتقاد کے بارے بھی کافی وضاحت ہوجاتی ہے۔ مزید تفصیلات کیلئے بیٹنے السلام حضرت علامہ سیومحمد مدنی اشرفی ، جیلانی منعنہ کے رسائل (اسلام کا تصوراللہ اور مود ودی صاحب، اسلام کا نظریہ عبادت اور مودودی صاحب، اوردین اور اقامت دین ) کا مطالعہ قار کین کیلئے بہت ایمان افروزی است ہوگا۔

عمل فیڈ تا دار کا لفظ اسلئے استعمال کیا ہے تا کہ فدکورہ بالاحوالوں کی روشی میں آپ ان کی شخصیت کا محمل ہو جائزہ سے بہتر تو ہی تھی، کہ جوض اللہ درسول ،ایمان اور عقا کہ ۔۔۔ یہ سے مزور بات

دین کو بھتا ہی نہیں، اے کم از کم ان مباحث نفیسہ سے کنارہ کش ہوکر، اینے ایمان وعقا کد کی خیر منانی حائے تھی ۔ لیکن اپنی غلطیوں پر ندامت کے بجائے، اصرار دیکھ کر سمجھ میں آر ہاہے کہ۔۔۔

ع۔۔۔ کچھتوہےجس کی پردہ داری ہے۔۔۔

خیال رہے کہ مودودی صاحب خودی نیم چڑھے وہائی میں کین ان کی شوخیال یا۔۔۔

د کیورا کابرعاماء وہابیہ نے ان سے کنارہ کئی کرلی ممکن ہے کہتی واضح ہوجانے کے بعداور

دیگرافراد بھی انگی تشتیوں ہے چھلا نگ لگادیں۔ ۔۔۔۔ سر دست مودود ی صاحب کے تعلق ہے چندا کا برعلاء دیو بند کے بیانات ملاحظ فر مالیں:

روک ورودن کا حب کے مالے پیٹونا پر دہ موجی بیرے بیان کا مصروبیان ﴿ا﴾۔۔۔مولوی اشرف علی صاحب تھا نوی فریاتے ہیں کہ: میرادل اس تحریک کوقبول ٹیمیں

كرتا- ﴿اشرف السوانِج ، صفحة ١١ ﴾

(r) ... حسين احمد في صاحب فرمات بين كر: اب تك بهم في مودودي صاحب اور

ان کی جماعت، نام نہاد جماعت اسلامی کی اصوبی فلطیوں کا ذکر کیاہے جوانتہا کی درجہ میں گمراہی ہیں۔

اب ہم ان کی قرآن شریف اوراحادیث سیحد کی کھلی ہوئی مخالفتوں کا ذکر کریں گے جن سے صاف

ظاہر ہو جائیگا کہ مودودی صاحب کا کتاب دسنت کا بار بار ذکر فرمانامحض ڈھونگ ہے۔ وہ نہ کتاب کو

مانتے ہیں اور نہ سنت کو مانتے ہیں۔ بلکہ وہ خلاف سلف صالحین ایک نیائی میب بتار ہے ہیں اوراس مر لوگوں کو دوز خ میں ڈھکلیانا چاہتے ہیں۔ ﴿مودودی دستوراور عقائد سفحہ ۲۴﴾

﴿٣﴾ - - قاری محمد طبیب مبتم وار العلوم و یو بند فرماتے ہیں: مجماعت اسلامی کے جدید

فنهيات اورتفقه كى فرعيات براء كرافسوس موامعلوم موتاب كدكوكى نيافقه تيار مور باب اور بران فقد كا

لباس اتاركر بهيكا جار باب- ﴿ جاعت اسلاى كاليش كل صفراا ﴾

اليي زهرآ لود فضا ميں ايمان وعقيده كا تجربهي بارآ ورثييں بوسكنا، جب تك كدكو في فخض ان

علاء راتخین کی تحریروں کوئییں بڑھ لیتا جنگے سینے، محبت رسول ﷺ کا مدینہ ہیں۔ اور وہ منشاء خداد رسول۔۔۔نیز۔۔منشاءِ قرآنی ریمکس آگائی رکھتے ہوں۔آیات کی مراو،مطالبہ اور مفاتیم کی واقفیت

-- يز -- فرز احاديث ونفاسير بعي ذين نشين بنونتا كدمعسر ومترجم ان آيات كالمشاء ومراد قاركين

تك كبنجاد ، بيضال ركهنا از حدضروري ب كدتر جمد زگار كے للم وزبان سے الى بات يون كلى جا بيت

کہ جس ہے آیات واحادیث کا اختلاف، یا آیات کا آیات سے تناقض، یا ترجمہ کی وجہ ہے آیات و عقائد کا تصادم ہوتا ہو۔ ان تمام مقامات پرایک مویّد من الله مترجم یامضر ہی ثابت قدم روسکتا ہے۔ ۔۔۔ آئے زیر بحث تغییر انفیر انشر فی کے چندا بمان افروز حصوں کو پڑھیں:

#### **ٳؽٵػ نَعُبُنُ وَإِيَّاكَ نَسُتَعِيدُنُ** كَتَغير مِن فرات مِن:

آؤاس سے تہیں، اے میرے اللہ ااے میرے پروردگارا اے میرے مہر بان!
اے میرے بیت والے ااے میرے مالک! ہم افرار کرتے ہیں کہ (تجبی کوہم پوجیں)
سے ہماراوہ عقیدہ تو حید جس کوہم نے کلہ تو حید سے پایا اور مانا۔ اورا سے ضاف کوہم
شرک جانے ہیں۔ بس قو حید یمی ہے کہ تجبی کوہم پوجیس ۔ تو حید شاس سے کم ہے نہ
نیادہ ۔ یا اللہ! ہمارا مجروستجمی پر ہے (اور تیری می مدوچا ہیں) یہ ہے ہماراوہ تو کل جو
تو نے اپنے کرم سے عطافر مایا۔ ہر مدد کرنے والے ہاتھ میں تیرا ہاتھ ہمیں صاف نظر
آتا ہے۔ اولیاء، انہیاء نے جو کچھ مدفر مائی اور فرمار ہے ہیں اور فرماتے رہیں گ،
لیکن ہم نے ہر مدد میں تیری ہی مدد دیکھمی۔ جس سے مدد مائی تیرا مجھ کر، تیری مدد کا

- اهُواكَاالِصِرَاطَ الْمُسْتَقِيْعِ اللَّهِ عَلَيْ الْمُسْتَقِيْعِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى ا

یااللہ! ہمارا چلنا کیااور ہم چل ہی کیا گئے ہیں، بس اپنے کرم ہے( چلا ہم کو )اس (ماستہ ) پر جو تھھ تک پہنچاہے ،موجود بھی ہے۔ بالکل (سیدھا) بھی ہے۔

تَفِينَة إِنْ فِي

شندالنس

راہ سیدھیٰ کے کیام عنی ہوں گے؟ ہمارااسلام پر ہونائی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ہمیں اپنے کرم سے سیدھارات دکھا چکا۔ ہاں البتہ بید عاکر نا کہ اب ہمیں اس سیدھے داستہ پر چلا بھی، تا کہ ہم منزل

\_\_\_ غَيْرِ الْمُغَضُّونِ عَلَيْهِمْ كَتَتْ فرمات بن: (ندان) يهود بول اور يهود منثول (كا) راسته (كم) قلّ ناخل، تو بين انبياء، اور

ظلم کی وجہ سے (خضب فرمایا گیا جن پر)۔ بریں دیا کہا کہ جات قرم میں میں انسان میں کہاندوں فاقا ریکا موا بر میں رہوں جڑ ہو کر جھیہ لینتے

یہود دنیا کی ایک تا جرقوم ہیں، تجارت کے علاوہ رفائق کامول میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے مفیر سے کامیکٹیڈ میں سی آئو ہے گی آنسہ میں میدون پیگر آلدہ ہی کی تنسبر میں رفصار کا کوالے

یں۔بالعوم مفسرین الدی خصوب عکی میں کا نیسریس یہوداور میں الدین کا نظیریس نصاری کولاتے ہیں۔ لین سوال یہ ہے کہ وہ کون سائر م ہے جسکی وجہ سے بیقوم مستحق غضب ہوئی؟ نا وار مفسرین اسکے

جواب مين خاموش بين \_جبكه محدث وعظم مدسره مطالعة قرآني واحاديث نبوي عظماً كاعطر تحتيق بول

پیش کرتے میں کہ قتلِ ناحق ،تو ہین انبیاءاورظلم کی وجہ سے غضب فرمایا گیا۔ آپ پوری تفسیر پڑھتے ماں کو سرید و سد و سرید ہوئی ہوئی کا اس کو ایس مختصر تفسیر میں مضرور اور در ماریکا ہو

چلے جائیں، ماجین توسین ترجمہ اور بقیدھتہ تغییر کا ہے۔لیکن اس مخضری تغییر میں ضروریات دین کا ہر مسئلہ میں بل جاتا ہے۔

مسکہ جمیں ال جاتا ہے۔ ﴿\* اللہ ۔۔۔ سورہ بقرہ میں منافقین کے احوال وواقعات قرآن کریم کیجھاسطرے بیان فرما تاہے:

اِلْهُمَّا هُنَّى هُمُسَّمَّهُ وَوَكَ ﴿ اللَّهُ يَسَمَّهُ وَى مُهُوَ وَيَهُنُّ هُمُ فَى طُعَيْنِ فِهِ وَيَعُمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُنْكُا هُمُ وَيَعُمُونَ ﴾ (القريمة المرادة المراجعة الم

اور جب ان و حرب سے شیطانوں کے پاس اسکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو لا چکے ہیں اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اسکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تر اس انتر جب ہم زیجھ کا در بریتر ہی تھیں اللہ مارا میران میں انتہاں مدانھیں وقیل

تبهارے ساتھ ہیں۔ ہم تو تھن (بنارے تھے ) تعیس۔ اللہ بنار ہاہے اور وہ تھیں ڈھیل دے رہاہے تو وہ اپنی سر تھی میں سر کر داں ہورہے ہیں۔ ﴿مولوی عبدالما صور یابادی﴾

بدہ ہے رورہ ہی طرف میں طرف کا مطلب میہ ہوا کہ عوام منافقین جب جہائی میں اپنے تغییر میں موصوف فرماتے ہیں کہ مطلب میہ ہوا کہ عوام منافقین جب جہائی میں اپنے

بیرین موسوف کرمانے ہیں کہ مسلب ہیں اور میں ہے۔ ردار دن سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم دل وجان سے تو آپ ہی کے ساتھ ہیں، باتی مسلمانوں کے

(rr)\_\_\_

بنانے کیلے ،ان کی کہددیت میں ۔۔۔استہزاء کے متی شخر کرنے ،ہنی اڑانے ،اور بنانے کے ، میں۔۔ اُللگ کیسٹ کی لیمی ان کے شخر کوائیں پر لیٹے دیتا ہے۔ بجازات ، مزا، معاوضہ کے موقع پر افت عرب میں بیماورہ عام ہے کہ جزائے میں کواصل قبل بی کانام دیدیا جاتا ہے۔ اُنے بُخزار کی ہے ، جَزَاد لَقَوْرِ (راضب) شلق ل شکا اللّٰ مَا کَا اَلْمَامُ مَا اَنْ اَلْمَامُ مَا اَلْمَامُ مَارُور (ابن تحتیہ ) جَزَا الاسْتِهزاء بِاسْمِه کَمَا جَرِّ وَالسَّامَة مَا اَسْمَادی )۔۔۔

یا میں مورد ہو میں میں میں ہود ہے۔۔ ان میں ایر موجود ہے۔۔ ان تو ایک میں ہوا ہر موجود ہے۔۔ ان تو

اے فدادندان پر بنے گا تو ساری قو موں کو سخرہ بنادیگا ﴿ زبر ٥٨٠٥ بن تبهاری پر بنائی پر ہنوں کا اور جب تم پر دہشت فالب ہوگی تو بن بنے ماروں کا ﴿ اسْ ل ٢٦١١ ﴾ \_\_\_ بيتے جناب عبدالماجد دریابادی صاحب، جوذات باری بھالا کی طرف بنانے کی نسبت کر رہے ہیں ۔ اور اپنے دعویٰ کو سمج

نابت کرنے کیلئے دیگرآ سانی محیفوں کا حوالہ بھی دے دہے ہیں۔ مرتب بریت سرم

موصوف بی کوئیل بلکدآپ کے دیگر ہم فدہب وہم شرب علی او بیدخیال ضرور رکھنا چاہے تھا کہآپ ترجمہ تضیر قرآن کررہے ہیں اردوز بان میں، جہال ان لفظوں کا استعمال ایک شریف اور مہذب آ دمی بھی اپنے لئے پہند نہیں کرتا، اے آپ بارگاہ رب العز آ کیلئے کیوں استعمال کررہے

ہیں؟ اور بجائے ندامت و پشیمانی ہے، گرتا فی میں آتی جرامت! کردیگر صحائف کا حوالہ بھی دے رہے ہیں۔ جن کے بارے میں آپ کے بھی سارے علامتنق میں کہ وہ محائف محرف میں۔

ای جماعت کے ایک دومرے د مددارمترجم ومفسر جناب ڈیٹی ندیر احد مساحب د ہلوی ہیں۔

افول نعمی ای سے ما جاتا ترجم کیا ہے۔ فرق مرف اتا ہے کدایک نے دوسرے کا چربہ کیا ہے۔

قرجمائی مهادت یکی میں ہے کہ۔۔ اور جب ان لوکوں سے مطح میں جوایان لا یکی میں آ کہت میں کہ ہم آوایان لا یکے میں اور جب تمائی میں اپ شیطانوں سے ملتے میں آ کہتے میں ہم تمبارے ماتھ میں ہم آو مرف عاتے میں (بیادگ سلمانوں کو کیا ما کیں کے حقیقت میں )انڈ اکر بنا تا ہے اور

1. イントンとうというないというかんとしているという

محرّم قار كين إمند مجه بالاحدكوين وكراسية خيالات كالظهاركري اور بتاكي كريري بر يستها مرقد؟ بالمحاور؟ تعاكثيد وهمارت كوين عيس اور \_\_\_

لَفِينَةُ إِنْ إِنْ الْمِنْ

ستطالمة

#### ...ځ... كونى بتلاؤ كەمم بتلائين كيا؟

\_\_كهال قرآنِ مجيد، فرقانِ حميد، كلامٍ رب العزة اوركهال ثا مك نوئ مارينا اورالله كالمنانا؟

اب ذرامحدث عظم مند قدس مُوكو طل حظه فرمائين: آيات كحقائق سے پرده اٹھاتے ہيں كه:

' (اور جب ) كعب بن اشرف، ابو برده ،ابن السوادشامي ،عبد الدارجيمي ،اورعوف ابن

ر روز بب) مسب بن مرک برر ایران این این مرتب به ایران این به بین مرتبی و بر با در با این اور کها که عامری و غیره عامری وغیره منافقین (ملے) صدیق اکبر، فاروقِ اعظم علی مرتبی ، وغیره (مسلمانوں کو)اور کہا کہ

آ پ تو صدیق ہیں، پینجبراسلام کے یارغار، بڑی شان والے ہیں۔ کیا کہناہے عمرکا، فاروق ہیں، کفرو کفارے پیزار ہیں۔اللہ اللہ!علی شیرخدا ہیں، حیدر کرار ہیں۔اورعلی مرتفنی کے کہنے پر، کرتم بھی واقعی

مسلمان ہوجا کو (یولے ہم) تو سچائی کے ساتھ (ایمان لا چکے)۔ ہمارے اور آپ کے ایمان میں کوئی فرق نہیں (اور جب) وہی منافقین (اکیلے ہوئے) اور تنہائی میں (اسپے شیطانوں) شریر سرداروں

ر این روز بند کرد کے گئے کہ ) ماری ان باقول اڑ داوتر خوب جانے ہو کہ ( بینک ہم

ر کے پان کی بھاؤور میں ہے وہ رہیں ہے اور ان کے اور میں اس میں اس میں اس میں ہے۔ تمارے ) ہی (ساتھ ہیں ) اور ہیشہ کے ساتھی ہیں تم کو ہاری مذاق کی عادت معلوم ہے۔

ھارتے ) ہی وساتھ ہیں ) اور بھیشہ ہے ساتی این ہم تو افادی مدان کا عادت کے موافق ( ملمی مقاق مسلمانوں میں جو بائیں ہو کیں اس میں ( بس ہم تو ) ان سے اپنی عادت کے موافق ( ملمی مقاق

مسلمانوں میں جو بامیں ہومیں اس میں ( بس ہم تو ) ان سے آپی عادت کے مواق ( \* می مذال کرنے والے میں )اور جو کچھ کہانداق میں کہا۔ یوں لوگ تجھتے میں کہنی ، نداق کر کے مسلمانوں کو

سرے والے ہیں) اور ہو چھ جہا ہا اللہ خود واللہ کی اللہ ایوں وال سے این کہ میں سرے میں ورا خرت میں ا ولیل کررہے ہیں (حالا تک اللہ خود ولیل کرتا ہے انہیں) کد دنیا میں مسترے کہلا کیں اور آخرت میں

ذیمی کررہے ہیں ( حالا طہالقہ خود و میں کرتا ہے انہیں ) کہ دنیا میں حربے جہا یں اورا کرت میں مسلمانوں کی جنت دکیچہ دکیچر دلیل ہوں (اور ) اللہ بنسی نداق نہیں کرنے دیتا بلکہ (وحیل دیتا ہے

مسلمانوں بی جنت دیلیو دیلیر ( دیس ہول ( اور ) اللہ این خمال بیس کرنے دیتا بلد ( دیس دیتا ہے۔ انہیں کہا بی ) بدزبانی،چیئر چھاڑ اور ( سرکشی میں ہستگلتے رہیں ) اورا پی ذلت کا سامان زیادہ سے زیادہ

ع کرتے رہیں۔ بریس کے دوران کے دریاد کر میں ایک میں

کیااس کوتا ئیرالبی ند کہا جائے؟ کہ آپ لفظ استہزاء کی اتنی حسین تو نئتے بیش فرمارہے ہیں کہ جس سے نہ تو ہارگا والو ہیت میں کہیں گھتا نمی ہور ہی ہے اور نہ ہی کہیں لفظوں کا خلط استعمال ہوا ہے۔

ت سنظر کئی بچھاس طرح فرمارہ ہیں جیسے کہ لوگوں کوچھ دید سابقا اور سنارہ ہیں۔ جس سے آیت کا حسن

رو معنویت کا تکھار دو بالا ہو گیا ہے اور دل ود ماغ میں اتر تا جلا جا تا ہے۔ بارگاہ رسالت کے

بارے میں ان حضرات کا نظریہ کیا ہے؟ مندرجہ ذیل سطور کو پڑھ لیں اور انداز ولگا نمیں کہ

میمسلمال بین چنمیں و کھے کے شرمائیں یہوو۔

#### وَقُلْنَا يَا دَمُ السِّكُنُ آئِتَ وَ زُوْجُكَ الْجُنَّةُ وَكُلَّا مِنْهَا رَغَمًا حَيْثُ

شِئْمُنَا وَلَا تَقْرُبُا هُذِهِ الشَّجَرَةُ فَتَكُوْنًا مِنَ الظَّلِمِينَ ﴿ إِلَّهُ مِنْ الطَّلِمِينَ ﴿ إِلَّهُ مِن الطَّلِمِينَ الطَّلِمِينَ الطَّلِمِينَ الطَّلِمِينَ الطَّلِمِينَ الطَّلِمِينَ الطَّلِمِينَ اللَّهُ مِن الطَّلِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ مِن الطَّلِمِينَ الطَّلِمِينَ السَّالِحِينَ الطَّلِمِينَ الطَّلِمِينَ الطَّلِمِينَ الطَّلِمِينَ الطَّلِمِينَ الطَّلِمِينَ الطَّلِمِينَ الطَّلِمِينَ الطَّلْمِينَ الطَّلْمِينَ الطَّلْمِينَ الطَّلْمِينَ الطَّلْمِينَ الطَّلْمِينَ الطَّلْمِينَ الطَّلْمِينَ اللَّهُ مِن الطَّلْمِينَ الطَّمْرِينَ الطَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الطَّلْمِينَ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِيلَّالِيلُولِيلُولِيلُولِيلَاللَّالِمِيلُولِ الللللَّالِيلِيلِي

'اور ہم نے کہااے آ ومتم اور تمہاری ہوی بہشت میں رہو ہواوراس میں جہاں ہے چا ہو خوب کھا ڈاوراس درخت کے پاس نہ جانا وریڈم گنڈگاروں میں ہے ہوجاؤ گئے ﴿ عبدالماحِددرِ پاوِی ﴾

ترجمہ نذکورہ کے بعد تغیر میں آیة کے آخری حصہ سے بحث کرتے ہوئے موصوف فرماتے میں مِ**ن الطّلِيميَّن** يعنی ان اوگوں میں سے جوائے آپ رِظلم کرتے رہتے میں اور اللہ کی نافر مانی

ے بڑھ کرکون ساظلم اپنے آپ پر ہوگا؟ای غلطی والے مفہوم کا ایک اور مقام پراعاد ہ کررہے ہیں۔ ---من جملہ ان میں ہے۔--

#### وَعَضَى ادَمُرَابُهُ فَعُوى ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ لَا لَا لَهُ مُا لَا لَهُ مُا لَا لَهُ مُا لَا لَهُ ال

اورا وم سے اپنے پروردگار كاقصور ہوگيا سوو فلطي ميں پڑ كے مردانا بدريادى ،

وَلَقَنْ عَهِدُ كَا إِلَىٰ الدَمَمِت قَبُلُ فَنَسِي وَلَهِ نَجِدُ لَهُ عَزْمًا ﴿ ١٠٠

ندگورہ بالا ترجمہ اورتغییر پڑھ کرایک عام قاری کیا بیرائے قائم نہیں کرے گا کہ معاذ اللہ! بھی گڑھ معہ 7 موری گرفیوں ہے تاہیں ہے تاہد میں ان کا تھی میں ان ان کا کہ معاذ اللہ!

انها مرام بھی گنهگار ہوتے ہیں؟ اگر نبیں اور یقینانہیں تو ترجمہ میں لفظ گنهگار کا اضاف ، چہ منی دارد؟ لفظ گنهگار نذکورہ بالا آیت میں کس حصہ کا ترجمہ ہے؟ بینودی سور وَ لط کے ترجمہ وَ نمیر میں واقعہ سیدنا

آ دم الطبط میں لکھتے ہیں کہ ہم نے زان میں ارادہ ہی نہ پایا کین گناہ کا قصد انھوں نے کیا ہی ہیں' -- یعنی جب تک عزم دارادہ مفقو د ہواس فعل کو گناہ نبیس کہا جا سکتا ۔ بقول عارف روی

--- نا--- يودآ دم ديدة نورقديم - يموع درديده بودكوه ظلم

بینی آوم الله او رقد میم کی آگھ تھے اور آگھ ش اگرایک بال بھی گر مائے تو آگھ کی زاکت اسکو برداشت بیش کرنکتی بلک دو بلکا سابال بہان پہاڑے بوجسل مسوس ہوئے لگائے۔

میکن اے کیا کہا جائے کہ بارگا و نبوت کے اواب کو مصنا اور سجمانے کیلئے ان دھزات کوشرک

كاآزارستانے لكتاہے۔

اس مقام پرید خیال بے ساختہ پریشان کرتا ہے کہ، کمیاا نبیاء کرام ہے بھی گناہ سرز دہوتا ہے؟ اس سلسلہ میں مختصراً عرض کرنا ضروری مجتمعتا ہوں۔علامہ قرطبی نے بڑی عمد گی سے اس مسئلہ کوحل کیا ہے۔ ۔۔۔ فرماتے ہیں کہ:

> إِنَّهُمُ مَعُصُومُونَ مِنَ الصَّغَاثِرِ كُلِهَا كَعِصُمَتِهِمُ مِّنَ الْكَبَاثِرِ اَجْمَعِهَا لينى تمام نقهاء كاند بسب يه كها نبياء جس طرح كبيره گناموں سے پاک ہوتے بیں ای طرح صغیرہ گناموں ہے تھی پاک ہوتے ہیں۔

۔۔۔اسکی وجہ بیہ ہے کہ ہمیں ان کی مطلق اطاعت کا تھم ویا گیا ہے۔اورا گران سے گناہ کا ارتکاب ہو سکتو ان کے گناہوں کی بھی اطاعت لازم آئیگی۔جس سے ہدایت کا سارانظام درہم ہرہم ہوجائیگا۔ اس پر بعض لوگ ہیشبہ پیش کرتے ہیں کہ قران کریم ،احادیث اور روایات میں کی مقامات پر الیک چیزیں منسوب ہیں جو گناہ ہیں ،اور پھران امور پر انبیاء کی شدید ندامت اور استعفار بھی منقول ہے، ایک صورت میں عصرت انبیاء کا قول کیوں کرھیج ہوگا؟

جواباً عرض ہے کہ روایات احادیث میں سے تمام واقعات ، اخبار آ حاد سے مروی ہیں۔۔۔
اور بیر وایات ضعیف ، وساقط الاعتبار ہیں لیکن قر آنِ کریم میں انبیاء کرام عیبم اللام کی طرف جو
عصیان ، غوایت ، یا ذنب ، کی نسبت ہے وہ مہو ، نسیان ، ترک اوٹی یا اجتبادی خطاء پر محمول ہے۔ اور
انبیاء کرام عیبم السلام کا تو بداور استغفار ، در حقیقت ان کا کمالی تواضع ، انکسار ، اور انتثال امر پر محمول
ہے۔ کیونکہ انبیاء کرام عیبم السلام معصوم ہیں عصمت انبیاء ، کے تعلق سے مختصراً قر آنِ کریم کا مطالعہ
کریں تو مندرجہ ذیل امور مجھی ہیں تے ہیں :

'اعلان کردو که اگر دوست رکھتے ہواللہ کو تھے بیچے چلومیرے، دوست رکھے گائم کواللہ اور تخشد ہے گائم ہارے گنا ہول کواوراللہ بخشتے والا رجمت والاہے ' ﴿ حال الزانِ ﴾

仑

﴿ ٢﴾ \_\_\_ بست محض سے گناہ کا صدور ہوائی کی شہادت بل تحقیق ، آبول کرنا جائز نہیں ۔ جبکہ اس پراجماع امت ہے کہ انبیاء میں اسلام کی شہادت کو بلا تحقیق آبول کرنا واجب ہے۔ \_\_\_ الشرقع کی کاارشادے:

يَايُهَا الَّذِينَ امْنُوَّا إِنْ جَاءَكُوْ قَاسِقٌ بِلَيْهَا فَتَبَيِّنُواْ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ

اےامان والواگر لے آیتہارے پاس کوئی فاس کسی خبرکو ہو خوب تحقیق کرلو و مدر او اس

وم المن بوت كاالل نبيس ... ارشاد ب:

كَالَ لَا يَكَالُ عَهْدِى الطَّلِمِينَ صَوْلِة مِسْهِ

ا فرمایا، نه پنچ کامیرامضبوط عهد، اند چیروالول کو ﴿ مارف اتران ﴾

ر از ایس کے ایک بھائز ہوگا دراس سے معاذ اللہ گناہ صادر ہول تو ان کو ملامت کرنا جائز ہوگا دراس سے مکان استعمال کا مدار کی ہوگا۔ ایک نام منو گی جی اندا کہ ام کون استعمال کی ہوئی ہے۔

ا موسعت میر صورت الفداد را مسکور سول کود بیان میں اللہ نے دیناوہ خرت میں ' (۱۳۹۹ - ۵۰ م

در انبیاء کرام اللہ کے قلص بندے ہیں۔۔۔ارشاد ہےکہ:

مَا الْمُ الْمُ مِنْ مَا الْمُعْتَى مَا الْمُعْتَى مَا الْمُعْتَى وَالْمُ الْمُعْتَى وَالْمُ الْمُعْتَى وَالْم

'اور پادکرد ہمارے بندے ابراہیم والحق و لیقوب کو، ہاز وؤل والے میں جبکسی میں است میں سرے سے جس المیں

اورآنکموں والے، ویک کندن کردیا تفاضیں' ﴿ ما اِلَا اِن اِ

-دومرے مقام چاد شاد ہے کہ: فال فیور الله المرفور یکھ ایم مورات فران میاد المواقع المفلومین کور مردرہ

العلا مجرة حيرى الاست كي حم بضر او محراه كردول كان سب كو بكر تير ي كريد بندول كان مداردون 4

﴿ ﴾ -- عَمْ الله الله مت عاورالله تعالى في انها وكرام ك عزت افراك فرمال ب

شِيَكُ النَّفِيكُ ا

兪

**ۮٳٲؠٞۿؙڿۘ؏ٮؙٛڬػٵڮٙٮؽٳڷؠڞڟڡۧؽؽٳڷڴڂۧؽٳڕۿٚ؇**ڗ؞؉﴾ ١وريتگ وههارے يهاں پينے ہوۓ بهتر لوگوں ہے بين ﴿ سندانزان﴾

﴿٤﴾ \_ \_ انبياء كرام لوگول كوئيكي كانتكم ديتے ہيں ۔ اگروہ خود گناه كريں، تو اللہ تعالیٰ ان پر

ناراض ہوگا۔۔۔ارشادہے:

كَثْيْرِ مَقْتًا عِنْكَ الله أَنْ تَقُولُواْ مَا لاَ تَقْعَلُونَ<sup>©</sup> ﴿النفسِهِ﴾ 'نهايت نا كوار بالله كزديك كركووه ضخود ندرو فيدرو الإن إن

جہایت مار الگدانگدرب العز ة ، انبیاء عبر الملائک الگدرب العز قرما تاہے: حالانگدانگدرب العز ة ، انبیاء عبر الملائک راضی ہے۔۔۔ارشا وفر ما تاہے:

على الْغَيْب فكد يُظْهِرُ عَلَى غَيْبة آحَدًا إِلَّا مِن الْتَعْمَى وَنَ وَسُولٍ ﴿ اللَّهِ مَا الْعَ

' دہ غیب کا جانے والا ہے۔ تو تہیں کم ل آگا ہی دیتا غیب پر کسی کو، گرجے چن لیارسول سے جسارف الا آن کی الم

۔۔۔اس آیۃ میں واضح فر ہادیا کہ اللہ تعالیٰ سب رسولوں سے راصنی ہے اور نیکی کاعظم دے کرخود عمل نہ کرنے والے سے وہ راضی نہیں۔

﴿ ٨﴾ \_\_\_ معاذ الله ، أكرانبياء كرام يبجاللاك كنا بول كاصدور بوتا ، تووه متحق عذاب بوت \_\_\_ ارشاد ب

وَمَنَ لِيَّمُونِ اللهَ وَرَسُولَكُ وَيَنْعَلَ حُنُ وَدَة مُنْ يُنْخِلُهُ كَالْاَحْالِكَ الْمُهَا وَهَا اللهُ اورجونافر ماني كرے اللہ اور اس كرول كى ، اور بول عاص كى مديند إول ك،

ڈال دےگا اس کوجہتم میں، ہمیشدرہے والا اس میں جسورہ والدا ہیں جسورہ الا آن ہے۔ ۔۔اورامت کا اس برا جماع ہے کہا نمیاء بیہم الملام جہنم سے محفوظ اور مامون ہیں، اوران کا مقام جنت

خلدہے۔

﴿٩﴾ ۔۔۔انبیاء کرام میبہاللا فرشتوں ہے افضل ہیں اورفرشتوں ہے گناہ صادر ٹیس ہوتے تو انبیاء میبہاللا سے بطریق اولی گناہ صادر ٹیس ہو تکھے فرشتوں سے افغنلیت کی دلیل ہیہ کرفر شیخے عالمین میں داخل ہیں اوراللہ تعالی نے انبیاء میبہاللا کوتمام عالمین رفضیلت دی ہے۔۔۔ارشاد ہے:

#### إنَّ اللهُ اصْطَفَّى ادْمَ وَلُوِّمًا وَ الْ إِبْرُهِيْمَ وَالْ عِنْرانَ عَلَى الْعَلِينَ الْعَلِينَ

۱۹۲۷ میں ۱۹۳۰ میں اور دور کے کو اور ایرا ہیم کی آل اور تمران کی آل کوسارے جہان پڑ ہوں دورہ کی ہے۔ ' بیٹک اللہ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو اور ایرا ہیم کی آل اور تمران کی آل کوسارے جہان پڑ ہوں دورہ

﴿ ١٠﴾ ۔۔۔ معاذ الله اگر انبیاء تبہاللا معصیت کریں تو ہم پر معصیت کرنا واجب ہوگ ، کیونکہ انکی اتباع واجب ہے۔ جبکہ دوسرے دلائل ہے ہم پر معصیت کرنا حرام ہے۔ سولازم آیگا کہ ہم پر معصیت کرنا واجب ہمی ہواور حرام بھی۔ اور بیا جناع ضدین ہے، جو کہ باطل ہے۔

#### 'ثِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ'

ان تمام اعتراضات اور جوابات سے بالاتر ہوکر، حفرت محدث اعظم ف<sup>ی ۱۷</sup> کابیتر جمداور تغییر لماحظے فرمائمیں:

(اور) حضرت آدم کا ادھر بیدا تعدہ واکد (فرمایا ہم نے کداے آدم رہو) سبو (تم)
خود (اور تجاری بی بی جنت ) سدا بہار باغ (ش) ، بیتم دونوں کا گھر ہے۔
(اور دولول کھاتے رہواس) جنت (سے بے کھکے) کوئی روک ٹوک نہیں ہے (جہال
چاہو) بیر سارا باغ تمہارا ہے (اور) اسکا خیال رکھوکہ (قریب شہانا) اور سابیہ
بیجہ دہتا (اس) فاص گیہوں یا اگور کے (فجر کے ) تم کو اس بوانہ گنے پائے کیوں
(کمہ) اسکے پاس پینک قو (بوجائی) کے (اندھے دالوں سے ) تم نبی ، معموم ہو، نافر مانی
تم سے معمود بیس بھرا ہے آرام کو چھوڑ و بنا تمہارے لیے کیا کم اندھے رکی بات ہے ؟

خنیر اش ل

---انصاف ے تا کم کدکیا کوئی احتراض بارگا دالوہیت، یابارگا درسالت بیں دارد ہوتا ہے؟ اوراس خسن تغییر کی تعیر کیلئے بھرت خداد ندی اورتا کیدر بائی ہے، نینچ کا کوئی لفظ للت میں ہے؟ جرجمد و تغییر قرآن میں جو چر بہت ہی ایمیت کی حال ہے وہ ہے اعرت خداد ندی۔ اگر مترجم یا مفر تا تعید بائی ہے محروم ہے تو دو حربی ہے اردوتو بنائی ایمین مطالبہ تر آئی اور رو بر تر جمہ ہے دور چھکا۔ ادا اور میں میں میں مطالبہ ہے تا تعید بائی خواد فائدہ نہنے گا۔۔۔۔ بائی میں اس تغییر اشرفی کی خصوصیات کے قائل ہو جے ہو تھے۔۔۔

اتی شاندار تغییر صرف پہلے پارے تک محدود رہتی، میتغییر کے تعلق سے اردو زبان کے قارئین کی برنصیبی ہی ہوتی کیونکہ تغییر کا کام کمل کرنے سے پہلے ہی حضور محدث أعظم ہند معتد تفطی واعی ءاجل کو لبلک کہے گئے ۔۔۔

۔ پیدہاری اورانل اسلام کی خوٹی نصیبی ہے کہ تغییراشر فی 'کو پاییہ بھیل تک پہنچانے کیلئے پروردگایہ لم نرای خانواد و ہے اس مقدس شخصیت کا انتخاب فر مایا جس کو دنیا نے منصرف شخ الاسلام اور

عالم نے ای خانوادہ ہے اس مقد س شخصیت کا انتخاب فرمایا جس کو دنیا نے نہ صرف بیخ الاسلام اور رئیس انتقین مانا بلکہ عملاً بیہ شاہدہ کرلیا کہ حضرت مفسر موصوف عصر حاضر کے نائب غوث اعظم تس<sup>سری</sup> ہیں۔۔۔ تفییری مراحل کو اس عمد گی ہے نبھایا جار ہاہے جو حضرت محدث اعظم ہند تس<sup>ین ہو</sup> کا ہے۔

بیں۔۔۔ بیرل موس کوون کا مدران قاری کواعتراف کرنا پڑتا ہے کہ تقسیراشرنی کے دونوں مقدس چنانچیشیر کے مطالعہ کے دونان قاری کواعتراف کرنا پڑتا ہے کہ تقسیراشرنی کے دونوں مقدس مفسیر سرکی تفسیل کے دونال کے کہاؤیڈ وی نظام میں اور ایس کے دونا ہے کہ تعلق انتہام

مفسرین کی تفسیروں کے درمیان کوئی فرق نظر نہیں آتا جس کی جیہ صاف ظاہر ہے کہ حضرت مفسر <sup>زید ہم</sup> بیک وقت جانشین ابو صنیفہ فن حدیث کے بالغ نظر محدث، اورساتھ ہی ساتھ **ٹوامی، کرمعرفت ہیں۔۔۔** بہ طور کسی جوژی عقیدت کے تحت سیر دقرطاس نہیں گی گئیں ہیں۔

۔۔۔ آیئے چند مناظر کی سیر کرتے ہیں:

\_\_\_(1)\_\_\_

﴿ الله عبد الماجدور بابادى النات الله عبد الماجدور بابادى الماجدور بابادى المستح رفر مات بن : عبد الماجدور بابادى

'اور اگرآپ ان نوگوں کے سامنے جنھیں کتاب ال چکی ہے، ساری ہی نشانیاں لے آئیں، جب بھی یہ ساری ہی نشانیاں لے آئیں، جب بھی یہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہ کریں گے اور نہ آپ ان کے قبلہ کی پیروی کرنے والے بیں بیروی کرنے والے بیں اور نہ وہ آپ میں ایک دوسرے کے قبلہ کو مانے والے بیں ہے۔۔۔اور اگر کہیں آپ آگئی خواہشوں کی بیروی کرنے لیس بعدائے کہ آپ کے پاس

۔۔۔۔اورا کر بین اپ ای کوا بھنوں کی بیروی کرتے میں بھدانے کہا پ نے پا علم آ چکا ہے، تو یقینا آ آپ بھی ظالموں میں شار ہو گئے۔' ﴿ صفحہ ۴۷ ﴾ مناز کے سے مقابلہ کا میں سریکا ہوں میں شکھ ہوں علمات ان کا میں میں اسٹیار کیا ہے۔

﴿ ٢﴾ ۔۔۔ دیوبندی دنیا کے علیم الامت شخ انٹرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں:۔۔۔ اوراگرآپ ایکے نفسانی خیالات کو افتیار کرلیں، آپ کے پاس علم آنے بیچھے تو

يقيناً آپ ظالمون ين شار مون لگيس ، ﴿مغر٢٥﴾

٤

«۲» .... ابولاعلی مودودی صاحب فرماتے ہیں: ....

'اوراگرتم نے اس علم کے بعد جو تہارے پاس آ چکا ہے، انکی خواہشات کی بیروی کی ، تو یقینا تہارا شار ظالموں میں ہوگا۔۔۔ تغییر میں موصوف رقم طراز ہیں، تہبارا کا م تو یہ ہے کہ جو علم ہم نے تہبیں دیا ہے، سب سے بے پر داہ ہوکر صرف ای پرختی کے ساتھ قائم ہوجاؤ، اس سے ہٹ کر کسی کو راضی کرنے کی فکر کرو گے تو اپنے بیغیری کے منصب پرظلم کرو گے اور اس نعمت کی ناشکری کرو گے جود نیا کا امام بنا کر ہم نے تہمیں بخش ہے۔' ﴿ تنہیم المر آن موجوں

کاش بیمنسرین اپن تغیری کاوشوں کومنظر عام پرلانے سے پیشتر معتد اور مستند نفاسر سے
تائیدی عبارت لے لیتے تو بہت اچھا ہوتا۔۔۔لین الیانہیں کیا گیا۔۔۔ دبد فلا ہر ہے۔۔۔ کیونکہ
آیات فدکورہ کے تعلق سے اگر تائیدی روایات لاتے ، تو دنیائے اسلام پھڑ شق رسول ﷺ کے سہارے
ایک مرکز پر جمتع ہوجاتی۔۔۔لین ان حضرات کو وہ سب کچھ کرنا تھا جس سے امت مسلمہ افتراق وہ احتاد کا شکاری ہے۔۔ آیئے چند معتمد تفاسر کا مطالعہ کرتے چئیں۔

تفير جلالين -- مذكوره آيت كتحت مفسر فرياتے ميں:

الله بن المن المنظمة الكالم المنطقة الله المنطقة المناكم المن المناه المنطقة المنطقة

#### --- مادي على تغيير الجلالين قوله:

(وَمَخْرِفَتِي لِمُحَمَّدِ أَشَكُ) شَبْلُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَانَ مَعْرِفَتَيَ بَالِنِيَ طَلِّبَةً لِآنَّه يَسَحَمُلُ أَنْ لِمُكُونَ مِنْ غَيْرِي وَامَّا مَعْرِفَتِي بَشَحَمَّدِ فَهِي عَنِ الله ، واللَّ خَبْرِ أَصْدَقَ مِنْ خَيْرِ اللهِ؟ ﴿مُومِهِ﴾ مَاهِيةٍ الجُمْلُ عَلَى أَكِمَالِينَ:

\* قَمَالَ ذَلِكَ لَمُنَّا صَالَةَ عُمَرُ بُنُ العَطَّابِ قَالِ لَهُ: انَّ الله تعَالَى انْزِلَ عَلَى نَبِتِهِ اللَّذِينَ الْكَيْنَ الْكِنْكِ الْكِنْكِ الْآلِةَ فَكَيْتَ هذه الْمَعْرِفَةُ فَعَالِ عَمْدُ الله با

عُـمَرُ لَـقَدُ عَرِفُتُهُ حِينَ رَائِتُهُ كَمَا أَعْرَفُ إِنِّني وَمَعُرِفَتِي بِإِنْنِي بِمُحَمَّدِ أَشَدُّ منُ مَّعُرفَتِيُ بِابْنِي فَقَالَ عُمَرُ: فَكَيْفَ ذَلِكَ؟ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّه رَسُولُ اللَّهِ حَقًّا وَقَـٰدُ نَعَتَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِنَا، وَلَا أَدْرِىٰ مَا تَصْنَعُ النِّساهُ فَقَبَّلَ عُمُرُ رَأْسَهُ وَفَالَ: وَقَقَكَ اللَّهُ يَا ابْنَ سَلَامٍ فَقَدْ صَدَّقَتَ قَوْلُهُ: (وَمَعْرِفَتِي لِمُحَمَّدِ أَشَدُّ) أَى مِنُ مَعْرِفَتِي لِإِ بُنِي لِآنَى لَسَتُ أَشَكُّ فِي مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَيُّ، وَإِمَّا وَلَدِي فَلَعَلَّ وَالدَّتُهُ خَانَتُ ﴿ صَحْهِ ١٤٥ ﴾

ان تمام معتدا درمتند قاسير كو مذ نظر ركھتے ہوئے ، حضرت مفسر نيجه و كي تغيير ملاحظ فرمائيں : (اورا گرلاتے تم ان) بغض وعنادر کھنے والے يبود بول (ك ياس جن كو) الله تعالى (كتاب دے چکا تی ہے) پہلے ہی سے دے چکا ہے اور انھیں پوری حقیقت سے آگاہ فرما پیکا ہے، اسکے باوجود جوتم سے روب کعیہ ہونے کی حقیت وحقیقت جھنے کی بات کرتے ہیں اور بچھنے کا ارادہ نیس رکھتے ، ایک دو نہیں ساری کی (سار**ی نشانی)** خواہ وہ ازتتم مجز ہ ہو<u>۔۔۔ی</u>۔۔جت و بربان قاطع ،اسکے باوجود وہ **(ن**ہ پیردی کرتے تمبارے قبلہ کی) اسلئے کہ وہ جوتمباری پیردی نہیں کررہے ہیں اسکی وجہ بینیس کہ وہ کسی شبہ میں ہیں،جسکو جمت وولیل ہے زائل کر دیا جائے، بلکہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں،از راہ عناد، دشنی کے طور برکرر ہے ہیں۔۔۔مالا کد۔۔۔ انھیں اپنی کتابوں ہے بیلم حاصل ہو چکا ہے کہ آپ حق پر ہیں۔ ا بے کوناحق بھے کے باوجودا کو بدلا کی ہے کہ آپ اسکے قبلے کو اپنا قبلہ بنالیں، یہال تک کہ ا کے بعض نی کریم ﷺ ہے کہہ بڑے کہ اگر آپ ہمارے قبلہ پر ٹابت ہوجا ئیں تو ہم آپ کووہ نی تشکیم کر لینگے جسکے ہم منتظر ہیں ۔گرا نکے اس طبع کی جڑاس فرمان سے کاٹ دی گئی کہ نہ تو وہ تمہارے قبلہ کے بیروین (اور ندتم الکے قبلہ کے بیروہو)، گویبودیوں کا قبلہ اور تھا۔۔۔ادر۔۔نصار کی کا اور کیکن باطل ہونے میں دونوں متحد ہیں، کو یا دونوں ایک ہیں۔ اب جو کسی باطل قبلہ کا پیرونییں تو وہ دونوں س سے کی کے قبلہ کا پیرونیں ہوسکا (اور نہ خودان میں سے ایک دوسرے کے قبلہ کا ویروسے )۔ یبود، نصاریٰ کے قبلہ کی طرف رخ نہیں کرتے اور نصاریٰ، یبود کے قبلہ کی پیروی نہیں کرتے۔ جب بیایے عنا دوخالفت برائے متصلب ہیں کہ آپس ہی میں قبلہ کے معاطم میں ایک دوسرے کے

مخالف بیں ، توانی مخالفت صرف آپ دیگانی سے نہیں رہ گئی۔

(بڑھ جانے والوں ہے ہے)۔

(جن کو ہم نے کتاب دی ہے) علاء اٹل کتاب (پہلے نے ہیں پیٹیبراسلام کو) کہ وہ نبی برخی ہیں، امام بلستین ہیں، تمام آسانی صحیفوں کی بشارتوں کا مرجع ہیں اور یہ پہلیان ایک و یک پہلیان ملمیں، بلکہ ایسا پہلے نے ہیں (جیسے لوگ اپنے ہیٹوں کو پہلیا نبیس) اس کے انھیں، ہیں جیسے تھیں اپنے ہیٹوں کو پہلیا نہیں کی رسائت پر کسی طرح کا اشترافیس، جیسے تھیں اپنے بجوں کے تعلق کے کی طرح کا اشترافیس، جیسے تھیں اپنے بجوں کے تعلق کے کی طرح کا اشترافیس، جیسے تھیں اپنے بجوں کے تعلق کے کی طرح کا اشترافیس، جیسے تھیں اپنے بجوں کے تعلق کے کی طرح کا اشترافیس، جیسے تھیں اپنے بجوں کے تعلق کے کہا ہیں کا انسان فیلیا کی سائن کی سائن ہیں کہا تھی کی سائن ہیں کہا تھیں کہا تھی کی سائن ہیں کہا تھی کہا تھی کی سائن ہیں کہا تھی کہا تھی کی سائن ہیں کہا تھی کی سائن ہیں کہا تھی کا اسٹر کی اسٹر کی میں کے دور کی سائن ہیں کی سائن ہیں کہا تھی کہا تھی کی کہا تھی کہا تھی کی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کی کہا تھی کی کہا تھی کی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کی کہا تھی کہا تھی کی کہا تھی کہا تھی کی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کر کے کہا تھی کی کہا تھی کہا تھی کی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کی کہا تھی کہ

انسان خوداہے آپ کو بڑی مدت کے بعد پہانتا ہے بخلاف اپن اواد کے، کہ انھیں پیدا ہوتے می پہلیان لیٹا ہے۔ معرت میدانشدا بن سلام چید نے تو بہاں تک فرماد یا کہ ہم اسپے بھل سے زیادہ نی کو جانتے ہیں، اسلے کہ ہمیں مجہ اللہ کے لی ہونے میں بھی بھی محکمتیں جوا۔ اسکے برطاف بھی کے مطاق سے اس کی طرف سے خیات کا امکان شک کا باحث ہوسکتا ہے۔ معرت فاردق اعظم کے نے آپی اس بات پہتا کی چیشانی کو جو املا۔

(اورب فک ان) علاوائل کناب (علی سے ایک) بدا (گروہ) بس نے اسلام تول فیل کیا دو صدوعاد کے سب بے وقوف عوام اور جائل او کول سے (عن) نی کے نی برخل ہوئے ، کمیکوم کا مقرد کردہ قبلے قرار دیے ، اور اپن آ سائل کتاب علی ذکور کیا کریم کے اوسا ف حیدہ

( كوضرور چها تاہے)۔وہ بھى لاعلى مِن نبيس بلكه (جانتے بوجھتے)۔

---﴿بٍ﴾---

وكماً أهِلَ يَهِ لِغَيْرِ اللَّهُ مِدار مِرام فرماديا باس جانوركو ... جوذ كيا كيا غير خدا كانام ليت موئ ... ترجمه اور حن تغيير بركز ارشات بيش كرنے سے پيشتر ميں بير جامول كا كر آيت

ہے ہوئے۔۔۔رجمہ اور سن سیر پر کر ارتفاق ہیں کرنے سے فیسر کی بیہ چاہوں کا گہا ہے۔ خدکورہ میں مترجمین اور نا دار مفسرین کی ناداریاں ملاحظہ ہوں۔۔۔

﴿ الله \_\_\_اورکوئی ایسی چیز شرکھا و جس پراللہ کے سواکسی اور کا نام لیا گیا ہو \_\_\_ ﴿ ترجہ مردد کی صاحب ﴾

۔۔۔اس آیت کی تفسیر میں موصوف فرماتے ہیں کہ اس کا اطلاق اس جانور کے گوشت پر بھی ہوتا ہے جے خدا کے سواکسی اور کے نام پر ذرخ کیا گیا ہے۔اوراس کھانے پر بھی ہوتا ہے جواللہ کے سواکسی اور

کے نام پر بطور نذر کے پکایا جائے۔۔۔ حقیقت یہ ہے کہ جانور ہو یا غلہ یا کوئی اور کھانے کی چیز ، در

اصل اسكاما لك الله تعالى بى ب اور الله بى نے وہ چیز بم كوعطاكى ب لبند ااعتر افسو قعت ، ياصد قديا نذرو نياز كور

دوسرے کا نام لینا، بیمغی رکھتا ہے کہ ہم خدا کے بجائے یا خدا کے ساتھ اسکی بالاتری بھی تشکیم کررہے ہیں۔اوراس کو بھی منعم بچھتے ہیں۔ ﴿مؤه٣١٨﴾

﴿ قَارَ مَينَ كُرَام غَدُوره بالاعبارة اورآيت كريمه كِيمَم مِين انضاد واضح طور يرحمون كريخة بين ﴾

و درین و المدوره با در جدی تربید می است دور یک جدید می است دور و دو رہے ہیں: -شخ اشرف علی تفانوی صاحب این ترجمہ قرآن میں اس مقام کا ترجمہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

اورايي جانوركو جو غيرالله كيك نامزد كردياكيا مؤ-مولوى عبدالماجد دريايادي

صاحب اس مقام پر اپنے شیخ کی موافقت میں لفظ بلفظ ساتھ دے رہے ہیں، ملاحظہ

بود: اور جو جانور غيرالله كيلية نامزدكيا كيا بود حرام كيا بيز --- (بيرعبارت بنبت

کہلی کے زیادہ دائتے ہے۔ ﴾ قار مین کرام ندکورہ بالاعبارات اور عبارت سے مستفادا حکام، مندرجہ بالامفسرین کے ذہمن

وفکری ممل عکای کردہے ہیں۔۔۔

تغير جلالين (منوس) اى آيت كريم كتحت ب

**وَمَآ الوَّلَ بِهِ النِّيْ اللهِ** أَى ذُبِحَ عَلَى اِسْمِ غَيْرِهِ وَالْإِهْلَالُ رَفَعُ الصَّوْتِ وَكَانُوا يَرْفَعُونَهُ عِنْدَ الذِّبُحِ لِإِنهَتِهِمُ

جلالين كي فركوره بالاعبارت كتحت جمل ميس ب وسود ٢٠٠٠.

وَمَا الْمِلْ يَهِ إِنْ اللَّهِ مَا مَوْصُولٌ بِمَعْنَى الَّذِي وَمَحَلُّهَا النَّصَبُ عَطُفًا

عَلَى الْمُنِيَّةِ، وَبِهِ قَائِمٌ مُقَامَ الفَاعِلِ لِأَهِلَّ البَاءُ بِمَعْنِيُ فِيُ، وَلَا بُدُّ مِنْ حَذْفِ مُضَافِ أَى فِي ذِبُوجِهِ لِأَنَّ الْمُعْنَى وَمَا صِيْحَ فِي ذِبُوجِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ

آیت مبار که کاتر جمه شاه ولی الله محدث د بلوی ع<sup>یدارس</sup>نے فر مایا:

وآنية وازبلندكرده شودورذ كوب بغير خدائ

علامها بو بکر بصاص لکھتے ہیں: مسلمانوں کا اس بی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس سے مرادوہ حسب بریسر میں ایسان

ذبیجہ ہے جس پر ذرج کے وقت غیراللہ کا نام پکارا جائے۔ ﴿ احکام التر آن ، جلدا دل ہونی ۱۲۵ ﴾ الدیعیت تنام کی شنر عبر حدث مفر مظلم کا آنا ہے کہ مصحوص میں میں مراسم

ان معتد تفامیر کی روشی میں حضرت مفر مطلک کی تغییر ، آیت کریم کا صحیح محل ، اور قادر اا کلای ملاحظه بور ( یادر ب کدهفرت مفسر مطلکی تغییر کی تائید سوره الانعام آیت ۱۱۸ وغیره سے بھی بوری ہے )۔

حفرت فراح بن (اور) اسك مواحرام فرماديا (اس جانور) كوشت (كوجود ف كياميا) بون،

د این د بیناؤں ۔۔۔ افرض۔۔۔ ذرح کے دفت ذرح کرتے ہوئے کی بھی فیر خدا کانام لیتے ہوئے)۔

مخشر لفظوں میں معرت منسر ملا کامعنی خیز مطلب اوراس ہے مستفاد تھم ہیان کرنا آپ کا وہ معلیم کارنامہ ہے جسکا خراج ہرامل ملم وقلم ہے آپ لیتے رہیں ہے۔

\_\_\_{&}}\_\_\_

قرآن كريم كالنبيم كيلع معرت مفسر مك كاليك اورونشين انداز بيان طاحظه بو:

(اسداعان دالوا دافل ہو) جاد (اسلام میں پورے پورے) یعی شریعت اسلامیہ کے جمل میں اورے ایسان ہوکہ شریعت اسلامیہ ک جمل مکام کودل سے قول کرلوا در ان کواٹی علی زندگی میں داخل کرنو۔ ایسانہ ہوکہ شریعت کے انھیں احکام کواٹا کا در ان چمل کرد جوہم اری طبیعت کے موافق اور تعباری فواہش کے مطابق ہوں اور ان

المتنالية

ا دکام کونظرا نداز کردواوران پرعمل ندکرو جوتهاری خوابش کےمطابق نہیں۔

یادرکھو کہ اسلام ایک مکمل دستور زندگی ہے، اس کے اپنے مقائد ہیں، اسکا اپنا دیوانی اور

فوجداری قانون ہے ۔ ساسات اور معاشیات کے متعلق اپنے نظریات ہیں، اور بیانسان کی دونی نزیر میں میں تاریخ

، روحانی اور ہادی ترقی کا ضامن ہے لیکن اس کی برکتیں تب ہی رونما ہوسکتی ہیں، جبکہ اسے ماننے مار لیاں سے ایک ایک اللہ رواز اس کے تامیذ الطور رادر قوانوں رعمل بیم امورہ اکس سے الیال اس

والے اسے بورا کا بوراا پنالیں ، اوراس کے تمام ضابطوں اور قوانین پڑمل پیرا ہوجا کیں۔ یہاں اس بات کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ اسلام کو قبول کر لینے کے بعد بعض باتوں پڑمل کرنے کے تعلق سے

سابق شریعتوں میں ہے کسی شریعت کا کھا ظاکمیا جائے۔ای لئے حضرت عبداللدین سلام جیسے عظیم صحابی اسی حضور آبید ورحت وظالم سے ہفتہ کی تعظیم اور اون فریکے گوشت اور اسکے دود مدی تحریم کے تعلق سے

شریعت موسوید پرهل کرنے کی اجازت حاصل ندکر سکے۔

\_\_\_الغرض\_\_\_امان والوا مكمل اسلام كوابنالواوراس برثابت قدم مو (اورشه يروي كرو

شیطان کے قدموں کی )ان راستوں پر نہ چلو جو شیطان کے ہیں اور نہ اسکی اطاعت کرد کیونکہ وہ اپنے نیڑھے راستوں کی طرف تمہیں بلاتا ہے اور گندے وسوے ڈاٹا ہے اور وہ ایسا کیوں نہ کرے، اسلئے

کہ ( ہیشک وہ تمہارے لئے کھلا دشمن ہے )۔

ـــ﴿ و ﴾ــــ

سوره مذکوره کی آیت ۲۲۱ کے من میں ملاحظه ہو: ۔ ۔ ۔

(اور) فرايا (مت نكاح كروشرك واليول سے يهال تك كدايمان الكي) وه مشرك حن

و جمال والی ہو\_\_یا\_\_ دولت و ثر وت والی ہو\_\_یا\_\_ آزاد ہو\_\_ الفرش\_\_ کھی ہو گرجب

تک ایمان ندلائے اس سے نکاح ندکر د، (اور )اسکے برعکس (باتیجا ایمان والی لوٹری) خواہ وہ غریب

کو) وه (شرک دالی) کافره حسن و جمال اور کثرت مال کی دجہ سے، (حتیمیں ا**چی گئے)۔۔۔ی**نی

۔ نتاط ہوجاؤ (اورا فی او کیوں کومشر کین کے لکاح میں شدو پیال تک کدوہ ایمان تھول کریں ) ہے

دل سے مسلمان نہ ہوجا کیں (اور) جان لوکہ (بلاشیہ مسلمان ظلام پہتر ہے) خواہ وہ خوبصورت نہ ہو

اور مال دارنه بو ( ہر شرک سے گووہ تنہیں ) اپنے حسن و جمال اور مال ومنال کی وجہ سے (اچھا گھے )۔

اس حقیقت کا مجھ لینا تو ایک عام آ دمی کیلے بھی وشوار نہیں کہ نکاح کی وجہ ہے شوہراور یون دونوں کا یک دوسرے بینی دونوں کا ایک دوسرے بینی دونوں کا ایک دوسرے کے عقائمہ نظریات، افکاراور خیالات سے متاثر ہوتے ہیں، اسلئے کہ یہ خدشہ ہے کہ مشرک شوہر کے عقائمہ نظریات ہے مسلمان شوہر متاثر ہوا مشرکہ عورت کے نظریات ہے مسلمان شوہر یا بیوی سے ہواسلئے اسلام نے بیراستہ ہی بندگردیا۔ اگر چہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ مسلمان شوہر یا بیوی ہے مشرک شوہر یا بیوی کا میں ماثر ہوجا ہے ، لیکن جب کوئی چیز نشح اور نقصان کے درمیان دائر ہو، تو نقصان سے درمیان منا کھت کا معاملہ بالکل ہی منقطع کردیا۔ ایمان کی سامتی اور کفر کے خطرات سے بیخے کا بیمی صاف اور سیدھارا سے اور منا سب طریقہ ہے۔

اس میں جو تحکمت ہوہ بالکل ظاہر ہے۔ میاں ہیوی میں وہ کون ہے جوآ پس میں ایک دوسرے کوانیا ہم خیال بنا باند ہا ہتا ہو، تو شادی ہو جانے کی صورت میں (وہ) شرک و کفر والیاں اور شرک و کفر والیاں اور شرک و کفر والے (لوگ) اپنی ہا توں ہے۔۔۔ا ہی محبت میں اسیر کر کے۔۔۔۔ اپنی محبت و قربت کا اثر وال کر اس کفر و شرک کی طرف (بلائیں) گے ، جوتم کو (جہنم کی طرف) لے جانے کا سب ہوگا۔ اور جب تک تم اسے پورے طور پرہم خیال نہیں ہو جاد گے ، اس وقت تک وہ لوگ مختلف نرم ۔۔۔۔۔۔۔ گرم طور وطریقہ اپنا کرتم کو کافر بنانے کی جدو جبد کرتے رہیں گے ، (اور اللہ) تعالی اپنی مصل و کرم ہے اپنے نی اور پھرا ہے اولیا ہے کہ وہ جبد کرتے رہیں گے ، (اور اللہ) تعالی اپنی فضل و کرم ہے اپنی تھراں و کرم ہے اپنی میں رہے گا ، جوتہ ہیں (جند اور بخت کی طرف ) ہے جانے کے سباب ہیں ،خودا سکر اپنی تھی رہے گا ، جوتہ ہیں (جند اور بخت کی ہے ( صاف صاف میان کے جائے کا سباب ہیں ،خودا سکر اپنی تھی کرد ہے والی (اپنی آ تھراں کولوگوں ) کے فائد ہے ( کیلیے ) میان فرمائے کا طال و ترام کے ادکام کو واضع کردینے والی (اپنی آ تھراں کولوگوں ) کے فائد ہے ( کیلیے ) میان فرمائے کا طال و ترام کے ادکام کو واضع کردینے والی (اپنی آ تھراں کولوگوں ) کے فائد ہے ( کیلیے ) میان فرمائے کی اور (جیلیے کا سباب ہیں اور اوسی کردینے والی (اپنی آ تھراں کولوگوں ) کے فائد ہے ( کیلیے ) میان فرمائے کی اس اس کر گیں ہے والی (اپنی آ تھراں کولوگوں ) کے فائد ہے ( کیلیے ) میان فرمائے کی اور اس کے دو تا ہی موروث کی ہے والی ( اپنی آ تھراں کولوگوں ) کے فائد ہے ( کیلیے )

آیت مباد کہ کی توضیح وتشریح میں اسلاف کرام ہے لیکراب تک بہت ہی کرم وسرد بملی اور تھی معرکد آ رائی ہوتی رہی ہے۔۔۔ بعض علماء نے اس آیت کے عموم ہے اہل کتاب کو زکال دیا ہے، لقولہ تعالی قالمنٹ مصلف میں الذیق آوٹو الکینٹ چنانچد یا سنہائے تنصور اس کے میں رہنے والے بہت سے معزات نے اپنی رشتہ داریاں، شادی بیا وہ غیر وشیریت کے مسول یا اپنی خواہشات کے میش

نظر، غیر مسلموں سے کرر کھی ہے۔ اس سلسلہ میں شریعت مطہرہ کی واضح بدایات کے باوجودان حضرات نے تاویل کا سہارہ لیا اور آج تک ای پر قائم ہیں۔ حضرت مضر مطلم نے قرآن کریم کی تعلیمات کے

ے دویں دہ جوارہ کا دیا ہے۔ پیش نظر جوا صلاحی طریقة اختیار فرمایا ہے، وہ قابل رشک ہی نبیس، لائق تقلید بھی ہے۔

ملاحظه بوتفير كاصفى تبر٢٩٣ - اس حقيقت كاسجه ليناتوايك عام آدى كيلي بحى وشوارتيس ك

نکاح کی دجہ ہے شوہراور بیوی دونول کا ایک دوسرے کے ساتھ جسمانی اور ڈبخی قرب ہوتا ہے۔۔۔ خطرات ہے بیخنے کاصرف بیم سیدھارات اور مناسب طریقہ ہے۔

\_\_\_ € @ ﴾\_\_\_

لَّ آكْوَا كَا فِي الدِّيْنِ فَي رائح (كوكى زيردَى نيس وين مِس) اسمقام برعلا يَفْير في بدى طول المولى بين عمر ها ضرك نابغه روزگار مُقَلَّ علام سعيدى مُقَلَّ في بيت بيت معرفا ضرك نابغه روزگار مُقَلَّ علام سعيدى مُقَلَّ في بيت المين عمر كات مِين :

'کیادین اسلام قبول کرنے میں جبر کا نہ ہونا مشروعیت جباد کے خلاف ہے؟ میں اس اشکال کے جواب کی تلاش کیلئے اس اشکال کے جواب کی تلاش کیلئے قدیم اور جدید معتمد تفاسر کودیکھا، لیکن میں نے دیکھا کہ کی نے بھی اس کو طنہیں کیا اور جدید معتمد تفاسر کودیکھا، لیکن میں نے دیکھا کہ کی نے بھی اس کو طنہیں کیا اور مدافعانہ جنگ اور جزیہے کا ختیار ہے اصل اشکال کو ٹالنے دفتی وقی اور قرار کی کوشش کی سبم حال میر ہے دہ نویں میں جو جواب آیا، وہ میں نے لکھ دیا ہے۔ اگر میسی کے ہو اور آئندہ آنے ہے، تو ایڈی کی طرف سے ہاور اگر غلط ہے، تو یہ میری فکر کی کی ہے اور آئندہ آنے والے علاء کیلئے دعوت فکر ہے۔ کو جنیان افر آن سفر ۱۹۸۸

حضرت منسر م<sup>نف</sup> نے نفاسیر قدیم معتبرہ کو م*ذنظر دکھ کر*جو فیصلہ فرمایا، وہ اپنی مثال آپ ہے، جنانچہ عاشیہ علالین زیر بحث آ یہ وکریمہ:

هَذِه الآيَةُ دَلِيْلٌ وَاصِّحٌ عَلَى أَنَّ الإسُلَامَ لَمُ يَقُمُ بِالسَّيْفِ وَإِنَّمَا قَامَ بِاللَّالِيلِ وَالبُرُهَانِ وَالسَّيْفُ كَانَ لِمَنْ لَمُ يُسُلِمُ مِنَ الوَّتُونِينَّ اَوُلِمَنُ لَمُ يَدْفَعُ بِهِ مَعَ يُسُلِمُ الجِزْيَةِ وَيُنْفَذُ لِاحْكَامِ الذِّمَّةِ مِنُ اَهُلِ الْكِتَابِ قَالَ تعالىٰ وَلَا مُلَاضًا مُعَلِّمَ الْحِزْيَةِ وَيُنْفَذُ لِاحْكَامِ الذِّمَّةِ مِنْ اَهُلِ الْكِتَابِ قَالَ

... مخفر لفتول مين حفرت مفسر ملك كافيصله ملاحظ فرما كين ....

'اس مقام پرقابل غوربات می بھی ہے کہ کی کوزبردتی کسی ایسے کام کیلئے آبادہ کرنا ادراسکو مجور کرنا جس میں درحقیقت اس کیلئے کوئی بھلائی نہوں بی وہ اکراہ ہے جونا پیندیدہ ہے۔اب آگر کسی ایسے کام کیلئے مجود کیا جائے جس میں خیر ہی خیر ہے، تو یہ بظاہر صور خاکراہ تو ہے، مگر حقیقا اکراہ نیس اور ظاہر ہے کہ دین اسلام از اول تا آخر خیر بی خیر ہے، تو اس خیر کل کیلئے حقیق اگراہ کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ یوں بھی اس خیر کل کیلئے حقیق آگراہ کی ضرورت نہیں۔۔۔

بیات می رود کامطالد اظرین کرام افغاره و با کار ارشات کو مد نظر رکه کراگرآپ حضرت کی اس مبارک تغییر کامطالد کریشی قرآنی کے جلوہ و بائے رنگار تک سے اپ تلوب واز حیان کو منور و کبکی فر بائیس کے۔

اور کیوں نہ ہو کداس تغییر کے مغیر مظلم نے آیت قرآنی کو اپنے لفظوں میں اس طرح بیان فر بایا جس سے ایک عالم بختی طالب علم ایک مفکر اور وانشور ، ماہر و کیل ، نکت شناس نج ، قاور الکام خطیب اور نباش فطرت شاعر ، ہوخص اپنے حسب استعداد استفادہ کر سکتا ہے۔۔۔۔اور کرتا ہے۔۔۔ بانی ، ادار و گلوبل فطرت شاعر ، ہوخص اپنے حسب استعداد استفادہ کر سکتا ہے۔۔۔۔اور کرتا ہے۔۔۔ بانی ، ادار و گلوبل الملاکم مشن ، حجم مسعود احجہ سبوورد کی ، اشر فی کو پر ورد گار عالم جزائے خیر نے نواز ، جنموں نے وقت کی اس اہم ترین ضرورت کو حسوں کیا اور عالم اسلام کیلئے عمو با اور ریا ستا ہے تھوں اس کیلئے خصوصاً اپنی گونا گوں معروفیات سے وقت نکال کر اس بایہ ناز تغییر کی اشاعت کو پایے ، تحیل تک کہ میکانے کا بیز واقعایا۔۔۔۔



ستكالنفث

لائق تعریف ہی نہیں، قابل تقلید بھی ہیں۔

ورحقيقت حضور فيخ الاسلام كاعبقرى شخصيت اور روحانى نيابت كيلخ اليى اى الم خصيت

ور کارتھی جے ہم آسان غیب سے بروردگار عالم کاعطید کھد سکتے ہیں۔ ہم وابسٹگانِ سلسلہ کی دلی آرزو ب كد صفور شيخ الاسلام كاسابيه عاطفت تا قيام قيامت هار يمرون بردرازرب اورتغير كي تكيل نيز

آپ کے فیوض و بر کات فزوں تر ہوں۔۔۔

امِينَ يَارَبُّ الْعَالَمِينُ بِجَاهِ حَبِيُبِكَ طُهُ وَيُس

فقير ،ابوفضل محرفخرالدين علوي



# مخضر تذكرهٔ حضور محدث اعظم ہند قدس سرہ

نام: سيومجمد اثرن جيان لقب: محدث اعظم بهند
ولادت: ۱۵ خطالفقندة السلام --- بهطابق--- بهوابان ايم چهارشنب
جائے ولادت: قصبہ جائس، رائے بریلی، یو پی، انڈیا
والدگرامی: رئیس الحکماء، حضرت علامہ سیدند راشرف فاضل کچھوچھوی تئس،
والدہ اجدہ: سیدہ محمدی خاتون بنت اعلیٰ حضرت اشرفی میاں تئس،
جدمرم: حضرت مولانا سیدشاہ فضل حسین اشرفی جیلانی تئس،
نامان: محبوب ربانی، مرشد الانام، اعلیٰ حضرت سیدشاہ علی حسین اشرفی میاں تئس،

آپ کی رسم دنینے کلالد ۱۹ ان شخان ۱۰ هاسایی میں ہوئی۔ والدہ ماجدہ نے صرف چہ ۲ مہینے ہی میں بغدادی قاعدہ اور پارہ عمض کروایا۔ مجرانتیس کون ہی میں باقی پارے بھی پوری روانی ہے نتم کراد ہے۔ پانچی مسال کی عمر میں آپ نے قرآن کر یم فتم فرمالیا۔ مزید بنیادی تعلیم والد ماجدے حاصل کی جو درس نظامیہ کے اعلیٰ بائے کے معلم تھے اور مشہور ترین طبہیے حافق بھی۔

آ کی ذبانت اورقیم وادراک باعث جرت تھی جس پر اہل علم آگشت بدندال ہے۔ آپ نے اعلیٰ تعلیم برسفیر کے مشہور مدرسہ نظام پر قرح کی بھسنو میں پائی اور سرف چود واسال کی عمر میں تمام درسیات نظامی وعلیم عربیہ کی تحصیل ہے فارغ و کرسند فضیلت حاصل کی۔ وہاں سے ملیکز ہو، پہلی بھیت، بر لی نظامی وعلوم عربیہ کی تحصیل ہے فارغ و کرسند فضیلت حاصل کی۔ وہاں سے ملیکز ہو، پہلی بھیت، بر لی شرف اور پھر بدایوں کا رخ و بایا۔ یوں آپ نے بحرا معلوم حضرت علامہ مولا نا عبد الباری ملین احمد صاحب علی گردمی ، حضرت علامہ مولا نا وسی احمد صاحب علی گردمی ، حضرت علامہ مولا نا وسی احمد صاحب محمد شرف استان فاصل اور حضرت علامہ مولا نا مقدر راعظم شاہ طبح الرسول قاوری تدریب سے اکساب فین محمد شرف میں مہارت تا مدماصل کی۔ ابلور تھے کہ بھی گھر بھی میں مہارت تا مدماصل کی۔ ابلور تھے کہ بھی گھر بھی تھی ہے تھور بھی اس کی۔ ابلور تھے کہ بھی گھر بھی تھر بھی تا ہے خوفر ما یا گر تو تھے کہ بھی گھر بھی تھی ہے۔ لیکن میں مہارت تا مدماصل کی۔ ابلور تھی معدد میں مہارت تا مدماصل کی۔ ابلور تھی بھی بھی بھی تھی ہے۔ کئیں ۔

تنتزلتن

علیگڑھ میں منطق وفلسفہ کی کتابیں پڑھیں، پلی بھیت اور بدایوں سے سند حدیث حاصل کی اور صرف ستر ماسال کی عمر میں محدث اعظم مند کا لقب حاصل کیا۔ آپ ایپ ناموں جان، سلطان المناظرین، شنم او دواعلی حضرت اشرفی میاں، حضرت اقدس مولانا سیدا حمد اشرف، اشرفی جیلانی مت<sup>اسرہ</sup> سے بیعت وخلافت یافتہ تھے۔ <u>1918ء</u> میں بائیس سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت اشرفی میاں تدسم می بوتی اور این ماموں جان اور مرشد برحق کی شنم اور کے ساتھ عقد نکاح ہوا۔

آپ نے عقلیات و تقلیات کے جملہ علوم و قنون میں اقبیازی شان حاصل کرنے کے بعد اسمال میں اقبیاری شان حاصل کرنے کے بعد اسمال اسمالی میں میں میں میں میں میں میں میں اور اسمالی میں اور اسمالی میں میں میں میں میں میں اسمالی اسمالی آتشے ہیں گئا ہوں کے ساتھ ہی تصوف و طب کی بھی تدریس جاری رکھی ۔ بھرآپ وہ الی ہے کچھو چھر مقدر پھڑ بھی ان اسمالی خاتی ہوئے ہیں ہوئے اور اسے نانا قدس کے اور اسمالی خاتی کردہ جامعہ اشر فیدیس منصب شنخ الحدیث پر مسند شین ہوئے اور زمانہ علویل تک ورس دیتے رہے۔ ساتھ ہی فاتی کی تعدل کے جو ہر دکھائے۔ ساتھ ہی فاتی ان کی بھر اکھی تا ہے جو ہر دکھائے۔

ساتھ ہی فعاوی مصفے رہے۔اپ ہے ہرن ہیں گی تا نگدانہ میں انتخاب کے جوہر دھائے۔ آپ نے پانچ <sup>ھ</sup>مر تبہ حرمین شریفین کی زیارت کی۔اسکے علاوہ روحانی وتبلیفی سر گرمیوں کے تحت عراق، بیت المقدری، دشق،مصر، میں، عدن،سیلون، رگون، بر ما، ڈھا کہ، مکلکتہ یا کستان، غزنی،

کابل،اورہندوستان کے کونے کونے کا طویل ترین سفرفر مایا۔سال کے گیارہ ماہسلس سفر میں گزارتے،

رف ما درمضان المبارک اورمحرم الحرام کے آخری عشر ہیں پچھو چھیشریف قیام فرماتے۔ برف

تصنیف فرمائے۔ آپکاسب سے بڑا کارنامہ قر آن عظیم کاسلیس اردو میں ترجمہ فرمانا ہے۔اسکے علاوہ آپکی پہلے پارے کی تغییر بھی ہے جو منظرعام پر آپکل ہے اور یہاں بھی پیش نظر ہے۔

إ ١٩٧٤ بروز دوشنيه آيكاوصال بوكيا- آيكي نماز جنازه الام المسنّت ،غوث زمان ، شيخ الشائخ علامه مولانا سيد محم مخار اشرف، سجاده نشين، خانقاه اشرفيه، مجمو جهد شريف، في يرها كي رآب بكو جهد شريف بي یں آرام فرما ہیں۔ آیکا سالانہ عرک ہرسال کچھو جھے شریف میں پورے وقار واحترام کے ساتھ ١٢،١٥

رجب المرجب كومنايا جاتا ب-رئيس المقتنين ،حضور فيخ الاسلام والمسلمين ،علامه مولا ناسيد محديد في 

سیدالواعظین ،امام الخطباء،حفرت علامسیدمجرمحدث کچوچھوی طبال<sup>ر س</sup> اینے زیانے میں فائق الاقران رہے۔عالم باعمل،حب نبوی ﷺ ہے سرشاراورعلمی و جاہت کا کو وکراں تھے۔معاصرین

نے بالا نفاق آپ کو محدث اعظم ہند کا خطاب دیا۔ خدائے پاک نے اس لقب کو آئی شہرت بخشی کہ آ الكالقب آب ك نام سيزياد ومشهور موارآب شعروخن مين بعي دسترس ركع تعدر آيكا مجويد وكام

فرش برعرش آ کی نصاحت و بلاخت کی منه بولتی تصویرا درعشق رسول ﷺ اور بزرگان دین کے ساتھ

آپ کی والہانہ عقیدت کا مند ہولیا جوت ہے۔

آب اسلاف ك تحقق قدم ير چلتے موئے مندوستان ك كوشے كوشے ميں تبليغ دين كيلئے تشریف نے محے مرساتھ تی ساتھ تصنیف و تالیف کا کام جاری رکھا۔ بیخ الاسلام حفرت علامہ سیدمجہ من اشرفی ، جیانی معده الله مات میں کہ قرآن کے معموم ومطلب ، د نیاوالوں کو خردار کرنے

گخردرت كوسية فير محدث مليلام في شدت كرماته محسوس كيا- اورو في وتيليني معروفيتول كي بادجود قرآن كريم كرجمد وتغير كاقعد فرماليا يترجد فرمان كاكيانرالا انداز تعابيلي بروكرام مسكولي كى فيل، أيك عالم البيخ ساتحد ر محد موت مين مستندو معتدعليه تفاسير كا المجما خاصا ذخيره جوا كي ساتحد مما بالكاول كرما من بي ترجمه إلى لل جارب بين وولكمنا جارب وينك روم من بيني

اسع ترجم المعادب ين ، كاذى يستركردب بين ترجم بول دب بين ، اور مضان كموقع برمكان ع موے بیں اوراس دی کام عی معروف بیں۔ جد فظفہ الاسام میں بورے آن کا تربر

المع فرما كوتشير كى خرف متوجه وعد ﴿ إِنَّا مَا مَا مَدَ ارْ إِنَّ ١٩٥٥ مر ها معم لِم إِ آب في مسلمالون كاربنمال كيله يكي ساست يس مى مصدايا - هنسار ي الانقال آل الم كالزلس كمدد ي كا كانول كالحد اجير الريف كايك المدين إب فرايا

<u>enin</u>

سرال نسنها

ویس نے بار بار پاکتان کا نام لیا ہے اور آخر میں صاف صاف کہدویا ہے کہ پاکتان بنانا صرف سنیول کا كام باور پاكستان كى تعير آل انديائى كانفونس بى كر يكى -اس بيس سےكوئى بات بھى شەم الغدب، شد شاعری،اورنسی کانفرنس نے علو کی بناء پر ہے۔ یا کستان کا نام بار بار لیناجس قدرنا یا کوں کی چڑہے،اس قدر پاكول كاوظيفد ب-اوراپناا بناوظيفدكون وت جاكة المصة بيضة بورانيس كرما؟ ابر مها ياكستان، كارسنميان است ك ﴿ مولانا محرجلال الدين قادري، خطبات آل الثريائي كانفرنس، مطبوعه لا مورد <u>٨٥٠٩ م ٩٣٠</u> معارف القرآن پر تقديم قلمبند فرمات هوئے ، حضور مسعود ملت فلاس فرماتے ہيں: 'اس وقت محدث کچھوچھوی ملی<sup>ار در</sup> کا سرایا سامنے ہے، آیئے ماضی کے جھرو کے سے انکی زیارت کریں۔ خاندانی چاه د جلال، بادشا بول کی اولا د مخد دم اشرف جها تگیرسمنانی کے چشم و چراغ ، بلند و بالا قامت، گندی رنگ، کشاده پیشانی، بوی بوی آنکسین، بحروان دارهی، سر پرتاج نما کلاه سمنانی بتن بدن پرعبا اورقبا، ہاتھ میں عصائے دراز، زرنگار، متاند جال، جموم كر چلتے ہوئے جب جلسگاہ میں آشريف لاتے تو معلوم ہوتا تھا کہ شیر کچھار سے نکل رہا ہو۔ بھیٹر چیٹتی چلی جاتی اوروہ آ گے بڑھتے چلے جاتے ۔ آواز الى جيم إتف نيبي عالم بالاسے بول رہا ہو، گفتگو كالمفہراؤ، تقرير كارچاؤ، باتوں كى كھن كرج اوركوني، جیسے بادل گرج رہا ہو، جیسے بحل کڑک رہی ہو، جیسے مینہ برس رہا ہو۔۔۔دورے دیکھیے تو رعب ودبد بے ے دیکھانہ جائے ، پاس بیٹے تو باتوں سے پھول جھڑتے ویکھتے۔ مجانِ رسول کیلیے جہم کی شندک ، گستاخانِ رسول کیلیے نشتر کی چیجن \_\_\_ تقریر میں قر آنی اسرار ومعارف کا دریا بہائے ،لوگ من س کر حیران وسششدرره جائے ۔تقریرے پہلے اپنے خاص انداز میں عربی خطبدارشاد فرماتے بھیر تھیر کر، آ بسته آبسته \_نعت منشور كاسابنده جاتا، ول تصنيخ لكتر \_روح بركيف ومرور كاعالم تارى موجاتا - يحر تلاوت فرماتے ،تقریفرماتے ، وحیرے دحیرے آگے ہوھتے یہاں تک کہ تقریرے علم ووائش کے فوارے پھوٹے کلتے۔جب وہ تقریر کرتے مفل پرسناٹا چھاجا تا۔ کوئی باتیں کرتا نظر نیآ تا، بھی انتونکی بانده کرد میکھتے رہے، گتاخان رسول ﷺ پر بایبت طاری ہوجاتی، بلا شرسید محدث کچھوجھوی ملی<sup>ار ر</sup> معنوی جلال و جمال کاحسین پیکر تھے۔ پھران جیسانہ پایا، پھران جیساند دیکھا۔

﴿معارف القرآن، تقذيم، وصلي، از دُاكثر پروفيسر محرمسعودا حمد مقدالله ا

محكمت متعودا حمد برددي اثرني

# مختصرتذ كرة حضورشخ الاسلام والمسلمين واست بركاتهم العاليه

حضور شخ الاسلام اپنج مجوعه و کلام کواپنے والد بزرگوار کے نام انتساب کرتے وقت فریاتے ا۔۔۔اکٹے نام جنکے فیضان نظرنے آ واپ زندگی اور خدمت لوح وقع کا شعور عطا کیا۔۔۔حضور شخ

الاسلام کی پوری حیات کا مطالعہ کرتے چلے جائے ، آپ محدث صاحب کے اس فیضان نظر کو کا رفر ما یا کینگے تو آئے کا حظم ہونخشر نذکر کا حضور شخ الاسلام المستعام العلام

نام: سيد محمد في اشرني جياني القاب: شخ الاسلام والمسلمين وركيس الحققين

ولادت: كم نَجَعَتْ ، ١٣٥٤ هـ بيطابق ١٨٠ المت ١٩٣٨ م جائة ولادت: يكو جمد شريف منطع فيض آباد ، يوني ، انذيا

والديزرگوار: حضور سيدمحمدا شرنى جيلانى المروف, محدث اعظم مند تسر

والدهمتر مه مخدومه سيده فاطمه بنت سلطان المناظرين تنهر

نانا: ملعان المناهرين جنرادة الل معرسة اشرنى ميان جعفرت القدس مولانا سيراحد اشرف، اشرنى جيان فتسرم دادا: رئيس الحكماء ، حضرت علا مسيدنذ راشرف، فاضل ميكوچيوي سيارس

می است میں ایس میں اور طریقت ومعرفت کے اعتبارے ایک ایساعلاقہ ہے، جہال است میں میں ایساعلاقہ ہے، جہال

ایک ستمایک صوفی وعارف بیدا ہوئے جھے فیش و برکات کے قصر آج بھی زبان زدخاص و عام ہیں۔ ای سرز مین سے سرومر مدنی احرفی جیلانی کی مخصیت کا آفاب طلوع بوتا ہے۔

آ پاسلسله انسب حضور خوث الاعظم سيدنا عبدالقادر جيلا في مظاف عنه بوتا موامولائ كا رُنات

على الله يهر مفالوادة الشرفيد كم مرفردكو لين على جائية ، مثل المراد من على روش على بها الك فالسال ، المحال الم المحالف كا مطالع كريك الديد إلى دوزروش كي طرح عمال موتى جا ميكى كريد كران جهال شخ الاسلام

بھائنگ کا مطالعد کریشد ہونے واقعد و قد روائن فی طرح حیاں ہوئی جاسل کہ یہ فرانہ جہاں تا انسان نیا گر کھوئی، بھشاہی فیر معمولی طور پر دوجانی اور شی ایمیت وافاد بت کا مال اور تسوف وطریقت اور

معرفت وحقیقت کا مرکز رہا ہے۔ آپ کے والد ہوں یا دادا، آپ کے نانا ہوں یاا کے والد بزرگوار، آپ کی والدہ محتر مہوں یا دادی صاحبہ،سب آسمان اشر فیہ کے وہ چا ندتارے ہیں جنگی چمک بھی ماند نہ پڑگی۔ خدائے علیم ونبیر جب اپنے اور اپنے حسیب ﷺ کے دین کی خدمت کیلے کسی کو چن لیتا ہے، تو اکو مددگار ومعاون رفیق حیات بھی عطافر ما تا ہے۔ اللہ ﷺ کو محدث صاحب سے جب دین کی وہ

ر رویدر اینا منظور ہوئی، جس میں وہ شروع ہے لیکر حیات کے آخری لحہ تک معروف رہیں گے، توانکو خدمت اینا منظور ہوئی، جس میں وہ شروع ہے لیکر حیات کے آخری لحہ تک معروف رہیں گے، توانکو ایک ایسی رفیقہ ء حیات عطافر ہائی جا ئیں جوآئی اولا دامجاد کی اسطرح تربیت و پرورش فرمانکیں کہ جو

ا کیدا یک رفیقہ ءحیات عطافر مالی جا میں جوآئی اولا دامجادی اسطرح تربیت و پرورک فرمائیں کہ جو اپنے والد کامشن کیکر کامیا بی ہے آگے بڑھیں \_\_\_اور پھراہیا ہی ہوا\_\_\_لہٰذا والدہ محترمہ کی آغوش میں حضور شخ الاسلام کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ آئی والدہ محترمہ انتہائی جاہ وجلال اور فضل و سرائے کہ دور تنجیم شروع سرک تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ آئی والدہ محترمہ انتہائی جاہ وجلال اور فضل و

گربچوں کی نگہداشت اور تربیت میں محتر مہ نوز ومدصا حبہ نے بھی کی نیرآنے وی۔ یوں آغوش مادری سے ہوتے ہوئے آپ نے ایندائی تعلیم جامعدا شرفیہ ، کچھوچھے شریف

میں پائی اور پھر چود ہ سال کی عمر میں والد بزرگوار نے وارالعلوم اشر نے ،مبار کیور میں داخل کروادیا۔ یہال آپ نے درس نظامی کے علاوہ عربی، فارس، اردوکی بیشار کتابیں پڑھیں اوراپنے استاد حضرت حافظ

ملت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب رحداللہ سے بورابوراا کساب فیض کیا۔ اسکے علاوہ آپ نے اسلامی فلسفداور سائنس کا بھی گہرامطالعہ جاری رکھا۔ اس سلسلہ میں جامع محقولات حضرت علام عبدالرؤف

فلسفه اورسانس کا بنی کهرامطالعه جاری راها به اس سکسله بین جامی مسفولات مرهرت علامه هجدار رو صاحب طیبارمه اور مفکر اسلام علامه مظفرهن ظفراد بنبی صاحب طیبارم آبی پیکیاستا در ہے۔ معلم میں سلم سرم سالم میں مسلم میں میں میں اسلم میں اسلم میں میں اسلم میں میں اسلم میں میں اسلم میں میں اسلم م

طالب علمی کے زمانے کا ہر لھر آپ نے گہرے مطالع بل صرف کیا اور دوسرے معاملات سے کوئی خاص شغف نہیں رکھا۔ شعبان ورمضان کی چیٹیوں میں گھر آ جانے کے باوجو وآ کیے مطالعہ میں کوئی کی ندآتی تھی۔ ماور مضان میں حضور محدث اعظم ہند طیار حسکی گھر بٹس موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آگئی زیر کھرانی مخصیل کلم ہی میں اپناوقت گزارتے تھے۔

اس مقام پر قار تمین کو برزگول کی دوراند کی ، دین اسلام کی خدمت کو جاری رکھنے کی خواہش اور حقیقت حال کے انگشاف کا ذکر کرتے ہوئے ہم ایک اہم بات باورکرائی ضروری بچھتے ہیں جو میات محدث اعظم ہند رمند نشط مرتبہ مولانا ذاکر حسین اشرقی میں بحالہ المخطبة الاشرفی موجود ہے:

ابی آ کی طالب علی بی کا زماند قا که ۱۱ نصب ارسان کو والد ماجد نے اس جہان فائی ہے کوئی فرمالیا۔ است بدیس ایک مرتب پر بناه لیے ہوئے فرمالیا۔ است بدیس ایک کوئی فرمالیا۔ است بدیس ایک کوئی فرمالیا۔ است بدیس برت کو بخر وفر ہی انہا م لیے ہوئے نصرف بیک این کو سیر ان کا کا تاج از یب تن کرنے کے باوجود آ ب اپنی تعلیم کی بحیل کیلئے بدی اللہ بدر کوار کے جہلم یمائی واقعی کا تاج از یب تن کرنے کے باوجود آ ب اپنی تعلیم کی بحیل کیلئے بھا۔ واللہ بدر کوار کے وارجو وی الالا ایک میں مراح اللہ بدر کوار کے درسید و فرید اللہ کا کا حق اللہ بدر کو اللہ کا کا حق کے ماموں جان وی ومرشد منو و مرکز کو اللہ اللہ کیلئے وقت کرد یا مالی۔ ایک واللہ بدر کوار کی طرح معرص نے اپنی حیات کا برائور دین اسلام کیلئے وقت کرد یا جسکی ا

پوری تفصیل بیان کرنے کیلئے ایک دفتر درکار ہے۔۔۔ جیسا کہ ٹم ادہ اور چانشین محدث اعظم ہندہونے کی شان کے لاکن تھا، آپ ایک ہی وقت میں متقولات ومعقولات پرکائل دسترس رکھنے والے عالم، بین الاقوامی سطح کے خطیب اور تنقیہ فی الدین میں منفر د، مسئد رشد و ہدایت کی زینت اور معتبر ادیب و شاعر بھی ہیں۔ جب آپ نے تبلغ اسلام وخدمت مسئلہ حقہ کی غرض سے دنیائے خطابت میں قدم رکھا تو فن خطابت کو چارچا ندلگاتے ہوئے جلد ہی اپنے کوصف اول کے خطیبوں میں شار کروالیا۔ خالفائ قاندی و مداریاں، انتظامات معمولات آستانہ عالیہ، اندرون و بیرون ملک جس میں امریکہ، کہنیڈ ا، برطانیہ، بالینڈ، ساؤتھ افریقہ، وغیرہ ممالک شائل ہیں کے سفر کی سالانہ معروفیات، مریکہ، کہنیڈ ا، برطانیہ میں کے ایک جم غفیر کی فاہری و باطنی تربیت کے انتظامات اور خاص طور پراغریا اور برطانیہ میں قائم شدہ محدث اعظم مشن کی سر برئی اور دکھ بھال، میدوہ معروفیات ہیں کہ جنہیں تمام تر برطانیہ میں کا مرتب ہی جوففل خداوندی خوش اسلوبیوں کے ساتھ سرائیام دیا، آئ کے دوریاں ایک بہت ہی بڑی کرامت ہے جوففل خداوندی

بوسلیه نمبِّ مصطفیٰ ﷺ آپ کوحاصل ہے۔ تبلیفی مساعی میں خطابت اور سفری معیرو فیات کے ساتھ ساتھ جب جب ضرورت پیش آئی قد میں میں تھا ہے۔

اورموقع ملا،حضرت نے نوک کی گلم ہے بھی دین متین اورمسلک حقد کی خدمت کا موقع ہاتھ ہے نہیں جانے دیا اور نہایت ہی محققانہ انداز میں معاملات کو سلجھا کر مسائل کا شرکی حل علاء امت اور قوام ملہ تر سریر میدہ سریر میں میں میں معاملات کو سرور

المسنّت كے مامنے پیش كيا۔۔۔۔ چنانچيفر الى دوراں، حضرت علامہ سيداحم سعير كاللى على الرحم (بانی مُ مدر سرءانوار العلوم، مثنان، ياكستان) نے آكي تصنيف، وفريواور في وي كاشرى استعال كے سلسلے بيس آپ

کورئیس اُمحققین کےخطاب سےنوازا۔

س<u>ے وام</u>ین آپ نے برطانیکا تبلیغی دورہ شروع کیا۔ برسہابرس کی انتقاب محت کے بعد، سرقیان

جیکا ذکر یہاں طوالت کا باعث ہوگا، آپ نے دین اسلام کے تعلق سے برطانیہ کے بے آب و گیاہ صحراء کوسنت داہلسنّت کے ایک نخلستان میں تبدیل کردیا۔ جہاں سنیوں کی ایک سجداور مرکز بھی نہیں تھا

اور و ہابیت اور نہ جانے کیا کیا ، لوگوں کے دلوں کی زیمن کو جُر بنانے میں گئی ہوئی تھی ، وہاں آپ نے

ہزاروں نہیں، لاکھوں کے دلوں کو پھر سے حضور ﷺ کی حمیت کا تنہید بنادیا اورا لکارشتہ علمائی ہمیشہ کیلئے مضبوطی سے گذید خصریٰ سے نسلک کردیا۔ آج سی مراکز ومساجد عجد جگہ بیشار نظر آجے ہیں۔ انگلینڈ

میں رہنے والے اور اس کا وش سے متاثر ہوکر پورپ کے دوسرے ملکوں کے مسلمان اور اکل تسلیس تادم

**ፊ**ፍ

آ ترحفور فی الاسلام کی مربون منت رہیں گی۔۔۔ اسطر ح آپ نے ہم شبیہ فوث الاعظم اعلیٰ حضرت الحرق میاں قد سرم کی اس تربیت کا جوآ کیے والد بزرگوارہے ہوتی ہوئی آ کی عمر پری بیں وین اسلام کی حق الد بزرگوارہے ہوتی ہوئی آ کی عمر پری بیں وین اسلام کی حق اداکر دیا۔ محدث اعظم مش جسکی شاخیس انگلینڈ جس جا بجا ہیں، آ پی سر پری بیں وین اسلام کی دوراندیش تربیت خدمت بیل کی ہوئی ہیں جیکے ذریعے میں حق بہتار ہیگا۔

کو سیلے ہے آ پی محمد بیل یو وحدت میں حق بہتار ہیگا۔

امریکداور کینیڈ اایک و معنی و مریض براعظم پر مشتمل ہے جہاں کا مرکز کیلئے علیحدہ سے ایک مرحد دردکارہے۔ حضور خی الاسلام نے دووان بیل کا دورہ شروع کیا اور بزے بزے شہروں بیس جا کرا پی خطابت کا لوجا مواتے ہوئے یہاں بھی سدیت کا گلٹ آباد کرنے کیلئے تم ریزی کردی ہوات ، اللہ ویشان نظر ہے جس ہے آ کی خدمت لوح وقلی کا شعور ملاء ایسے خلفا ء کو سراب کر دیا ہے جوانشا ، اللہ ایک فی دنیا بہاں ایک خدمت لوح وقلی میں اس کا مرد وقتی الاسلام کے کرم کی تفصیل آپ ترض کا مربی میں میں جی میں جب ایمان وعظیم کو تقویر ہے جو دنیا تو است سے حقیقت کی روشی میں وفر کے وفتر پر کئے جا سکتے ہیں۔ ہرمسلمان کو جا ہئے کہ دو آ کی فطابت سے حقیقت کی روشی میں وفر کے وفتر کر نے کہ کا بوں سے بھی اپنے ایمان وعقیدہ کو تقویر یہ بختے۔ دل کو مورود کی فرمانے کے سراتھ ساتھ آ کی کم ابوں سے بھی اپنے ایمان وعقیدہ کو تقویر یہ بختے۔ دل کو مورود کی فرمانے کے سراتھ ساتھ آ کی کم آبوں سے بھی اپنے ایمان وعقیدہ کو تقویر یہ بختے۔ وورون کی تابوں سے بھی اپنے ایمان وعقیدہ کو تقویر یہ بختے۔ وورون کی تابوں سے بھی اپنے ایمان وعقیدہ کو تقویر یہ بختے۔

ووکون ی ناجی ہوتی ہیں جن سے تقدیری بدل جاتی ہیں۔۔ووکون سائسن ہوتا ہے جو جید کیلئے آٹھوں جس ساجاتا ہے۔۔ووکون سااخلاق ہوتا ہے جوول میں بھید کیلئے کمر کر لیتا ہے۔۔ ووکون ساکردار ہوتا ہے جوانسان کو بھید کیلئے اپناگرویدہ بنالیتا ہے۔۔ووکون سارنگ ہوتا ہے جس میں

جرایک چکودیک لینے کی خواجش کرتا ہے۔۔وہ کون سا کلام ہوتا ہے جوانسان سنتے بی کلام والے پرفر افت موج تا ہے۔۔۔ وہ شان والاکون ہوتا ہے جسکی غلامی شاہی ہے افضل ہوتی ہے۔۔۔اوروہ کون ساچرہ

مطافراے اورتغیر خذاک محیل کرائے سے بر شکل کودور فر مادے۔

﴿ امين! بِجَاهِ النَّبِيُّ الْكُرِيْمُ وَالِهِ وَاصْحَامَهُ اجْمَعَيْنَ ﴾

محدمسعووا حديرين وإ

#### بنغ للاملافظ فالأوميم

# منظور ہے گذارش احوال واقعی

#### حَآمِدًاوَمُصَلِّيًا وَمُسُلِمًا

والد بزرگوارخدوم الملت حضورمحدث اعظم بند قدس مره العزين اپني ترجمه قرآن الموسوم به معارف القرآن کی محیل کے بعد اس پرخود ای تغییری حاشیدنگاری کا اداده فرمایا اور پھر حاشیدنگاری میں بھی ایک جدیداسلوب کی طرح ڈالی اور اسطرح تین پارے کمل فرما لئے۔ اس میں سے بھی جمیں صرف ایک ہی پارہ مل سکا۔ باقی دو پارے کیا ہوئے؟ کہاں گئے؟ کس نے دہائیا؟ بیضا ہی بہتر جانے خدا کالا کھلا کھ شکر ہے کم از کم ایک پارہ کا تغییری حاشیہ بم کو حاصل ہوگیا۔ جس کو گلوبل اسلا کم مشن، ایک ﴿ نیریارک، بوایس اے کی فی شائع کر کے بھیشہ کیلئے محفوظ کر لیا۔

اس آیک پارہ بنی کا دیکے لینے والا عاشیہ نگاری کے سلسلے میں حضور قبلہ گاہی قد سرم کی طرز تحریر اور اسلوب نگارش سے انچی طرح واقف ہوجا تا ہے۔ پھر اسکی روثنی میں کوئی صاحب علم اس کام کو آگے بڑھا سکتا ہے اور پورے معارف القرآن کی اس نجے پر تقمیر ممل کر سکتا ہے۔۔۔بال۔۔۔ بیضرور ہے کہ بیمنت کا کام ہے اور اس کیلئے کافی فرصت در کار ہے۔۔۔ چنا چے۔۔۔ اپنی عدیم الفرصتی اور کثر ت مشاغل کے باعث میں نے اس کام کو بحسن و خوبی انجام دے سکتے والے جن جن دوسرے مقتدر علماء کرام سے اس کام کی گز ارش کی ہوسب نے اپنی عدیم الفرصتی کے سبب اس عرض کو قبول کرنے سے کرام سے اس کام کی گز ارش کی ہوسب نے اپنی عدیم الفرصتی کے سبب اس عرض کو قبول کرنے سے اپنی معذرت پیش فرمادی۔

بیں نے اپنے براور طریقت ،عزیز القدر ،عجد مسعود احمد ،مرود دی ، اثر فی سلمہ کو بھی ذمہ داری دی کہ آپ پاکستانی جلیل القدر علیاء کرام میں ہے کس ہے بھی بیکام کر اسکیس قو ضرور کرائیں۔ عمر وہ تو میرے ہی چیچے پڑ گئے اور جھے جیسے عدیم الفرصت خانہ بددش اور پرندوں کی زندگی گڑا رنے والے 'جو بھی اس شاخ پر ، بھی دوسری شاخ پر اثر تا پھرئے سے اصرار کرنے گئے کہ بیکام میں ہی شروع کروں اور اپنی بات میں زور پیدا کرنے کیلئے ہی بھی کہ گئے کہ پاکستان کے بھی بہت سارے علماء

اب جواسکود کی ہے جو جھے پو چھتا ہے کہ تغییر کا کام کہاں تک ہوا؟ سب کو میں بہی جواب دیتار ہا کہ ابھی تو میں نے شروع بھی بیس کیا۔ آخر میں جھے سوچنا پڑا کہ یہ جواب میں کب تک

دیتار ہونگا، پھر میں نے اس کام کیلئے نصابتانی شروع کردی۔۔۔ پتانچ۔۔۔یں نے اپ طوفانی سفرکو کافی صد تک مختر کردیا اور دھیرے دھیرے اور بھی مختمر کر دینے کا موڈ بنالیا ہے۔۔ نی الحال۔۔ جلسہ و

میتو رہا گفتگو کا ایک رخ، جس ہے میری عدیم الفرصتی اور پھراس ہے کی نہ کسی صد تک انتظارا حاصل کرنے کی کوشش کا افلیار ہوتا ہے۔ میر کر ایس ایس ایس نے جواب سرچی نہ ادرائیم

چینکارا حاصل کرنے کی کوشش کا اظہار ہوتا ہے۔۔۔ بھر۔۔۔اسکا دوسرارخ جواس سے بھی زیادہ اہم ہے دو میری علمی بے بعنا عتی ہے۔ جمعے جیسا ایک عوامی فطیب، جس کے ناطبین میں علوم دینیہ سے بے بہرو لوگوں کی کثرت ہوتی ہے، اس سے ان مدرسین اور مصنفین کا کام لینا، پر جنا پر جنا ہا، لکونا کا مدح سے نامی سے معلق ہے۔ اس سے ان مدرسین اور مصنفین کا کام لینا، پر جنا پر جنا ہا، لکونا

لکھانا ،جن کی فطرت ٹانیہ بن گئی ہواور جن کے شب وروز علوم وفنون برشتمل کتابوں کے مطالعہ میں گزرر ہے ہوں'، یقیناا کیے جمرتاک اور پوری ناہو کئے والی خواہش کے سوالی خینیں۔

المحاصورت میں احباب کے اصرار کے جواب میں میرے لئے صرف یہی گوٹ لکتا ہے کہ میں ہنام تغییرا پی طرف سے نی تحقیقات و تا و بلات کرنے ہے کریز کروں اور صرف معتبر تفاسیر ہے نفایت کا سرب

من مل المرابي سروت مير من سيات و الويدات مرك من ير مرون اور سروت مير ما يرك من المراس مير من مير من من المراس ا المن الوال يرا اكتفاء كرون \_\_\_ چاني \_\_ اس تغييري ماشيد تكاري مين مين في مندرجه ذيل باتون كا لحاظ كرد كما يري

﴿ الله -- كبيل تبيل معتبر تفاسير كا خلاصه فيش كيا بهاو كبيل كبيل اسكانوراا قتباس من وعن نقل كرديا ب-- مالفرض -- اس مي جو يكوب و وكي ندكي تغيير ب ما خوذ به -

﴿ \* ﴾ - فقي ، كلا ي اور في بحثول كويس جميزا - اسلة كدينوادي طور يربيكاوش ان كيلة به جواريان كلايت ركة

الی --- الکل عام دیس رکتے۔ (۳) --داخلان احکام وسائل عل من فن فقد کوسائے رکد کروضا حدی کی ہے۔ ولائل و

لَفِينَ إِنْ إِنْ إِنْ

فيتكالقت

براہین سے حتی الامکان گریز کیا گیا ہے۔

﴿ ٢﴾ \_ مقصد صرف قرآن کریم کی تفتیم ہے ۔ لبندا۔ اس قد راختصار نیس کہ بات واضح مصد سے ماری سے تفصیا نہیں کی ایس کی تھونہ سے تعلق سید جملے بضرہ میں تنہیں

نہ ہو سکے اورا ال درجہ تفسیل نہیں کہ آیات کو بھنے کے تعلق سے جسکی ضرورت نہیں۔

\_\_الحقر\_\_ ميرا يتغيري حاشيد دراصل معتركت تفاسيركا ميرا حاصل مطالعه به جيك

گہر ہائے آبدار کو میں نے مخدوم الملت قدس مو کے اسلوب نگارش کی پیروی کرتے ہوئے ترجمہ معارف القرآن کی لڑیوں میں پرودیا ہے۔ بس صرف پیرپرودینے والاعمل میراہے، ہاتی اس میں جو

سیجھ ہے دہ سب جلیل القدر مفسرین کی تحقیقات وارشادات ہیں۔ معرب میں میں میں میں جب جب میں اس میں میں میں میں اس میں میں اس کی بھی ہیں۔

میں نے کتب نفاسیر میں ہے جن جن ہے استفادہ کیا ہے، اس میں ہے کی بھی کتاب کا حوالہ نہیں پیش کیا ہے۔ اسلے کہ آئی تحقیقات پر عمل اعتباد کر لینے کے بعداوران کواپ قلم سے پیش

كردينے كے بعداب وہ خود، ہمارے اپنے مسلك كا حصہ ہوگئيں۔ تو جو بھے پراعمادكريں كے وہ بغير

حوالدات قبول فرمالينكا ورجن كواس تفسيري حاشيه كي كمي بات براعتراض موكا ، تواشك اعتراض كاتير

براه راست میرے سینے پر لگے گااوروہ خودا کابرین سے نامزد کر کے بدگمان ہونے سے فی جا کمیگے۔

اب میں اپنے تمام قار کین اور احباب واکابرین سے گزارش کرونگا کدوہ میری صحت و عافیت کیلئے دعا فرماتے رہیں تاکہ جو کام میں نے شروع کیا ہے وہ ہوتا رہے اور اسکی راہ میں کوئی

الایت نیز کردی اوری اوری این الدیوه می این سے طروق چاہ در اور در است اور میرے لئے تو شدہ

آخرت بنائ اورآ كم باتى كام كو يوراكر في كن في عطافر ما عد والمن به

يَا مُجِيْبَ السَّالِلِيْنَ بِحَقِّ طُه وَ يُس بِحَقِّ نَ وصَ وَ بِحُرُ مَتِ حَبِيُكَ وَنَبِيّكَ سَيَّدِنَاوَمُوْلَانَا مُحَمَّدِ سَيَّدِ الْمُرْسَلِيْنَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَأَصْحَابِهِ ٱلْجَمَعِيْنَ

بِرَحُمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيُنَ۔

نقظ فقیراشرفی وگدائے جیلانی

ابوالحُرز و مستدر الله الشرقي جيلا في غفرله جانشين خدوم المله عنور تعدث أعظم منذ قد تهره

ومني لللملاوح في الراجيني

# سُورَةُ الْعَايِحَةِ

قرآن پاک کی سب ہے پہلی سورہ، جس کا نزول کد معظمہ میں ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ میں بھی ہوا۔ اس میں سات آیتی، ستائیس کلے اور ایک سوچالیس حروف ہیں۔ جس کی کوئی آیت شاخ ہے ند منسوخ۔۔۔

اس کانام مورد قاتحہ بـــ کرایک دوایت ش دی کاسلسلاای میشروع بواب ـ

دومرانام: فاتحة الكتاب ب\_\_\_ كيونك قرآن كريم اي عشروع كياميا ب\_\_

تيرانام: الم الحرآن ب--- يوكدمار حرر آن كمضامين كى بنياداس مي لكسي كل ب-

چوق نام: موره کنز ہے۔۔۔ کو کلہ سارے قرآن کی دولت کا خزانہ یمی ہے۔

پانچاں نام: سورة كافيہ ہے۔۔ يعنى لمازي روسرى سورتوں كے بدلے بيساس كو پر هناكانی ہے، ليكن اسكے بدلے بي سمى سور وكونيس بن صاحا سكتا۔

چینانام: مورهٔ دافیہ ہے۔۔۔ کہ جب بیسورہ نماز میں پڑھی جائے گی تو پوری پڑھی جائے گی اسرف دو تمن آنجوں ہماکتھانہ کیا جائے گا۔

مالوال ام مودا شائيب \_\_\_ كاس كون وكردم كرف عدياريال دور مولى يور

آ فوال ام مدة فقاع --- البديكان عالماني ع

والدم الع طافى ع -- كوكدسات أيش مي ادرانازى برركمت عن الى عرار بولى راى



## وبنخ للأرازعن لاتعيم

المائت

نام سالله كے برامبريان بخشے والا

الى ئامورسورۇ شرىفەكويايول كىئے كەقر آن پاك كى تلادت كو، يىل شروخ كرتابول ( نام ے اللہ كے) جوبہت (يدامهريان) الي سب بندول يرب اورسلمانوں كى خطا كال بخشفے والا)

باسفاي الماركم مع مكويه كما اورسورة كريدكويون شروع فرمايا كدكها كروك

# ٱلْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعُكِيدِينَ ۖ

مارى حمدالله عى كيك يرورد كارسار ، جهانون كا •

(ساری) خومیان، امچهائیان، برتریان، (حمه) مرف مخصوص (الله می کیلیے) ہے۔خواہ وہ ميري حمه دوياد دسرول كي ممناه كارون كي دويا نيكوكارون كي ،اوليا ،كي بهويا نبيا ،كي ، يا پيكر حدسيدالا نبيا ، ک و والشرجو پالنے والا اور ( موددگار ) اس جہال کا ، آس جہال کا ، غرض (سارے جہانوں کا ) ہے۔

#### الزَّحْلُن الرَّحِيْدِيْ

يوامير بان بخشف والا •

اورائي سب بندول پر (يواميريان) باورموس بويا كافر،سب پرمبر باني فر ٢١ بار قیامت کدن ملمانون می گناه کارون کودی ( تشفیوالا ) ہے۔

## مٰلِكِ يَوْمِراكِ يَنِيْ

وق ہے جو قیامت کے دن سب کو کلائی پڑے گا کہ وی اور مرف وی (مالک روز برا کا) المادركولي الرون كليت كاداد يداريس ب



لتقا

## إِيَّاكَ نَعُبُنُ وَإِيَّاكَ نَسُتَعِيْنُ

تحجی کو ہم پوجیس اور تیری ہی مدوحیا ہیں •

آ دااس کیس، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے میر بان، اے میرے

بخنے والے،اے میرے مالک،ہم اقر ارکرتے ہیں کد مجھی کوہم پوجیس) سے ہمارادہ عقیدہ توحید

جس كوبم نے كليرتو حيدے پايااور مانا۔اورائكے خلاف كوشرك جانتے ہيں۔

کوہم پوچس تو جیرشان سے ہے گئے۔ چاہیں) یہ ماراه وہ توک ہے جوتو نے اینے کرم سے عطافر مایا۔

> ام ناروان فان که کراروان

#### إهُ إِنَّا الصِّرَاطُ الْمُستَقِيدُ

چلاہم کو راستہ سیدھا 🇨

يالله! بهارا جلنا كيااور بم چل بى كياسكتے ہيں،

AND MANERAL CONTRACTOR

ممس صاف نظراً تاجر اوليادها في عند الله

صِرَاطَ الَّذِينَ ٱنْعَبْتَ عَلَيْهِمْ إ

راسته اُن کا که انعام فرمایا تونے جن پر

وه (راسترانکا)راست بجواج نائيس ب\_اس ير چلنوالي چلاكة اوراياسيدهاب،

كروه تھ تك پنچ ادراييا پنچ (كرانعام فرمايا تونے جن) كے خدارسيده بونے (ير)اور



غَيْرِ الْمُغُضُونِ عَلَيْهِ مُ وَلَا الضَّالِينَ الْمُعُضُونِ عَلَيْهِ مُ وَلَا الضَّالِينَ

شأن كا كرغضب فرمايا حمياجن پر اور ند ممرابون كا

(ندان) يبود يول اوريبود منشول (كا)راسته (كه ) تل ناحق ، توتين انبياء اوظم كى وجه \_

( ضنب فرمایا گیاجن می (اورند) عیسائیول اورعیسائیت نواز ، الله کوچیوژ دینے والے ( مگراہوں کا ) اور تیرے غضب فرمانے اور کمراه قرار دینے سے ہی ، ہم نے جانا کہ بیراستہ براہے۔

1

**M M M M** 

#### بِنخِ لالله لالرحيخ لالرسِّع يم

华兴县

نام سےاللہ کے بڑامبریان بخشنے والا

آيات٢٨٦

#### الغرة

ال

۰۰۰-جسکی ابتدایوں ہے کہ عربی زبان میں حروف ہجامیں سے **(الم) بھی** ہے۔

#### ۮ۬ڸڬ١ڵڮؿؙۘڹؙڒڒؽؘڹ؞ٝۏؽؙٷ۠ۿؙڰؽڵؚڷؠؙڟٞۊؽؗؽ<sup>۞</sup>

وه كتاب كركي تم كاشك فبين جس مين، بدايت عبة زجان والول كيلي

اوررسول کریم بی اور مقارت جو وعد و فر مایا گیاتها، کرتمهیں ایک انسٹ کتاب دول گااور بنی اسرائیل سے بھی یہ وعدہ ہوچا تھاجس کے وہ منتظر سے ، اور مدینہ کلیبہ میں بہت آباد ہے۔ بس (وہ) شاتھ ار (کتاب) بہی قرآن کریم ہے اور بہی ایک ایسی کتاب ہے (کر) جسکے کلام الجی ہونے میں بتحریف سے پاک ہونے میں ، تبدیل سے مبر اہونے میں ، حدا عجازتک ویڈینے میں ، مجزہ ہونے میں (کمی تھم

کافک فیل) شک کاکوئی جن اس مین نیس پایا جاتا۔ جواس میں کسی سم کاشک رکھتا ہے، تو یدشک رکھتا ہے، تو یدشک رکھنے وال رکھنے والے کا جرم ہے۔ یمی کتاب ہے (جس میں)شک کی کوئی مخوائش نیس نکل سکتی فر مان ہوا است ہے، بکدخود سرایا (ہوایت ہے) ہراللہ سے (ڈرجانے والے سیلے) خواہوہ آج سوجود ہوں یا آئدہ ڈرجانے والے ہوں۔

> الَّذِهِ يُنَى يُؤُمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِينُونَ الصَّلُولَّةَ جمان جائن جديج اددود كريز بنادكو وَمِمَنَا لَرَنَّ فَنْهُمْ يُنُفِقُونَ ۞ ادرائ عدد عداما جائم فرخ كري•

انگی پیچان ہیے کہ (جومان جا نمیں)اللہ کو فرشتوں کو، جنت وجنم کو، آسانی کتابوں کو، تمام اللہ کے دسولوں کو، قیامت کے دن کو، حشر کونشر کو، قواب وعذاب کو (بے دیکھے) کی بھی کے میں اللہ کا اللہ کا اللہ ک

مکاہے ہم نے) جس کوہم شددیتے تو وہ کی تربیرے ندیاتے ، ہماری راویس (خرج کریں) زاؤة دیں اصدقد دیں۔

وَالْمَانُونَ لِمُعْمِثُونَ بِمِمَا الْمُؤِلَ إِلَيْكَ وَمَا الْوَلَ مِنْ تَبْلِكَ \*

اور جومان چاکي جو کچها تارا کم اتبياري طرف اور جو کچه اتارا کم اتبيار سه پېښار مهر د ۱۹۹۶ مير سر ۱۹۹۸ مير د ۱۹۹۸ مير د ۱۹۹۸ مير

وَبِالْأَخِرَةِ مُمْ لِوَقِنُونَ

اور آفرست پروی پیتین می رکیس 🗨

(ادر) اے می (مان ما کم جمک المام ماتم المراف اے مرے رسول المن قرآن

( على المام كم الميالي السيد على المدومة الله كان ل كرده بيد كواس على تريي بلد كردى كل ب، اور

قرآ نِ کریم انکا نائخ ہوگیا ہے (اور)ان میں بیرخصوصیت بھی ہوکہ (آخرت پر) کہ قیامت ہوگی، حساب و کمآب ہوگا، ثواب وعذاب ہوگا، اورا کئی ساری تفسیلات پر (وہی ایقین بھی رکھیں)۔

#### ٱولَٰلِكَ عَلَىٰ هُدًّا ىُمِّنَ رِبِّهِمْ وَأُولِلِكَ هُوُالْمُقُلِمُونَ<sup>0</sup>

وہ بیں ہدایت پر اینے پروردگار کی طرف سے ، اوروہ بی کامیاب میں •

(وہ) ہی (ہیں) جو (ہدایت ہر) ہیں۔اور میددولت اُٹیس کا حصہ ہے (اپنے پروردگار کی طرف ہے) اوران پر ضدا کا میدفقل ہے کہ (وہی کامیاب ہیں) نجات پائے ہوئے ہیں اور بامراد ہیں۔ یہ ساری خوبیاں عبداللہ ابن سلام اورائے اصحاب ہی ہیں ٹیمیں، بلکہ تمام اصحاب رسول ﷺ میں یا کی حاتی ہیں۔اور یکی اہل جماعت کا دین و فدہب ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ لَفَهُ وَاسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَ إِنْدَرْتُهُمُ أَمْرِ لَوْتُنْفِرُهُمُ لَا يُؤْمِنُونِ ٥٠

( پیکل ) مدینہ کے بیبودیوں میں سے کعب ابن اشرف اور کی ابن اخطب ، وجدی ابن منے مرون کریں سے سینتہ وشد وولد وغیر وزغرغ ( جنمول نے ) جمی ( جنم

اخطب وغیرہ اور مکہ کے بت پرستوں میں سے مقبہ وشیبہ ولیدوغیرہ ،غرض (جنمول نے) بھی (جنم کا کفر کمایا) کہ کافر بی جنیں اور کافر بی مرین ( کیساں ہے ان پر) کوئی حالت ہو ( کیا ڈرا یاتم نے

انھیں یا شدڈ رایاانھیں ) خواہ اللہ کا ڈرانھیں سنا کو بخواہ نہ سنا کو نتیجیس کو تبلیخ کا ٹواب ملا کمیکن وہ نفتی پانے سے محروم ہی رہے ۔ کہ (وہ مانے والے ہی نہیں ) مانے کی اہلیت وہ کھو بچکے ہیں اور سوائی قبول کرنے

ک صلاحیت بر باد کر <u>نک</u>ے ہیں۔

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى مَهْرِهِمْ وَعَلَّى إَيْصَارِهِمْ غِشَاوَةً ۗ

مبرلگادی الله نے ان کے دلوں پر اوران کی ساعت پر، اوران کی آتھول پر مجرا پر دہ ہے،

وَلَهُمْ عَلَىٰ الْبُ عَوْلِيْكُونَ اورانيس كيلئ عذاب بهت بون ا

ان کو بحداد کر (مبرلگادی اللہ نے اُن کے داول بر) کردل قبول جی سے عروم ہوگیا ہے (اور

Marfat.com

É

أكل حاصت ير) كدآ وازش سفف بهري بن كئي إن (اورأن كى آكلموں يركم إرده ب) اندهوں كوش ماري مرايده ب) اندهوں كوش سومائي بين بن اوراني كي ميسول (كيلئے) خداكا (عذاب ب) وه بحي معمولي عذاب نيس، بكد (بهت بين كيا جاسكا ب

قرصت القاس من يَعُولُ امْمَا بِالله وباليَوْمِ الْخِيرِ وَمَا هُمُ بِمُوْمِنِيْنَ ۞ ادرماسي من سيكن كونى بتاب كران يجيم لوك الله كوادر بجيل دن لو مالاكنيس بيرورمان والون سنه (اور) جالون (عاميون بين سي) بوسوجه بوج بين ركعة (كونى كونى) مثلاً عبدالله ابن الى اورجد بن قيس اورمعبد ابن قشرو غيره بكار بتاب، اوريد بان سي (كتاب كدان) تو (يجيم

لوگ الله کو) اس پرايمان لي آ ي (اور چيلون کو) تيامت پر جي ايمان لا چي ( مالانکه ) ي يه ب كه ( مين بين ده ماخ والول س )

دولاب (دموکادینا جا جے ہیں اللہ کو) اور تھتے ہیں کدا گرہم نے رسول پاک کودموکا دیدیا، تو بس، اللہ کودموکا دیا (اور مسلمانوں کو) صدیق اکبر، فاروق اعظم ودیگر سحا بہ کو (اور) واقعہ یہ ہے کہ وہ ( محل دموکا دیے محماہے آپ کو) اپنے فریب ہیں خودی مجنے ہیں (اور) پنے سرے کا حق ہیں کہ دواسکو (محسوس) می (مین کریے) کہ اللہ عالم الغیب والعبادة ' ہے، اس سے آگی ول کی ہاتی سے مسلم سے تاہد میں سے انہاں کے اس کے اس سے تاہد ہیں۔

کیے چھپ عتی ہیں۔ اپنے ویغیروں کواس نے ایجدولوں کے دطرے سے آگا وکرر کھا ہے، تو افسی می کیا دھوکا ہو مکا ہے۔ مسلمانوں کو ایکے رسول اللہ نے اٹکا سارا حال بتادیا ہے۔ تو یب دو پکھ چھیاڈ مکار کیے چیں اور ہوکا کس کو ہیں گے۔

الله من الله من الله من الله من الله من الله الله من الله من

بات بیہ کر(ایکے دلوں میں) کفرونفاق کی(بیاری ہے) جنم ہے، (توبیر منے دیا آتھیں اللہ نے) اللہ کے کر(ایکے دلوں میں) کہ بیار دہنائی چاہتے ہیں، تو خوب بیار ہیں (اورائیمیں) جیسوں (کیلئے) خدا کا (عذاب ہے) کیسا؟ کہ (دکھ والل) در دناک، میر زابالکل ٹھیک ہے، کیول (کمدوہ جموٹ ہولئے) رہے (قتے) اور بالکل خلطاسیے کوسلمان کہتے تھے۔

#### وَاذَاتِيْلَ لَهُمْ لِاثْفُسِدُوافِ الْأَرْضِ قَالْوَا اِلْمَافِينَ مُصَّرِّحُونَ ®

اور جب بھی کہا گیاان کے بھلے کو کہ ضاد ڈالوز ٹین میں ، بولے کہ "بمیں آو درق کرنے والے ہیں ہ (اور جب بھی کہا گیا) یہود یوں وغیرہ سے (ان) ان (کے بھلے کو) کہ امن وامان سے دہیں (کہ نہ قساد ڈالو) اپنی (زمین میں) اور آبادی میں ۔ توجواب میں (بولے کہ میں آق) امن کے حاکی اور لیڈر اور وطن کی (وریق کرنے والے ہیں)۔

#### الا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿

سن الوكد بيشك! واي فسادي إين، ليكن وه محسول نبيس كرت •

خبردار، (سن اوا كر بينك وي) اور صرف واى (فسادى بين) الربد عيات رج بين (كيكن وه صور نيس كرت ) سوچه بوجه بالكل نيس ركت \_ جانوركيا، پتركي طرح بيش محض بين \_

وَ الْحَارَةِ الْمَثْمُ الْمِنْوَا لَكَمَّا الْنَاسُ قَالُوٓا الْوَحِيثُ كَمَّا الْحَتَ المُشْفَعَاءُ
 ادرجب بی کہا کیا ایکے قطانی کہ ان جا وجیدا ان بچے سب لوگ ہوٹ کیا ہم انیں جیدا کہ مانا ہے پیرہ فوں نے؟

اللّرَا مَعْهُمُ هُو السُّفَهَا وَلَكِنَ لا يَعْلَمُونَ ۞ س ركوا كرباشه وي يوقف ين بكن ناواني كرت ين •

(اور جب بھی کہا میا) اور سجنایا میا (ایکے بھلے کو) کہ اللہ کے عذاب سے فئا جا کیں (کر) ابتہ بھی کہا میا) اور سجنایا کیا (کر) ابتہ بھی (مان جائ) ایمان قبول کرلو (جیسا مان چکے) عبداللہ این سلام اور اسکے ساتھ اسپ لوگ) تو جواب بیں (بولے) کہ (کیاہم مانیں) ایمان لے آئیں ای طرح ، (جیسا کہ مانا ہے) ان سب (بیرقو فوس نے) عمل دکلم والوں کو بیرقو ف قرار دے رہے ہیں۔ کان کھول کم

(سن رکھوکہ بلاشبہوی )اور ہاں وہی (بیوتوف) واحق (ہیں، کیکن ) وہ خود ہی (ناوانی کرتے ہیں) ا اورا نی جہالت دکھاتے ہیں۔

#### وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ امَنُوا قَالُوَّا امَنًا \* وَإِذَا خَلُوا إِلَى شَاطِينِهِ وَيُ

اور جب ملے مسلمانوں کو، بولے" ہم ایمان لا کیکے" اور جب اکیلے ہوئے اپنے شیطانوں کے ہاس،

#### قَالُوٓا إِكَامَعَكُمُ الْمُا نَحُنُ مُسْتَهْزِءُ وَنَ ۞

کنے گگے کہ "ے شک ہم تمہارے ساتھ میں بس ہم تو بنسی خال کرنے والے میں"

**(اور جب)** کعب ابن اشرف ،ابو برد ه اسلمٰی ،ابن السواد شامی ،عبدالدارجهمی اورعوف ابن

عامری دغیرہ منافقین ( ملے )صدیق اکبر، فاروق اعظم ،علی مرتضی دغیر ہ ( مسلمانوں کو )اور کہنے لگے که اخاد! آپ توصدیق میں پیغیبراسلام کے پارغار، بزی شان والے میں ۔ کیا کہنا ہے عمر کا، فاروق

ہیں، کفرو کفارے بیزار ہیں۔اللہ اللہ علی شیر خدا ہیں، حید رکرار ہیں۔اورعلی مرتضیٰ کے کہنے پر کہتم بھی

واقعی مسلمان ہوجاؤ (بولے ہم) تو سچائی کے ساتھ (ایمان لا بچے) ہمارے اور آپ کے ایمان میں کوئی

فرق نیں (اور جب)وی منافقین (اکیلے ہوئے)اور تنبائی میں (ایے شیطانوں) شریر راروں (کے پاس) پہو نچے تو ( کہنے گلے کہ ) ہماری ان باتوں ہے تم اثر نہاد ، تم خوب جانتے ہو کہ ( ویشک ہم

تمہارے) بی (ساتھ بیں) اور بمیشہ کے ساتھی ہیں۔ تم کو ہماری خداق کی عادت معلوم ہے۔ مسلمانوں میں جو باتمیں ہوئیں اس میں (بس ہم تو) ان سے اپنی عادت کے موافق (اسی فراق کرنے والے میں)

اور جو پکوکہا خداق میں کہا۔ بیلوگ بچھتے ہیں کہ بنی خداق کر کے مسلمانوں کو ذکیل کررہے ہیں۔

#### ٱللهُ يَسْتَهْزِئَ عِهُ وَيَدُدُ هُمْ فِي طُغْيَانِهِ وَعَمَهُ وَيَهِ

الله خود وليل كرتا ب أهمين اور وهيل دينا ب أهمين كدا في سر تشي مين بعظية رين •

**حالانکمه(الله خود فر کیل کرتا ہے انہیں)** کہ دیا میں سخرے کہلا کیں اور آخرے میں مسلمانوں ک

جنت د كيد كيركونيل مول (الله) الله في فعال فان كرف ويناه بالد (المراوعات الله كاليل) بالراباني الرياد الدارى عراف وي الداق السكامان زاده عنداده كريري

أوليك النيتن المتكزؤا العملكة بالفلاع كمازعتث فيجازتهم بيده إلى بخفول في قريدا كمراني كوجايت كيد لي . الوندفا كدود يا أكل تجارت في

#### وَمَا كَالْوَا مُهُتَكِيثِينَ®

اورند تقے دہ اس راہ ہے آگاہ 🍨

(یہ)سارے کافر (وہ ہیں جنموں نے خربدا) کفراور ( گمرائی کو، ہدایت کے بدلے)اللہ نے جو ہدایت فرمائی اس کودے ڈالا اور جس کو گمرائی بتایا اسے خریدلیا ( تق) اس کا انجام میہ ہوا کہ ( نہ فائدہ دیاان کی تجارت نے) اور بالکل خسارے میں پڑگئے ( اور ) خسارہ کی وجہ فلا ہر ہے کہ ( نہ تقے وہ اس ) تجارتی ( راہ سے آگاہ ) نہ ان کو یہی معلوم تھا، کہ ہدایت کتی قیتی چیز ہے اور نہ اس کا اندازہ تھا، کہ گرائی میں کتے عیب ہیں۔

مَثَلُهُ وَكَنَالِ الَّذِي الْمَتَوْقَلَ ثَالَا فَلَتَا اضَاءَتْ مَاحَوْلَا ذَهَبَ اللَّهُ بِنُولِهِ هُ

ٱنگ مثال چے اس مثال، جُس نے دوٹن کی آگ، توجب فوب دوٹن کردیا اس کے مبرکردو ویش کو، تجین لیا الله نے اُنگ دوٹن کو وکٹر کھٹے فی کٹلسیت کا دیٹی تھوٹر فی کٹلسیت کا دیٹی تجوم وکٹ

اورچھوڑ دیا نفیس اند عیر یوں میں کہانھیں کچھندسو جھے •

(ان کی مثال بھیے) بالکل (اس) شخص (کی مثال) ہے (جس نے) اند جرامنانے کیلئے

(روش کی آگ) کہ اسکی روش میں چلا (قر) اس روش نے (جب خوب روش کردیا) اور انجی طرح

جبکادیا (اس کے سب کروو پیش کو) ہر طرف روش میں روش مجسل گئی، جس طرح کہ اسلام نے اپنو اور

سے سارے عالم کومنو رفر ما دیا، کہ اچا تک (چھین لیا) اور صنبط کر لیا (اللہ نے ان کی روش کی کو) (اور) ہر
طرف سیائی دوڑ گئی اور اند جرا جہا گیا، تو (چھوڈ دیا آئیس) اللہ تعالی نے ای (ایم جریوں میں)

تا کہ آئیس) راستہ (کیلی) بھی (ند سوچھے) فٹی اسلام پر کچھرائے ہواور عارمنی فکست پر کچھرائے،

خراب سے بیے رہنا نہ بھائے۔

صُوْنِكُوْعُمُى فَهُولِا يُرْجِعُونَ فَ

بېرے، گو تگے، اندھے، تو وہ نیس بیں پاز آنے والے• ا

ان کے کان ہیں، کین جب پیغام حق سننے کاحق ادائیں کرتے ، تو (بھرے) ہیں۔ خق کاسچا اقرار نہیں کرتے ، تو ( گونگے ) ہیں۔ حق کو دیکے نہیں سکتے ، تو (اندھے) ہیں (قودہ) سچائی کی طرف آنے کی استعداد کھوچکے ہیں اور بھی مجی اپنی گراہیوں سے (ٹیس ہیں باز آنے والے)۔

أوَّلَصَيِّبِ فِنَ السَّمَاءَ فِيْهِ ظَلَنْكَ وَرَعَدُ وَيَرْقُ يَجِعَلُونَ اصَابِعَهُمُ فَيَ اذَاثِمَ یاچیے بارٹ ہوآ سان ہے، جس میں تاریکیاں میں اور کڑک ہاور چیک ہے، ٹھونے لیتے میں اپنی انگلیوں کواسنے کا نول میر

مِّتَ الفَعَامِق حَدَدَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ فِيهُ الْمَالِمِينِي ٥

کڑ کے سے موت سے بیخے کو، اور اللہ محبرے میں لیے ہوئے ہے کا فروں کو 🇨

(یا)اے یادکرو! کدود مخص مدینه طیب ہے مرتد ہوکر مکہ کرمہ بھامے اور راہے میں بارش، بیلی، کڑک اور تاریکی میں پیش سے ۔اورلوٹ کراپی پریشانیاں میان کیس۔ کہ کان میں انگلیوں کی

ڈاٹ لگانے پر بھی پناہ نہائی تھی۔اور ہم اگراسیے کفر پر رہے تو موت سے چھٹکارا نہ مامااور اس حال میں مرجاتے۔بس میرود منافقین اور کفار کی یمی مثال ہے، کہ (جیسے بارش ہوآ سان ہے) جیسے اسلام ہی

العد تعانی کی بارث رحت ب جر جس می تاریکیاں میں ) جس کو کفر و صفالت کی تفصیل مجمو (اور کوک

ے) کی عل جیت بوتی ب(اور چک ب) کد بدایت کی راه روش بوتی ب

اب جو كفاراس ميس ميني ، توانكابيرهال بركد ( فهوني لين بي اليرول) (اب لكان کیلئے (اسچ کافوں عمر) بار بار کے ( کڑ کے سے ) بیت اسلام اور ٹوکت دین کی برداشت نمیں

كر كي ال من المي الى موت نظرة في بداي لن ووبدواي كح ركت كرت بي (موت

ع بي كوك ( رفاع، كدكس منه جائي (اورالله ) اين ( محرب عن لئ موت ب) اوراس

طرت سے ( کافرول کو ) محمرے ہے کدا کے نکل بھا مختے کا کو فی داستنیں ہے۔

يَكُوُ الْكِرَى يَخْطَفُ ابْصَارَهُمْ كُلَمَّا آصَلَهُ لَهُمْ مُشَوَّا بِيْهِ ۚ وَإِذَّا ٱطْلَمْ عَلَيْهُمْ قَامُوا كل مي لكب أقى محمول كو جب يورانى والى أن كيله كل باسا أس عن الديب الدجر الالا أن بركز سدوك

وَلَوَهُا اللهُ لَلْ هَبَ إِسَنْ وَهِ وَ آتِصَالِهِ فَ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَاللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَا

ادماكر بالناطة بين مكن أهاك باحت ادر أكل أحس . مدلك الله بريات بالدرت الله

وواس حال بن بين كر ( كل چيند لتى بان كى آ محول كو ) چاچاد ي آ تحسيداندى مولی جاری چی (جب) بھل کوندی اور ( جوروائی والی ان) سے دکھال پزے ( کیلے ) ترور قدم

(الرياس المسام) كروون (عراورجب) كوند جال رى اوركل ني بحرر (اعرمراواله) اورارك

ماگران م) و كوي ك (كوي ده ك ) (اور) ينياك بدايانيان او بدايانيان او

Marfat.com

ŧ

متی تھیں، کہ (اگر)ان کوسزادیے کیلئے (چاہٹاللہ) تو (یقینا چھین لیٹا) اور ٹم کردیتا تھے کڑکول ے (ان کی ساعت) کو ہتو وہ بہرے ہوجاتے (اور) بجلیاں کو ندا کر (اُن کی آ تکھیں) تو وہ اندھے ہوجاتے ۔ کیونکہ اللہ کے جانے پر کوئی روک ہوسکتی ہے ۔ جبکہ پھودہ خاہ ہے ہوسک کے ہوسکتا ہے۔ ویکھیا اسکے چاہئے برسب بھے ہوسکتا ہے۔ ویکھیا

اسکے چاہئے پرسب بچے ہوسل ہے۔ وہ کئی وغیرہ کاعب ہوباقی انیا نہونا محال ہے۔ رہے، تو ابیا ہونا ضروری ہے۔

آیائی الناس اعبان وارکیم النی خلقائم والنین می و انتها می الناس اعبان و الکونی می در المحکام و الناس اعبان و الناس ای الناس اعبان و الناس ای الناس اعبان و الناس او انتها این او الناس او انتها این الناس ا

(آسان) کی طرف (ے یان کو) اورا تانی نیس بلک ( مراکالا) پیدافر مایا (اُس) بارش (ے فی) طرح طرح کے مختف ( پیل ) تا کہ کھانا اور (غذا) مہیّا فرمادے ( تمہارے لئے ) ( تو ) وانا کی ہے کام لو۔ اور برگز (شدہای) اپنی من گڑھت ہے (اللہ کیلیے) کوئی بھی (مدِّ مقاتل) برابری والا (جب

کتم) خود بھی انچھی طرح سے (خوب جان دہے ہو) کہ خالق کی برابری کا کوئی گلوق ہو ہی نہیں سکتا <sub>ہ</sub> اورجس كوتم برابروالا بنائ مورسب الله تعالى بى كى تلوق بس\_

وَاتْ كُنْتُو فِي رَبِّي وَمَا نَزُلِنَا عَلَى عَبْدِينَا وَأَثُواْ بِسُورَةِ مِنْ مِثْلِهِ ۖ

اورا كرورة كى شك يمل اس بيوا تاراجم في الي خاص بنده ير، تولية وَاليك بي مورت اس كي طرت ،

فَادْغُوٰا شَهْكَاآءَكُمْ هِنْ دُوْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُوطْبِ تِيْنَ @ اور د بالی دوا ہے مماختہ مد د گاروں کی ، الله کو تھوز کر ، اگرتم ہو ہے 🗨

**(ادراگر ہوتم) اے مکر و! کسی نتم کے (نمبی ڈنگ میں اُس) قرآن کی طرف (ہے)** 

(جوالال) ب(يم ن ايخ فاص بنده) محد رسول الله بكار (ير) جماية بنده و في بعض

(5) カリンラ できしん(り)

**پوراقر آن نبین، بلکه بس (ایک بی سورت) نصاحت و بلاغت، حکمت و روحانیت، نقدیس رفعت،** فیب کی خرویے میں (أس) قرآن کی سورت (کی طرح) (اور) تباری جان ، اپی طالت

ے سے اپر بموتو اس مشکل میں خوب ( و مالی ود ) اور معبود جان کر پکار و . فریاد کرو ، اور بدر ، انگو ( اسپ

ماخته) معودون (هدكارون كي) جن كوتم في اينا معبود بناد كها عد (الله كو مجود كر) أس معبود برحق ک معبودیت سے مغرف بوکر \_(اگر) قرآن ورسول ومعبود ، بب سے انکارکرد سے میں (تم ہو)

اعدنیا بر کے کافرو (ہے)۔

فإن لو تغفادًا وَلَنْ تَعْمَلُوا فَاقْفُوا الثَّارُ الَّذِي وَقُومُ مَا الدَّاسُ عَلَى الْحَرْمُ شِكْرِينَكُ - - اور بركز شِكر مَو كَ . وَوَ مُروا مُكِ وَ وَجِمَ كَا الْجِدِ هِنَ الْسان

وَالْمِجَالُةُ الْمِلَتُ لِللَّهِينَ •

اور عين مور تال ين و تاركر ركي كل بكافر ول كيله

( الري ) إدر كوك ( الرقم فدكر يك ) ( اور ) يكى إدر كود بم صاف مناسة ويت ين كر تواست

تکتم (برگز ند کرسکو میک) (قر)تم خود ای اپی بدری بو نیوں پردم کھا داور (وُرو) جبنم کی (آگ کو) جو بحرک رہی ہے۔ (وہ) جبنم (جبکا) جلانے کیلیے (اپید هن) تم (انسان) بو (اور) تبہاری (معین مور میاں جیں) جن کو پو جنے کیلیے تم نے تراش لیا ہے۔ اس جبنم کی آگ کو بدنہ بھنا ، کدا بھی آئندہ پیدا کی جا نگی۔ بلکہ وہ تو ہیلے ہی ہے (تیار کردمی گئی ہے) تم سب (کافروں کیلیے)۔

وَيَتَثِمِ الّذِينَ الْمُنْوَاوَ عَلُواالطُّيلِاتِ اَنَّ لَهُمْ جَلْتِ تَجْرِئ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهُارُ الر اور فرن فری دوائیس جوان گیاور کے کرنے کوائن کام ، کرچک آئیس کیا ہیں جس ، بدوں ہیں جن کے بیخ نمریں۔ گُلُمَا اُمْنِ قُوْاً مِنْهَا مِنْ شَعْدَةِ وَمُونَّا كَالْوَا لَهُلَا الَّذِي كَ رَبِيْنِ الْمُؤْمِنِّةُ الْفَاعِمُ الْفَاحِقُ الْمُؤْمِنَّةُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ اللَّهُ مَنْ اَلْمُؤْمِنَةً الْمُؤْمِنَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنِينَا لِلْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْ

مالانکدد نے گئے تھوہ ہم شکل۔اورانمیں کیلےاس میں پیمیاں ہیں پاک دائس، اوروواس میں بھیشدر ہنے والے ہیں ●

اس موقع پر کافر لوگ بھی س لیس (اور) عاص طور پر (خوش خبری) سنا ( وو) مسلمانوں کو

(انہیں جو مان گئے) اللہ اور رسول کو (اور) اس پرنہیں رہ گئے۔ بلکہ کام ( کئے) اور کیسے کام کئے؟ جو

(کرنے کے لائق کام) ہیں۔جس میں ٹالائقی اور بدی ندہو۔ بلکہ ٹیک ہی ٹیک ہو۔ا لیے لیافت والوں

سے کہدوو کہ بلیک )وشہر (انہیں کیلئے ہیں) بغیر کسی پریشانی کے (جنتیں) سمدابیار باغ ،کیسے شاداب،

کر (بہدری ہیں جس جن کے) درخوں اور مکانات کے (یعنی سرابیار باغ ،کیسے شاداب،

کر (بہدری ہیں جن کے) درخوں اور مکانات کے (یعنی سرابیار باغ ،کیسے شاداب،

کر (بہدری ہیں جن کے) کی بخش کی بیش کے اورانموں نے پایا ( آس ) جنت ( میں سے

کوئی پھل) اور ہیک و با گیا گئی گئی کہ وہ ہی بھر کے کھا نمیں اور مزے گئے تھے ہم) اور ہم

( کہد پڑے کہ ہی) کھی تو بالکل ٹھیک (وہ بی) کھیل (ہے جو) ابجی ابھی (دیئے گئے تھے ہم) اور ہم

اسکو کھا بچے ہیں ، (پہلے ) بی (سے ) (حالا لگ ) واقعہ ہے کہ جو پہلے (دیئے گئے تھے ہم) اور ہم

میں بچے، دو اور تھا اور بیا ورہے ۔ البتہ دونوں (ہم شکل) ہیں تا کہ ٹی ٹی شکل کود کیکر کسی کھا نے میں از راہ پشریں ہو ہے۔ اور جنت میں مکانات، نہیں اس بھی اور جنت میں مکانات، نہیں اس بھی اور جنت میں مکانات، نہیں سے بھی اور جنت میں مکانات، نہیں کینی سے میاد وروز میں مکانات، نہیں کینی سے میں اور جنت میں مکانات، نہیں کینی سے میں اور جن میں مکانات، نہیں کینی سے میں کھیل ہیں اور جنت میں مکانات، نہیں کینی

# Marfat.com

کھل، بنی نہیں ہیں، بلکہ (اور ) بھی ساز وسامان ہے۔

چنانچه (أثمی) جنتوں ( کیلیے اُس) جنت (من پیمیاں ہیں) حوریں اور اُ کی دیاوالی نیک ب کی سب خوبصورت، نیک میرت، پا کیزه، زنانه نجاستوں ہے (پا کدامن ) (اور ) جنہ کو بھی فنانہیں ہے۔وہ بمیشدرے کی۔اور (وو) جنتی بھی فنانہ ہوں گے بلکہ ( اُس ) جنت ( ہیں ) یہ جنتی لوگ (بیشدرہے دالے ہیں)۔

إِنَّ اللَّهُ لا يَسْتَتْخِي آنَ يَهْدِ مَثَلًا مَّنا بَعُوْمَةُ فَمَا نُوْكِهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ امْنُوْا بے شک اللہ قائل شرخین فرادد عالی کو کر ضرب المثل بیان فریائے مچھرکی ، بلک اس سے بڑمی رکد ہُس جو مسلمان ہیں فَيَعَلَمُونَ الْهُ الْحَقْمِنَ لَنِهِمْ وَ أَمْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَعْوَنُونَ مَاذًا آرَادَ اللهُ يَهْدَا ا واقت بات میں کہ پیٹک میفیک ہے استے پروردگار کی طرف ہے، اور پروکا فررے تو وہ پر تھا کرتے ہیں کرکیا مطلب رکھا الله نے ال مَثَلًا مُنْهِلُ يَهُ لَائِنُلًا وَيَهُدِى بِهُ لَمِثْنَا وَمَا يُولُ بِهُ إِلا الفَّسِوْنَيَ هُ ے وہ گرائل مگر مسئند بتاہاں ہے بھیروں کولور جاہت دیتاہے بھیروں کو، اورٹیس کمرای میں رہنے، یا، گرج فربانوں کو 🗨 اورات يمبود يو،منافقو،كافرو! قرآن مِن ضرب الشل وكيركرمندكيا بكازت بو؟ اوراعة اخر كيول كرتية ببو؟ ضرب المثل بيان كرنا، موعظ ونعيجت اورتعليم وحكمت اور درس وعبرت ميل مؤثر اور الم بیان کا دستور چلا آر ہاہے۔ اور (پیک اللہ) تعالیٰ بھی ( کا بل ثر منیں قرار دیتا ) اور قابل جمجیک نیں جاتا، (اس) بات ( کو کر خرب انظل مان فرمائے) ہوی چزی، یا جھوٹی چزی، یہاں تک ک ( مجمر کی، مکساس سے ) ممی ( پومی ) پڑمی کی دوشی بارش کی خواد کمی کنزی کی . ( کہ پس) اسے سننے والوں میں (جومسلمان ہیں) اللہ ورسولوں کو مان میکے ہیں (ووقو) بغیر کس شک و شبہ کے (جانتے میں کر ولک ایس الکی ( لیک ہے) اور یا ( ایکے پروردگار ) بی ( کی طرف ہے) ہے۔ (ادد جما فرد م) اورالله ورسول كالكاريرية يحديد الناسارة بحر واب وبرشيل

سكا\_(اود) من بكاذكر(ي جاكرة بي كركيا مطلب دكما) ب(الله ن ال مرب الثل) ك عان كرنے (ع) مرب الكل مى كواركما كى اور يكارى بات ب- كى توب بكر (وو) الد تعالى ( گراف عمد بنده به ) . (اس) قرآن کا ۱۵ دکردین کی مدر (سے بھیروں کو) کرا ہی گراہی

علي الم على الدواعد) من (وعام الروال) بومايد كروب كة بن (اور) وسور افی بے کر این مراق عماد ہے دیا مر) بس (وافر الوں کو) جون کہا میں اور زیا قبل کریں۔ الهر برقر مان كا الكارى كرح رجي اوراً س كفال ي جلير

# الذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَالِتِهِ وَيَقْطُعُونَ

جودر تر بین الله کے عبد کو اس کے مضبوط ہونے کے بعد، اور کا شخر میں

مَا امْرَاللهُ بِهَ النَّيْوَمِلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ أُولِكَ فَمُ الْغَيرُونَ "

اس كو بحم ديالله ترجيك لئ كه طاياجائه اورفساو أليس زمين ميس، وي خساره والع ين

اور (جوتو ڑتے رہیں) دوسرول ہی کے بیس بلکہ خود (اللہ کے عبد کو) اللہ عبد کریں اور

اورر بوورے رہیں اور ہوورے رہیں) دو مرون کے بیان بھی روز معدی ہدی مدے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ پھر تو زبھی دیں (اس کے مضبوط ہونے) اور پکاعہد کر لینے (کے بعد) پیرجانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ

چر نور جن دیں (اس کے مصبوط ہوئے) اور پکا عہد کر سے (مے بھٹ) میر جائے ہوئے کہ اللہ معالیٰ نے بوی تاکید شدید فرمائی ہے۔ (اور) مید بدعبد، اس پر معبر نہ کریں بلکد (کا منع رمیں) (اس) چیز

ئے ہوئ تا کید شد پوٹر ہاں ہے۔ (اور) ہید ہوجہد، ان چرمبر شد سر کی ہوداہ ، ( کو ) ( عظم دیا اللہ نے جس کیلیے کہ ملایا جائے )، ندر شتوں کی پرواہ، ند مسلمانوں کی دوئ کا کھاظ ، نہ

انبیاء میماندای اورکت، آسانی کا جمعیت بندی، فرقد تراثی بی کرتے روی (اور)ان سب پر،ان کا

مفظہ یہ ہے کہ (فیاد ڈالیس زمین میں) شورش اور نتنہ ہے ہنٹی پیدا کر کے امن عامہ میں خلل

و اليس، كرانل وطن رسول باك تك ندج كيس، اورقر آن نهيش، اورتباه بيخ ريس وهسب كانقصان

عاسة بي حالانكدوه كى كاكيابكا وسكت بير ووائى ان حركتول كسب بي بس خود (وبى خساره

و ب بن المواحدود من المواجد ا

#### كَيْفَ تَكُفُّهُ وَنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُهُ أَمُواثًا فَأَحْيَا لَهُ ثَمَّ يُعِينَكُمُ ثُمَّ يُجُبِيرَكُمُ كَيْحَرُودالله كَ. مالاَكْمَ بِعِلان تقى تويات دى تعين، جُروت عدى تعين، جُروات عامَ مَو

٥٥ إليونريكان من ١٠٠٠ مرود التي اليونركيكون

مچرای کی طرف اوٹائے جاؤ**گے •** 

اے کا فروا بڑے تجب کی بات ہے کہ آخرتم لوگ (کیسے منکر مواللہ کے) (حالاتکہ) تم کو سوچنا چاہئے اور دیکے بھی رہے ہوکہ (تم ) مردہ اورجہم (بے جان تھے) آگ ، پانی ، ٹی، ہوا، ٹس تھے ۔ پھر غلطوں کی صورت پائی۔ پھر نطفہ کی شکل ہوئی ۔ لوتھڑا ہے بوٹی اور بوٹی سے ساراجہم ہوا۔ گرکیااللہ کی قدرت ہے کہ جم میں جان نہتی (تو) اس نے جان عطا کی اور (حیات دی منہیں) اور ظاہر ہے کہ جوزندہ کرسکتا ہے، وہ اربھی سکتا ہے۔ چنا نچہ (پھر) وہی (موت دے گاتم میں) اور طاہر ہے کہ جوزندہ کرسکتا ہے، وہ اربھی سکتا ہے۔ چنا نچہ (پھر) وہی (موت دے گاتم میں) اور طاہر کے کیلئے ، اور حشر میں صاب

كَتَابِ كِيلِيمُ ( فِهِر ) الله تعالى (جلائے گاتم كو )\_

غرض (مر) مجراکر (ای کی طرف) تم لوگ سب سے سب (لوٹائے جاؤگے) یہ ہونا ہے۔ تاریخ

خواہ تہارائی چاہے یانہ چاہے۔ اور بھلام ملمانو ! تم کیے ان اند سے کافروں کی طرح الد کا انکار کر سکتے ہو۔ ان کا فروں کو سوجھے یانہ و جھے بگر اللہ کے فعل سے تم کوتو صاف نظر آ رہاہے، کہ جم بے جان تھے،

ہو۔ ان مروں و سوسے یا مہوسے اس سے ووصات سرا رہاہ، در ہے جون ہے۔ تو زندہ ہوئے ، پھر مرتا ہے، پھر زندہ ہوگ اور اپنے رب کے پاس لوٹو گے۔ اور اسکی نفتوں کو جی بحر کر خوب لوٹو گے۔ تم سے انکار کی امید رکھنا کا فروں کی بڑی ہمانت ہے۔

هُوَالَّذِي خَكَ لَكُوْمًا فِي الرَّضِ جَمِيْمًا ۖ ثُوَّا اسْتَوَى إِلَى السَّيَّةِ فَسَوْمِهُنَ

وہ ہے جس نے پیدا فرمایا تمہادے لیے جو پکوزین میں ہے سب۔ پھر تو جر مائی آسان کی طرف ، تو بموار کیا آمیں **سکٹھ سکٹھ سکونی ' دیکھی پکٹی تائی جو سکیلیٹو** ہ

مات آسان \_ اوروه برمعلوم كاعلم والاي .

لے جو کھی) جمادات، نباتات، حوانات، وغیر ہا(زین میں ہے) سب کا(سب)اور (پار) اے مطابع کی ہے۔ میں است میں اور پیدا فرمائی آسان) کے پیدا کرنے (کی طرف) اور پیدا فرمائی آسان) کے پیدا کرنے (کی طرف) اور پیدا فرمائی آسان)

ہے؟ سا ان بچہ رامے اور جہران میں ہے بیدارے و جارت اور بدائر میار ہے) اوکد (جواد کیا انجیل) نمیک نمیک کتی میں (سائے آسان) (اور) اب کس کوشہ ہوسکتا ہے کہ ساری جماعت سے میں سے میں ساتھ کے بعد میں میں میں اسٹان کی اور کا اسٹان کی میں میں اسٹان کے کہ اسٹان کے اسٹان کی می

گلون کوالی محمول کے ساتھ پیدافر مانے والا ، اتی عظیم قدرت والا، جو ب(وہ) یقیناً (برمعلوم کا) جس سے علم متعلق ہو سکے، جانے والا ادراس کا (علم ) رکھنے (والا ہے)۔

وَلِدُ قَالَ رَبُلُو لِلسَّلِيِّةِ إِنْ جَامِلْ فِي الرَّفِي خَلِقًة قَالْوَ إِنْجَمَلِ فِيهَا

وس على على والدر المراد والمراد والكرام إلى والدر يروى مرك المر

وَلُلُوْمُ لِلْمُعَالِ إِنَّى اَحْلُوْمَا لَا لَمُلَمَّوْنَ © الدِهَ لِمُرارِعَ وَمِيْمِلَةً لَهِ إِنْ عِلَى مِانَ عِلَى مِرْدِ لِمِنْ مِلْ الْمِنْ

(اور) اگر جو فے موال او کرو (جب) کر افر ایا) قدار تھارے بدودگار ) اللہ تعالی (1)

اوراعلان فرمادیا تھا (فرھتوں کیلے) کہ وہ جان لیں اور جو پچھ ہو چھنا ہو بوچھ لیں۔اعلان بی تھا (کہ بیک بیں) اب پیدا فرمانے والا ہوں اور (بنانے والا ہوں زبین بی ) برسز بین (ایک خلیف) ہو بیک بیں) اب پیدا فرمانے والا ہوں اور (بنانے والا ہوں زبین بی ) برسز بین (ایک خلیف) ہو میں میری نیازت کرے۔ تو سارے فرشتے دریافت مست کیلئے (عرض کرنے گئے) کہ بیا علان ہماری بچھ بیل آبیا۔ کیوں (کہ کیا بنائے گا) اور پیدا فرمانے گا اور پیدا کر تو اس کا دی پیدا کہ تو نے پہلے خوں کو پیدا فرمانے گا اور بیدا کہ تو نے پہلے جو ہر وقت تیری یا دائیزی وخون ریزی پر تیراعذاب نازل ہو چکا ہے، اور تیرے تھم انکو پیاڑوں اور جزیروں میں ڈھیل کر کر بیکے ہیں۔اسکا تو ہمیں خیال بھی نہیں ہوسکا۔اور خیری جو ہر وقت تیری یا دیل کر کر بیکے ہیں۔اسکا تو ہمیں خیال بھی نہیں ہوسکا۔اور ہوتو پھر ہمارے جو ہر وقت تیری یا دیل کر کر بیکے ہیں۔اسکا تو ہمیں خیال بھی نہیں ہوسکا۔اور ہوتو پھر ہمارے ہوتے ،کو ایمان اللہ ،انحمد نشری ہوگا؟ (طالا تکہ ) ہمارا دائی شغل ہے ہے کہ (ہم پاکی کا بیان کریں ہوتو پھر ہمارے ہوتے ،کو نیا کریں کر بیل جو بر وقت تیری بیا تھا ہوگا؟ (طالا تکہ ) ہمارا دائی شغل ہے ہے کہ (ہم پاکی کو بیان کریں کر بیل جیری) میں ہوتا ہوگا نے رہیں جو بی ہوتا ہوگا ہائی جرتم کوئیس ہے اور میرے خلیف ہیں جاتا ہول کر خلیا کہ خلید نہ ہوں گے ،اسکا علم تم سے کتنا زیادہ ہوگا ،اسکی جرتم کوئیس ہے۔اور ربیشک ہیں جاتا ہول جو بھی کہ میں جاتا ہول کر ہمیں جاتا ہول کر ہمیں جاتا ہول کے ،اسکا علم تھ سے بی ہور پھی ہے۔اور ربیشک ہیں جاتا ہول جو بھی کہ کہ میں ہونے ہو

وَعَلَمُوا وَمُ الْمُتَّمِكُمُ الْمُتَّمِكُمُ فَا ثُمُّ عُرَضَهُمُ عَلَى الْمُلَكِّدُ ّ فَقَالَ الْمُبَّوَّ فِي بِأَمْكُمُ در حماديا آدم كوب سرع مرار سرع مرار في مراقش كيان كوفرشوں پر ، مجرفر مايا كد " بنا قود تصان سب سرع نام **مَوَّ الْآدِ إِنْ مُنْتُحْرُ صِلْدِقِيْنَ** ۞

جنا نچراس حقیقت کونمایال فرمائے کیلئے اللہ تعالی نے حضرت آدم پر کرم فرمایا۔ (اور) اُسکی
برتری کیلئے (سکھادیا آدم کو) جمادات، جاتات، حیوانات، انسان، آسان وزمین کی تمام چھوٹی برق
چیز دل کے (سب کے نام) ایک ایک چیز دکھا کر، کیانام ہا سکا، کیا کام ہا اسکا، کیا انجام ہے، ہر
ایک کے فواص (سارے کے سارے) بتادیا، یا دکرادیا، (پھر) اپنی فقدرت کا ملہ سے (چیش کیاان)
سب (کوفر شتوں پر) ان کوسب دکھایا (پھر فرمایا کہ) ورا (بتا تودو تھے ان سب) چیز دل (کے نام)
الگ الگ (اگر) اس خیال بیں، کرتم سے زیادہ علم والا تلوق بیں کوئی ندہ وکاتم لوگ (جوسے)۔

#### عَالْوَاسُبُطْنَكَ لَاعِلْمَ لِنَا الدَّمَاعَلَيْتَنَا 'إِنْكَ أَنْتَ الْعَلِيْمُ الْعَكِيْمُ<sup>®</sup>

عن کرنے گئے "پاکی ہے تیری نہیں ہے بچوطم میں گرجو بچو تھا تھا دیاتا نے نہیں ہے شک توی علم والا بحث و اللہ ہے " • سارے فرشے (عرض کرنے گئے) یا اللہ (پاکی ہے تیری) ہرعیب ہے۔ ہم اقر ار کرتے سے علاجمعہ میں علاجہ میں میں میں میں کہ میں کے خشود کا جس سے میں ا

میں که (خبیں ہے پچوعلم ہمیں) نیکلم پرہم کوناز ہے۔ ہمیں کسی بات کی خبرئییں ( مگر جو پچھ سکھا دیا تو نے ہمیں) ہم کو جو پچھ معلوم ہوا دہ تیری تعلیم ہے معلوم ہوا۔ تو پچھونہ بتاتا ہو ہم پچھ بھی نہ جانتے ۔ تو نے

جو پھھ بتادیا،اس کو تیری عطاہے ہم نے جانا (**بیٹک توی علم والا) ہے** کہ ساراعلم تیرا ہے۔اورتعلیم تیری مرضی پر ہے۔جس کو جو چاہے تو سکھاد ہے، بتاد ہاورعلم والا بنائے ،اس بارے میں تیراا تخاب حکمت ...

ے خالی میں۔ اور تو ہی ( حکمت والا ) بھی (ہے)۔

# قَالَ يَادَمُ الْبِنْهُ فَمِ بِأَنْمَا بِهِمْ اللَّمَا الْبُنَاهُ فِي الْمَا بِهِمْ قَالِ الدَّاكُ اللَّا الْمُ

فراياك "اعتام عاقدوانين ال سب عام " قوب عاديانين ال سب عام فرايا كينين فراديا من المستراد المستراد المستراد الم

باشبه هم عي جاننا بول فيب كوآسانون اورزيين كر، اورجاننا بون جو كوم خلام كرت بواورجو كوم يهيات: و"·

اب الله تعالی نے (فرمایا کہا ہے آ دم) تم (بتا تو دوانہیں) اور فرشتوں کو سکھاد و (ان سب) چیز ول (کے) مفضل ، الگ الگ (نام) اور کام وغیر و۔ چنا نچید حضرت آ دم نے بتایا (تو جب بتادیا انھیں ان سب) چیز ول (کے نام) وغیر و اس وقت اللہ تعالی نے (فرمایا) کہا ہے (شور کیا تھیں

فراد الناعل في بيل و (هيل) كركي وفيب المركي اوطريق عبدى بيل سكل وب عك على في الادال و يكن ( كريان في على جاما مول في ركة سالون) كر ( اور دعن كر) جرك

عل من المان المان کافی واقع کافی کا **دی جوتا ہے**، وہ نجوی جوں ، یا کا بن جوں ، پکر بھی جوں ۔ اور جن کو واقعی غیب کاملم حاصل ہوا، جیسے حضرت آ دم کو دیکھ رہے جیں ، تو وہ میر ہے سکھانے ، بتانے ،

عطافر مانے سے ہوا (اور) اے فرشتوں! میں اے بھی (جانتا ہوں جو پکوتم طاہر کرتے ہو) ساف صاف زبان سے کیدکر، کرانسان فتن فساد ڈالے گا (اور جو پکو چمیاتے ہو) دل میں، بیسوی کرکہ

خلاف ك محتق تم بى موسكة مو بم سافضل كو كأنيس ب-

### وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْلِكَةِ الْمُجُدُولَ لِلْوَمَ فَتَجَدُوا لِآلَ إِلْلِيْنَ

اور جب عم دیا ہم نے فرشتوں کیلئے مجدہ کرد آدم کو، توسب نے مجدہ کیاسواالیس کے،

الى وَاسْتَكُنْبَرُ ۗ وَكَانَ مِنَ الْكَلْفِي يُنَ۞

أس في الكاركيا اور بروابنا، اور بوكيا كافرون =

(اور) ہاںتم یاد کرواس واقعہ کو (جب تھم دیا) تھا (ہم نے فرشتوں) کو مانکی بہتری ( کیلئے)، تاہم دسس سر بری تاہد نیسی نام واقعہ کی ایس فیسر سرکس کی ایس میں اور کی میں اور کی ایس کا میں میں اور کی کی در

اور فر مایا تھا کہ (سمجدہ کروآ دم کو، توسب نے سجدہ کیا) فرشتوں بیں سے کسی ایک نے بھی سرتانی شہ کی۔ اور سویا پانچ سوبرس تک سجدہ میں پڑے رہے (سواابلیس کے) کہ ملائکہ تک جینچنے کو پہنچا، گرجب سیقکم سنا، تو کھڑا کا کھڑارہ گیا اور مجدہ کرنے سے صاف (اس نے اٹکار کیا اور)

وَ اللّهُ اللّه

وَلَا تَقُنَ بَاهْلِهِ إِللَّهُ جَرَةً فَتَكُونًا مِنَ الظُّلِمِينَ ٩

اور قریب ندجانا اس فیجر کے ،کہ ہوجاؤاند چیر والوں سے 🗨

فرشتول اوراملیس کا اس طرف بیرواقعه بروا (اور) حضرت آدم کا ادهربیرواقعه بروا که (فرمایا

ہم نے کراے آ دم رہو) سہو (تم) خود (اور تمہاری بی بی) حواجی (جنت ) سدابہار باغ (ش ) بیتم دونوں کا گرے (اورودنوں کھاتے رہواس) جنت (سے بے تھے) کوئی روک توک نیس ہے (جہال

ردوں ہ سرم راوباغ تہارا ہے (اور) اس کا خیال رکھو کہ ( قریب ندجانا) اور سامیہ ہے دہنا (اس)

عام البرارابان مبارات (اور) ان احیان رهو در حریب ندهای اور ساید سے ب رماران کی۔ خاص گیبوں یا انگور کے ( هجر کے ) تم کواس کی مواند لگنے یائے۔ کیوں ( کمہ) اس کے پاس پینظے،

تو(ہوجاء) گے(اندھیروالوں سے)۔

فَأَزَلَهُمَا الشَّيَطِنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِنَّا كَانًا فِيهُ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعُضُكُمْ

پس بساد یا دونوں کوشیطان نے اس سے ۔ تو لکالا دونول کال مگرے جس بی دویتے۔ اور تم دیا ہم کے کریٹے اُتر جاؤ،

#### لَبَعْضِ عَدُوْ وَلَكُم فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَدَّ وَمَتَاعٌ إلى حِين

تہارا پھن بھن کیلے وقن ہے۔ اور تہارے لیے زیمن میں نمکاند اور رئن بہن ہے بچھ دت تک و اطلاع بھن کیلے وقن ہے ہے وہ دت تک و اطلاع ہے دور کان بہن ہے باہر واشت ہے باہر ہوگیا، کہ دھنرت آ دم کور فیقہ حیات، بی بی حواطیس اور دونوں جنت کی بہاروں میں عیش ہوگیا، کہ دھنرت آ دم کور فیقہ حیات، بی بی حواطیس اور دونوں جنت کی بہاروں میں عیش کررہ ہیں۔ اس نے ان دونوں ہے ملئے کی راہ نکالی اور درواز ، جنت پر دونوں کو اپنی ترکیبوں ہے بائیے بی بی حوا، پھر دھنرت آ دم ہے، گندم نما جوفر وش بن کر، بولا کہ ترکیبوں ہے بائیں۔ اسکا بھل کھانے والا بمیشہ جنت میں رہ کا اور سنت آ ب بائی ہے دور کرد یے جا کی گے اور متنام ملکھ ہیں دور کرد یے جا کی گے کی دور تر بھی کر رہتا ہے فراق ہوں ہے۔ اس میں مان کی گھانی ہے دور کرد یے جا کی ہے کی کھانی خوالی کی ہم میں کھانی ہے کہ میں کھانی ہے کہ میں کھانی کے دور کہ اور میں کے دور کہ میں کہ کھونا فر اور میں۔ چنا کی میسونان میں کے اور میں کی کھونا فر اور میں۔ چنا کی میسونان میں کے اور میں کھیل کے دور کہ اور میں کھیل کے دور کہ اور میں کھیل کے دور کی کھونا فر اور میں۔ چنا کی میسونان میں کھیل کے دور کہ تا کہ میں کھیل کے دور کہ اور میں کھیل کے دور کہ کھونا فر اور میں۔ چنا کی میسونان میں کھیل کھیل کھونا فر اور میں۔ چنا کی میسونان میں کھیل کھیل کھیل کھونا فر اور میں۔ چنا کی میسونان میں کھیل کھیل کھونا فر اور میں۔ چنا کی میسونان میں کھیل کھیل کھیل کھونا فر اور کھونا فر اور میں۔ چنا کی میسونان میں کھیل کھیل کھیل کھونا کی کھونا فر اور کھیل کھونا کو کھونا فر اور کھونا کے دور کو کھونا کھونا کے دور کھونا کھونا کھونا کھونا کے دور کھونا کھونا کے دور کھونا کھونا کے دور کھونا کے دور کھونا کھونا کے دور کھونا کھونا کے دور کھونا کے دور کھونا کو دور کو دور کھونا کے دور کھونا کے دور کھونا کھونا کے دور کھونا کے دور کھونا کے دور کھونا کھونا کے دور کھونا کے دور کھونا کھونا کے دور

ا بلیس کی بیآ رزدیسی اورک شاہوئی کد حضرت آدم کو کیس بھی امکاندند فیاورند بی آرزو پوری موئی کدافیس بی آرزو پوری موئی کا ایسی بین است کیدویا کیا کد تمیارے کے زیمن عمل امکانا ہے ) مادے آسان اور تاری زیمن ہی کیلئے پیدا کے کے جس راورزیمن، آدم وی آدم کیلئے پیدا کی گئ

ے (اور) پی خیال نہ کرنا کہ زمین پر بمیشہ رہنا ہے اور جنت ہے اوم دنی آ دم کی بمیشہ کے لیے محروی ہے۔ بلکہ وہاں بس (ربمن بمن ہے) برائے نام ،صرف ( کچھ) قدر سے قیل (مدت تک) کیلئے۔ چار دن کی زعرفی کے بعد چرخیت کا میں کا انتہاں کے انتہاں کا میں میں کا انتہاں کا میں کا میں کیا تھا کہ انتہاں ک

#### فَتَكَفَّى إِدَمُ مِنْ رَبِّهِ كُلِلْتِ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيدُهُ

پس پالیآ و م نے اپنے پروردگارے خاص کلے۔ تو درگز رفر بادیا نجیس۔ بے شک وقی درگز رفر بانے والا بخشے والا ہے ●
حضرت آ دم تو زمین پر پہلے و ہاں اتر ہے جس کولوگ جزیرہ 'مراند سپ 'یا' لکا' کہتے ہیں
اور بی بی حواو ہاں اتر یں جس کو جدہ کہا جاتا ہے۔ اور فراتی الما عِ الحلیٰ میں حضرت آ دم اتنارو ہے
۔۔۔ اتناروۓ کہ دینا میں سب ہے زیادہ رونے والے حضرت یعقوب اور سارے دنیا
بحر کے رونے والوں کے مجموسے بھی زیادہ روئے ،جس پرصدیاں گزرگئیں۔ تین سو برل
تک آسان کی طرف آ کھے ندا تھائی۔ انکے قدم ہے زمین کی ہار بڑھ تی اور زمین کے پھول
مسکے ،گر حضرت آ دم کا جی ند بہلا۔

بدادابندگی کی ایسی پندید ہوئی کدائی مقبولیت طاہر کردی گئی (پس پالیا آدم نے) اچھی طرح سے کی ایا اور یاد کرلیا (اپنے پروردگارسے) تھوڑے سے چند (خاص کھے) اور کہنے لگے کہ

رَيْنَا ظَلَمَنْنَا ٱلْفُسُنَا \* وَإِنْ لَوَلَمُوْمِ لِثَاوَ تَرْحِمُنَا لَكُلُونِيَ مِنَ الْخُومِ فِي ﴿ إِنْ

أخيس يادآ عميا تفاكه جب الحفي بدن ميس روح واغل بمونى اورآ ككه كلح

بزدانگی وجابت وکرامت کاوسیله یکژا**( تو)ایخ محبوب** کاوسیله مجمعه برای کرامت کاوسیله میکژار تو)ایخ میرود ترکز

س کر الله تعالی نے (ورگز وفر مادیا انھیں) جمدے دن انگی توبد کچی تھی بخوشا مدیمامت، عزم ترک کے ساتھ تو بیجی ، ادرالی توبد پر ( پیک وہی) اللہ تعالیٰ (ورگز رفریانے والا) اور ( بیٹیے والا ہے)۔

ہم نے عم یا کہ نے کر جاؤاں جنت سے سب کے میں۔ پھراگرآئے تہیں میری طرف کو کی ہدایت اوجس نے

ئَيْعَهُمَاكَ فَلَاخُوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ<sup>©</sup> ميروى كى ميرى بدايت كى، توندكو كى خوف باس يراورندوه رنجيده مول •

اتارنے کے موقع پر (ہم نے )یوں (محم دیا) تھا ( کہ نیچے )زمین پر (اتر جاؤاس جنسہ ) کی بلندی (ے) صرف حفزت آ دم دلی لی حواجی نبیں ، بلکدا کے دشمن بھی (سب کے سب) ( پھر )

یادر کھوہم قانون ہدایت برابر ہیمیجے رہیں گے ۔لبذا (اگر آئے شمیں میری طرف ہے کو کی ہدایت ) جو

میرے انبیاء لاتے رہیں **گے ( تو ) یا در کھو کہ ( جس نے بیر دی کی )** غلام بن کرنبی کے پیچھے رہا، اور

قیل کرتار با (میری مهایت کی اتو ندگو کی) آئنده کیلئے (خوف ہے اس پر ) کسی خطرہ کا اندیشہ بی نہیں

(اورشده) كى گذشته بات بر (رنجيده مول) اكل دنيا بهى بعلى ادرة خرت بهى بعلى بـــــ

وَالَّذِينَ كُفُرُوا وَكُلُّ بُوَا يَا لِينَا أُولَيْكَ أَصْلَ النَّارِ فَمُ فِهَا غُلِدُونَ

اور جنہوں نے اٹکار کردیا اور جنادیا جاری آئیس، وہ جنم والے ہیں، وہی اس میں بمیشر بے والے ہیں 🌒

(اورجفول ف الكاركرديا ورجظايا ماري تتي ) احكام وكتب محيفون ، انبيا ، اور رسولون ا تح ججودل کونہ مانا تو وہ کافر ہیں۔ اور جتنے کافر ہیں (وہ جہنم والے ہیں) اور سرف چندروز ونہیں بلکہ (دعی اس عل المشدع والے ين )ان كى نمات عى د موسكى .

لِلَهِ فَالْمُلَامِينُ الْأَكْرُوا لِفُمَتِي الَّتِي الْعَمْتُ صَلَيْكُمْ وَأَوْفُو إِلَيْمَهُدِي فَ

اسداد لا ويعتم بإدار و ميرى فعت كواج وانعام فرما يا فهاجي في مادر بيراكر وميرا ميد .

اُقْفِ يَعَلَّمُونُوْ وَالْآَى قَانِعُيُوْتِ©

كدي إيما كردول تيارا عبد ادريس عي كوفوا راكروه (استاهلاه پیشوپ) یبودیو، میرااحسان مانواور (پادکر دمیری) دی بوکی (لعبدی) (جر)

الماسية كرم مع (العام فر لما قاعي في ميدوي (ي) اب مى اكرتم النافذ ارى ادريد الدارد (الديداكرديرامد) بوش في مطبط كرماتهم على قابل الديوركود كري إي الردول

تمہاراعبد) جویس نے تم ہے وعدہ فرمایا تھا۔ (اور) تمہاری ساری بدعبدی کی بنیاداس پر ہے کہ جج ے نڈر ہو چے ہو۔ اگروفادار بنامنظور ہوتو (بس مجھ بی کوتو ڈرا کرد) مجر تہیں کی کا ڈرندرہ جائے ا۔

#### وَالْمِثُولِيمَا النَّرْلَتُ مُصَدِّ قَالِما مَعَلَمُ وَلَا ثَكُونُوْ آوَلَ كَافِيدِمَ

اور مان جاؤ جو کھھ اتارا میں نے تصد ات کرنے والاا سکا جوتم ہارے پاس ہے ،اورن موسب سے بیملے افکار کرنے والے اس وَلَا يَشْتُرُوْا بِالْفِي ثَمِنًا فَلِيَلًا وَ لِإِنَّا كَا تَقُوْبٍ ٥

اور نہاد میری آیتوں کے بدلے تعوزی قبت۔ اور مجھی کو تو ڈرتے رہو 👁

(اور) كبتك انكار يرضدكرت رموكي-اگراينا بعلاجا موء و (مان جاد جو محما تارايس

نے) یک قرآن جومیرے رسول پراتارا گیا۔ کیسا قرآن؟ جو ( تصدیق کرنے والا اس) توریت ( کا

جوتمبارے یاس) حضرت موی کا دیا ہوا (ہے)۔ دونوں میں تو حیدِ الی دفعت رسول یاک برابرموجود

ہاورشری توانین ملتے جلتے ہیں (اور ) تمہارے لئے مناسب یمی ہے کہ (ند ہوسب) کا فروں ( سے

یملے) محض دشنی کی بنایر (اٹکار کرنے والے اس) قر آن وتوریت و پیفیمراسلام وغیرہ (سے)۔

مشرکین مکدنے انکار کیا تو نادان تھے،ان کے پاس کوئی آسانی کتاب بھی تم جان بوجو کر

ا تکار کرد کے ، تو دانستہ منکرین کی ابتدا کرد کے ۔ اور اپنی ٹوٹی میں جوتمباری دجہ سے انکار کریں گے ، انکی

نپرست کا سرنامة تبارانام بوگا-اورائی سل كيلي، جوتمباري وجدے كفريرره جاكيں كيم بملى بنياد بنوگ (اور) يتمبارارو بيكتنابراب كه جار جار ميرجواور جار جاد جا درو كيليخ توريت مين تح يف كرو-

نعت رسول یاک نکال دواور میرے رسول کو د جال بتا کرتوریت میں جوذ کر د جال ہے اس کا مصداق

منہ اؤ۔ امیروں کی خاطرے قانون شریعت بدل کران ہے آسانی برقو۔اورغربیوں پرختی کرو۔اور مرف چندہ وصول کر کے پید بجر نے کی لا لیج میں پیغیر اسلام کا کہانہ مانو۔اور ڈرجاؤ کہاس طرح

ا تمہاری چندہ خوری جاتی رہےگ\_

ال كمينه ين اور بحرمانه زندگي كوچهوژ دوه

اے کعب این اشرف اور اے سمارے یہودیو، تم ایک دوسرے کو ڈرواور ند مجوک اور منصب کو ڈرو، تم

ا پنا بھلا جا ہوتو بس ، (مجھی کوتر ) ہیشہ (ڈرتے رہو)

### وَلاتَلْهُ وَانْتُهُ تَعْلَمُونَ وَثَلْتُهُ وَالْحَقَّ وَانْتُهُ تَعْلَمُونَ \*

اور شمااة حق كوباطل عداورند جمياة حق كو، جب كم جان بوجور ببوه

(اور) بوش سے کام لو۔ اور مجمی (شطاؤ حق) مرے رسول (کوباطل) د جال (سے) (اور)

فن فوقى بهت يزاجرم بي يم أوك (ند جمهاؤكن انعت رسول (كو) (بب كد) بخرنيس موبكد

( تم جان اوجد به و ) اورابیاجانے ہو کدان ہی رسول کے دسیلہ سے اپنی تحمیری کی وعائیں کرتے شے اور تحمید ہوتے ہے۔ اب ایکے قدم آ کے تو تم ناوانی کرنے گئے۔

#### وَكَيْنُواالصَّلَوْكُ وَالْوَاالْزُلُورُ وَالْكِعُوا مَعَ الزُّكِعِيْنَ •

اورا داکرتے رہونمازگوا ور دیے رہوز کو قاکوا ور رکوع کرنے والوں کے ساتھ

(اور)الله كفرائض اب سے بوراكرتے ربو، يول كـ (اواكرتے ربو) بابندى كـساتھ

( نمازگو) (اور ) مال بسال (وینے رموز کو 5 کو ) نماز تو پڑھو (اور رکوع کرو ) گر تنہا مناسب نیس ، بلکہ ( ) هی منابعہ میں میں میں ایک ایک ایک ایک کا ا

(دكوح كرنے والوں) كى جماعت (كے ساتھ)۔

## الكَّامُوفِينَ الكَاسَ بِالْهِرُوكُلُسُونَ الْكَيْمُ وَالْكُو تَعْلَوْنَ الْكِتْبُ افْلَا تَعْقِلُونَ \*

کیا میں بہت ہولوگوں کو شکل کا اور بھول جاتے ہوفود اپنے کو ، مالا کارتم عادت کر دکت ہیں، تو کیا مشل سے کا مہیں لیت ہ

تم لوگ بھی جیب ہو۔ جب اے کعب این اشرف اور سارے بہود ہو، تم ہے ہو جہا کیا، رسول پاک کے بارے شمل آہ پہلا جواب تمہارا یہ آما کہ لوگو بیدسول برخت ہیں، اگی اتباع کرو۔ اور جب تمہارے

ہے سے دھے میں دیا ماری اور جہ میں اور اور میں این ان اجاس روا داور بھی مبارے اور بھی مبارے اور بھی مبارے اور ا اجاس کی فریت آئی اور مرمے ۔ اور ام ایم وسے ہو) دوسر ، (اوگوں کو تک کا) کداجاں رسول کریں اور

نیک بوجا کمی (اور) این جی جی ( مول جائے بوخود این کو ) اور اجاع کے بیائے الکارکر تے بو (مالا کلس) تم جائی تی بو بک ( تم طاومت ) کیا ( کرد) این ( کرک ) ترب ) ترب در کی ) اس بادائی کا

كالمكانا بدال كالم حل سعكام كل لية) ومعول انسان كري يويى كو يكرو

وتعلق بالقبرة الملاء والهالكية الامل الليمينة

الاصد بالكومير عدد دادر يا فك د الدر يا فك مرد ي جدب يحرف و الوال ي

ڠ۪ڲۣ

(اور) یا در کھوکہ تم کو ہر حال میں مددگار کی ضرورت ہے۔ تم کو تھم دیا جاتا ہے کہ ہر حال میں (مدد مانگو) خواہش کو دباکر، پابند کی شریعت کو بر داشت کر کے، گناہوں سے نیچنے کی مشقت قبول کر کے، روز ہ رکھ کر، اور ہر تتم کے (مبرسے اور ٹماز) کی پابندی (سے) خواہ کتنا ہی گرال گزرے۔

भारेरा महरू हेर में मुक्त

علاش نہ ہوگی بلکہ مدو کے مشلاقی میں آلوں کی ہے۔ (اور) نماز میں گرانی کون ی ہے؟ ہاں ( پیک وہ ضرور ) گراں گزرتی ہے اور ( بوجہ ہے ) کا ہلوں اور بے خوفوں کے حق میں ( محرخشوع والوں پر ) بالکل آسان اور پھول کی طرح ہے۔ انکی بندگی فروتی و بجزیبندی کو بھلی تھی ہے۔

### الناينن يَقْلُونَ أَنَّهُمْ مُّلْقُوا رَبِّهِهُ وَاتَّمْهُمُ النَّيْهِ رَجِعُونَ هُ

جو بحسيس كرب شك وه مضعال بين ايت يرود وگار كاورب شك وه اى كاطرف والي وال ين •

بیخشوع والے وہ ہیں (جو) خوب اچھی طرح سے (سمجھیں) بوجھیں، یقین کریں (کہ بیشک) انھیں مرنا ہے، بھر حشر کے دن اٹھنا ہے، اور اس دن (وہ لحنے والے ہیں) لذت و بدار پانے کیلئے (اپنے پروردگار کے) حضور (اور) انھیں اس دنیا کی شکی ہیں ہمیشہ گرفتار رہنائیں ہے۔ بلکہ خدا کے فضل سے (بیشک وہ) بالآخر (ای) اللہ تعالی (کی طرف لوٹنے والے ہیں)۔

لَيَنْ فَكَ إِسْرَاَوْيُل الْمُكُولُ الْعُمْرِي الْبَقَ الْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَالْيِ فَضَلْتُكُوعَ فَلَ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ اللَّهِ اللَّهُ ال

فرمایا تھا میں نے تم) نوگوں کے بزرگوں (پر) (اور) تہبارے پاس پدرم سلطان بوڈ کی جو حکایتیں میں، تو خوب بچھلو کہ ( بیکک میں نے ہی بڑھایا تھا) اور بلندر تبد کیا تھا ( تم) لوگوں کے بزرگوں ( کو ) ا کے ( زمانہ جمر پر ) کہ انبیاء دسلاطین ہوتے تھے۔

#### وَالْعُوْ إِيُوْ الْالْمُونِي لَفْسُ عَنْ لَفْسِ شَيِّا وَ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةُ

اور ڈرواس دن لوک نه بدله دوکوکی کی ناکس کا کچه ،اور نه بول کی جائے کی ناکس کی سفارش .

وَلا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلُ وَلَا هُمُو يُنْصَرُونَ<sup>©</sup>

اور تدلی جائے اس تاکس سے رشوت ، اور ندو و مرد دے جا کیں ،

(اورڈرو)ادرموچ کرقمز اوُ(اس) قیامت کے(دن کو)جس دن مسلمانوں کوئیا پڑی ہے میں کرموں

کے تمباری کوئی گِڑی بنائے۔ تمبارے عوش کچے بھگتے تم خودا پی آ کھے ہے د کھیلو گے (کر) تیا مت کے د**ن (ندیدلہ موکوئ**) مسلمان (کمی ناکس) کافر (کا پچھے) اور اگرتم بیں ہے ایک نے دوسرے

عدد فر مربع المعلق مساق کی من کام می اور کام کی اور ایرم میں سے ایک کے دوررے کی سفارش کی ، تو تم سب لوگ ناکس کے ناکس بور اور ) تم دیکھو مے کہ تیا مت کے دن ( نہ تبول کی

ن میں میں میں اس میں ہوتا ہوتا ہے۔ اور میں اور میں اس میں ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔ اور میں ہوتا ہوتا ہے۔ ا جائے کی ناکس) کافر (کی) کوئی (سفارش) کر ہم کا قریفا میں کرنے اور شفاعت کے جانے ہے

ار (اور) اگرتم اپنی چیریوں کا افداز و کھ کر خیال کروک رشوت سے کام جل جائے گا، تویاد

ر کھوتیامت کے دن تم نےورد کمو مے ، کہ (ندلی جائے اس ناکس) کافر (سے) کوئی (رشوت) کواپ

ما محاميرا، ياليتي كي تين دينام إب، (اور) اسكامي موقع ندموكا كتسس دوكارول كى كمك يَنْيْد.

كونك كافرون كيلتي يده بي كرندكي كي مدركسين ادر (ندوه مددد يج ماسي)\_

مَلَا لَهُ يَعْلَمُ فِي إلى فِرْعَوْنَ يَشُوْمُوْرِنَكُو سُوِّهُ الْمَذَابِ يُذَبِعُونَ أَبْنَا : كُو

ارجب به حدال فی م نیم کو و غول سے معدیا کریے کو برادی ان کردیا کریے تبدر مین که وکھنے فی نیس کی نیم کو کو کا کا لیکٹر کراڑ وفی کی کی کھٹی ہے

المنتهد كالواع المالية المرادة الرتباري المال عن المال ي تبديد المال المال المالية

اے مبود ہوا یاد کرو (اور ) میرااحسان مانو کتنا برا جارا کرم قبا (جب عبات وال کی تم ہم

قم الوكول كمورول (كو) فالم اور برم (فرم نيول) وليدان مصعب ، شاومم يوال وال

(ے) جمہی معلوم ہے کفراعدممر عل سے اس فرمون نے ، جوحفرت موی کے زباند کا فرمون کہا ؟

ہاورجس کی عمر جارمو برس کی جو کی اس فے قواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ بل

جس في م فرم ن بليال ع مر يوك د ي اوري امرائل اولاد يتوب ع معولار ب

العاس کیجیر ڈی گئے تھی کہ بڑی اسرائیل بھی ایک لاکا ہوگا ، جوقوم فرمون کو جاہ کرد سے کا ۔ اور بنی اسرائیل کے بلندن بناد سے کا۔

چنانچاہے کرتادھرتالوگوں ہے مشورہ کرکے، اس نے چاہا کداسرائیل بیں جواز کا پیدا ہودہ اتنی کر دیا جائے۔ ایک سال کے بچے چھوڑے جائیں تو دوسرے سال کے بچے مارڈالے جائیں۔ چنانچاس نے بہی کیا۔ اور ساری تو ملی بیچان ہوگئی کہ (جودیا کریں) تم کو براد کھی کھاتو بھی برے ہیں، مگروہ ہر دکھ ہے براد کھی بنچائے رہے۔ ایکے اس بے رحمانظلم کودیکھوکہ (ڈنے کر دیا کریں) بے در اپنے (تنہاری اور زعماد کھی کھوٹویں) پی لونڈی بنانے (تمہاری) ور اور زعماد کھی کھوٹویں) پی لونڈی بنانے (تمہاری) قوم کی (عورتوں کو) (اور) بجھالو کہ (تمہاری) سب (حالت میں) وہ زیانہ عیش وعشرت ہویا عبد تکلیف و مصیبت ہو (آزمائش) تمہاری ہوتی (ربی) (تمہارے پروردگار) اللہ تعالی (کی طرف ہے) اور آزمائش عمولی نہیں، بلکہ (بہت بوی) مائدازہ سے باہر۔

E

### المُوعَفَرُنَاعَنَاهُ فِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَكَثَارُونَ ٥

مرمواف فراد إيم في ماسك بعد -كداب الركز اربوه

اب ہماما کرم دیکھوکس کھر) جب حضرت موئی کو وطورے مع الواح توریت کو نے اوراس واقعہ کو یکھااور جلال سے ہم مجھے اور ہمارے تھم ہے تمہارا آئی عام ہونے لگا تو حضرت موٹ سے و یکھانہ ممہاور مست بدعا ہوئے تو (معافی فرادیا ہم نے) اور مزاا فھائی (تم سے اس) تمہارے جرم شدید، بت بحق (سکے اور) (کہ) بار بانا فرمانی کر بچھا ور مزایاتے رہے، (اب) تو ( فشرگز ار ) ہو جاؤ۔

#### والأأتيكا فوسى الكتب واللهان تعللم فيتكان

ادد جب كدى بم في من كوكن بدارى بان كانتهاد ، كرخ وك بدراه راسد يا بازه (اور)ات ي بود إلى اسلسل عن اس واقد كو ازكر والمجدوى بقى (بم في كام وطور ير بلاكر (موى كوكس) قور يعد ، جس عن جا يعد وهذا لمدى كنسيل ب(اورى ، ناحى كانتهاز) ب (كر) الكن كار فم لوگ ) بينكار م به ور قول اسه ماه راسد ) باكراس (يا ماد) .

وَإِذْ قَالَ مُوْسَى لِقُوْمِهِ يِقَوْمِ إِنَّكُوطُكَتْنُو الْفُسَكُمُ بِالْخَاذِكُو الْحِبَلَ فَتُوْلِكُواْ ادرجب كهامون غانية م كيك واسترية م بيثل تم غادج كدافات ليا يدمنا ليف كما لكوة م موجوبه

ٳڵٛؠٚٳڔۑٟػؙۄٞۏٚٲڨؙؾؙڵۊٙٳڷڡؙۺڴۄ۫ڎ۬ڸؚػؙۄڂؿؙۯ۫ڷڴؠٞۼۛۮڹٳڔؠڲؙۿ۫

ا پنهياكر في واكن المرف ، كالل والوابون كويد بهتر بهتهاد بياتهاد بيداكرف والف كنزويك-فَكُالُ عَلَيْكُوْ ﴿ إِنَّهُ هُوالْتُوَالِ الْرَحِيْدُ ﴿

پی توبہ قبول فرمان تمہاری، بیشک وی توبہ قبول فرمانے والا بخشے والا ہے۔ پس توبہ قبول فرمان تمہاری، بیشک وی توبہ قبول فرمانے والا بخشے والا ہے۔

(اور)ای داقعہ کاایک ٹکزاریجی ہے کہ (جب کہ) کو یا طورے دالیسی پر گؤ سالہ پرتی دیکھی

تقى تو (كما) تفا (موى في الى قوم كے ) فائدہ كر في ) اور اعلان كيا تفا (كما ي ميرى قوم يك

تم نے) بہت برا (ائد میر کردیا خودائے لئے) کسی کا بھے نہ بگر امخود تبہارا بگرا بہارے (اپنے بت

ہنا لینے سے ) تصویر ( گؤسالہ کو ) ایما مشرکانہ جرم کر ڈالا ہے ( تو ) اس کے سوانجات کی کوئی صورت

نہیں کے (متوجہ موجا وَاپنے پیدا کر نبوالے) الله تعالی ( کی طرف)۔ سے دل نے بر رواور اسلے تھم

گردن جھکا کر کھڑا ہوجائے اور جواس جرم میں نہ تھاوہ گردن کا ٹما چلاجائے۔

توبال بي) طريقدره كياب جونهايت (بهترب تبارك لنے)اى من تبارا بطلب كى

اور كنيس، بلك خود (تمبار بيداكر في والي ) الله تعالى (كرزويك) كونك ايمان لاف ك

بعدة گؤسالہ پری کے سب مرتد ہو چکے۔

ہے۔ چنانچہ بجموں نے ایسابی کیااور دوزانوں بیٹے کرگرون جھکادی اور آل عام ہوتارہا۔ مگر کسی نے

سرندا تفایا نجبنش کی، یهال تک کیستر بزار کوءان باره بزارنے، جوحضرت بارون مے ساتھی تقے اور

گؤ سالہ پرتی میں شریک نہ تھے قبل کرڈالا۔اس منظر سے حضرت موکی وحضرت ہارون کے دیم وکرم میں حشیری میں سریاب کا اس سے میں مرحد ہے قب مرحلی سے مناب کا سے

میں جوش آ گیا۔وست بدعا ہوے کہ اللہ تعالی اب بچے ہوؤں پررم فرمائے (پس) بی اسرائیل کے اس جوش آ گیا۔ اس انتہاں کے اس تو کے دائدان اور حضرت موی و بارون کی دعا کی بدولت ( تو یہ قول فرمائی تعالی کے اس تو کہ اور کا کہ مار

متو لول کوشهادت کا درجه بخشااور جون مرئ انجیس معاف فرمادیا اور بخش دیا ( میک وی ) الله تعالی ( توبید

تول فرمان والا بخشفه والاب به به بنائل من مان والإيور من يورو من المسلمان واليه. قبول فرمان والا بخشفه والاب به به بنائل قريره نه قبول فرمائي تو پاركون قبول كرب اور جم كاتوبده قبول.

ىدى رئىك دارنا ئىلىدى كەنگىلىدى ئەنگىلىدى رئاسى دەپاردى دىن رىك دو باردى كەنگىلىدى غرباك أے كونى رەئىيى كرسكا-

#### **ۅٙڶڎ۫ڰ۬ڵڎؙۄؗۼۅؖڶؽڷڹٛٷٛؽؽؘڵڰڂڴؽٮٚۯؽ**ٳۺؙػڿۿڒڠٞ

اور جبتم **وگ بولے تنے ک**راے موئی برگز نسانیں گے ہم آپ کو، یہاں تک کر ہم دکچے لیس اللہ کو عالیانیہ .

فَأَخَذُ ثُكُو الطَّعِقَةُ وَالْفَعِ مِنْظُرُونَ · پس پکڑاتم لوگوں کو کڑئی بکل نے، اور تم دیکھ رہے ہوں

(اور)اس واقد کااہم حصدوہ بھی ہے (جب)الد تعالی کے عظم سے حفرت موی نے سر آ دمیول کو چنا تھا۔ اوران سے روز ور کھواکر، کیڑے پاک صاف کرانے کے بعد ، کو وطور پرلیکر چلے کہ منوساله يرستول كيليد عذرخواه بهول وبال وينجتري ايك ابركا بايد كفرا بوكياجس مي حصرت موى داخل ہوسے اوران سرلوگوں کو بھی بلایا جو اس میں داخل ہوئے اور بدہ میں کر بڑے۔۔۔ حضرت

مویٰ سے اللہ تعالی نے کام فر مایا۔

اس وقت اکے چکتے چرو پرنگاہ ڈالنابشر کی طاقت سے باہرتما، لہذا پروہ ڈال لیا۔ اللہ تعالی ك كلام كوسب في شنا بحراب يبود يوكتني بزي يتبهاري شرارت آبائي برر تم لوك بول مقدك اے موئی ) آج ہم اس مقام میں ہیں جہاں گئے کرکوئی آ دمی دل سے مان جانے کے سوا آپ ک خلاف شک بھی عمر بھرنیس کرسکا۔ عمر ہم اوگوں کو ہو چھتے تو صاف بات یہ ہے کہ ( ہرگزند ما نیس سے ہم آب و)-اے دعرت موی ( بهال تک که ) ای انتی آعموں سے ای مقام براچی طرن ( ہم دیکھ ليس) ك(الله) تعالى (كوطامي) ساف ساف، جيديم ايك دوسر يكود يكماكرت يب طاب ہے كىكام الى من كربھى ، معزت موى كے نه اسنے كى وسكى انجادردكى بجر ماند بغاوت اور كرشى مى ـ ( اُس اَس جرم کی سرایس ( مکاناتم لوگوں کوکوکتی) (راؤنی، جملسادینے والی ( کال نے ) جس میں ہ کرتم لوگ اس طرح مرکع ، کدایک ایک مرت جارے ،و (اورقم) ایک دومرے کوم تے بوت (دیکه) بی (دسه یو)\_

### الْمُ بَعَلَكُمْ وَمِنْ يَعْنِي مُوْرِكُمْ لِمُسْلِكُمْ الْكَارُونَ<sup>©</sup>

مرافعالياتم في مين بعدتهاري موت كراب يحركز اربوه تم توا**س 8 بل شدیتے کرتم ہرترس کھایا جاتا ہ** کرمنز مند موی کوخیال آیا کہ پہاب ہے۔ تباتو ہ

مے پاس جا کر کیاصورے ہوگی۔انھوں نے اٹاری کا فراند جمکی کا بھوخیال نرکیااور جم سے کام لیک

دست بددعا ہوئے۔ بیددعا مقبول بندہ کی دعائقی۔ چنانچ قبول ہوئی (پھر) کیا تھا۔حضرت مویٰ کے کہنے سے باکل مر چکے تھے، حکت کہنے سے اٹھیا از ندہ کھڑا کردیا (ہم نے تم کو بعد تمبیاری موت کے ) کہ بالکل مر چکے تھے، حکت بیٹی (کہ) ابھی تک کفران اندے کرتے رہے ہوئے (اب) کس طرح (فکر گزار ہو) جاؤ۔

#### وَظَلَلْتَا عَلَيْتُكُو الْفَعَمَا مَوَاتَّذَا لَنَا عَلَيْكُو الْمَتَى وَالسَّلْوَى \* كُلُوا مِنَ اور مانيان يام نتم يام كو، اورانان كيام نتم يام كو، اورانان كيام

طِيِّباتِ مَا رَبَ قُنْكُمْ وَمَا ظُلْمُونَ وَلَكِنَ كَاثِوًا الْفُسَمُمُ يَظُلِمُونَ وَلَكِنَ كَاثِوًا الْفُسَمُمُ يَظُلِمُونَ وَالْمَا يَكُولُمُونَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

اور) معرے دوبارہ نظنے، دریاسے پارہونے پریدواقعہ کاھتہ بھی فاص ہے کہ جبتم

رسوری سروری کرے روہ رہ سے رویا سے پارور سے پاییور سدہ سند مال ماں ہو ہا۔ اور سال کوئی سایہ ہو گھانے کو تھا تم اس سفرسے ایوں بی گھرائے ہوئے تھے اور معرکی جدائی کا قاتی رکھتے تھے، کہ فرعونیوں کے بعدال پر مفت کا تبغید کر چکے تھے، اور چین کرر ہے تھے۔ چنانچہ قدم قدم پر حضرت مویٰ سے ایے سوالات کرتے تھے کہ کی طرح یہ سفرماتوی ہوجائے۔اس عذائی گرم چینل کو یا کرتم کو موقع ملاکہ والہی کیلئے

عذركرو-كدند يبال ماييب ندى كه كهانے كوب

چنانچیتم نے یہ ہمی ڈالا (اور) تہارے عذر کوشتم کرنے کیلیے حضرت موکی کی دعا ہے

(سائبان) کی طرح سایہ سر کر کہا ہم نے آپ کو کھے نہ تھا تو (اتارائم) لوگوں کے مورثوں (پر) سیسشت

دھوپ سے پناہ دی (اور) تہارے کھانے کو کھے نہ تھا تو (اتارائم) لوگوں کے مورثوں (پر) بے مششت

کی غذا (من) تر تجمین شیریں کی طرح ایک چیز (اور) شیرو غیرہ کی طرح پر نہ (سلوکا کو) اس تھم

کے ساتھ (کہ کھا کہ) اور کس کھا کو (پاکیزہ چیز وں) من وسلوکا (سے جودیا ہم نے تعمین) اور کھانے

کے ساتھ (کہ کھا کہ) دور ترجی کے کھا جایا کرو۔ ہاں شیر کے دن تم کو کھی نہ کے گئر جو کھا تناسطے

کے ساتھ کی کھی دو کے دو ترجی کے کھا جایا کرو۔ ہاں شیر کے دن تم کو کھی نہ کے گئر جو کھا تا تاسطے

گا کہ شیر کیلئے رکھ دو گے ، تو تہارا کا م چل جائے گا۔ اور کی دون بھی دوسرے دن کیلئے مت رکھنا۔ گر

اے پہودیو! مے اس بارے ہیں بی صبر نہ ہوسکا اور مہارے موریوں نے روز اندی کرنا سروں کردیا۔ جود وسرے دن سرعاتا تھا اور کھانے کی سرنے کی ابتداا نمی سرمی کو گوں سے پڑی۔

بالأخرس وسلوك كي نعت بمشقت معروم بومت متنى يؤى بات اند حركى ال ي بولى ا

ا کیکن مارا کیا مجر اارور) کی بیے، کر (انھوں نے ) اس حرکت سے (نہیں اندھر میں ڈالا ہم کو ) اور وہ ہمیں کیا نقسان پہنچا کتے ہیں (کین ) ہاں (وہ لوگ خودا پنے کو ) اپنے کر توت سے (اندھر میں ڈالتے تھے ) اور خودا بی نی کو بگاڑتے تھے۔

وَاذْ قُلْكَا اَدْخُلُوا هٰنِهِ الْقَرِّيَ تَكُولُوا مِنَا حَيْثُ شِنْكُمْ رَغَنَّ ا وَادْخُلُوا الْبَابِ سُجَنَّ ا الدجرَّ على الم في دال الدجاة الدين عي مجركات رواس عن جدي جاء ب كفي الدوال الدوران، عي مجد وكرت وعد. وَقُولُوا وَعِنْكُ الْمُعْوِدُ لِلْمُ خَطَلِكُو ْ وَسَائِرِيْكُ الْمُصْرِيْدِيْنَ فَيَ

وروش کرد کرمانی بود بم بخش و یک مهرس تهاری خطاؤی کوداد قریب ب که بم زیاده دی احمان دالول کو

(اور) اس سفرنامہ کا بید حصد یادر کھوکہ معفرت مولی کا منشاہ تھا کہ شہزار بھا کوجس پرتوم عاد جس سے بچے ہوئے معمالقہ آباد تھے اور عوج بن عمل انکا حکمراں تھا۔اسکو بی اسرائیل فتح کر کے

د ہاں سے تفر کومٹا کر آباد ہوجا کیں اور سرز بین شام کے سبزہ زاروں بیں چین کریں۔اوریہ بھی منشا، تھا کہ شہر بیت المقدل بیں، جوان کا قبلہ تھا، حاضر ہوں اور آج تک شامت اعمال سے جو خطا کیں

كرتے دہے بين اس بمنفرت كے طالب مول - چنانچ يادكرد (جبكر) اس خشاء كى يحيل كيكے ( علم دياہم نے كم ) اے نى امرائل بدومزك (واقل موجاداس) شہرك ( آبادى ميس ) ( كمر )

م م ادعام کے کہا ہے کی اسمواس بے دعر الدواس موجاداتی اسمری و ابادی میں اور ہر) مالکانیشان سے ( کماتے رمواس) کی پیدادار ( سے ) جس وقت اور ( جہاں جا ہو ہے کھے ) کوئی روک

ٹوکٹیس (اوردافل ہو) ترب کے (وروازہ میں) عاجزانہ شکل میں (مجدو کرتے ہوئے) (اور) ہیں (مرض کمد) دعاما گو ( کرمعانی ہو)۔ بی لفظ کہویا استفارا کی کرو، ہم اندشر بف بکر، تو حید، پرموک

تمهاری معافی جوجائے۔ تمهارے اس انداز بندگی کود کھ کر (جم بنٹل دیکھ تمہیں) اور معاف کرویں میک تمهاری خطالاں کو) تکافی کرم نیس بلکدا گرتم لوگ سرا پااخلاص و بیکرا حسان ہو گئے تو ہم یرکر یکے

فَكُلُ الْلَهِ فَى ظَلَمُوا لَوْلِهُ لَلِهِ اللَّهِ فَيْلُ لَهُمْ فَالْوَلِمَا عَلَى الْمِينَى فَيْلُ لَهُمْ فَالْوَلِمَا عَلَى الْمِينَى وَهِمَا اللَّهُ فَاللَّهُ وَهُمَا اللَّهُ وَهُمَا اللَّهُ وَهُمَا اللَّهُ وَهُمَا اللَّهُ وَهُمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْكُوا لِللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

بخمل ف الدجر ولا فاطلب كرا سان عدد الريال كري بارب في ه

ŧ

مربی امرائیل شرارت پراتر آئے (تو)اس وعدہ وکرم ہے کوئی فائدہ حاصل ندکیا بلکہ مرکثی کرتے ہوئے (بدل ڈالا جنھوں نے اندھیر کردکھا تھا) ہماری (بات کو) ہماری تعلیم کے خلاف (اسکی دوسری بولی سے جو سکھائی تھی تھی اسکیں) ہے کہ ہوا تھا نے جھگہ کا ،وہ منحر وال کی طرح 'جو نطلة ، حَبُّةٌ فِی شَعَرَةٍ ، گیہوں گیہوں بالیوں کے والے کہنے گار (تو) اس نافر مانی پر (اتاراہم نے ان) فالموں (پر) (جنھوں نے) اس تم کا (اندھیر چھیا تھا عذاب)، طاعون (کوآسان سے) جس سے خلالوں (پر) (جنھوں نے) اس تم کا (اندھیر چھیا تھا عذاب)، طاعون (کوآسان سے) جس سے سر ہزار بی اسرائیل مرکے سیر ااسلئے دی گئی (کدوہ نافر مانی کرتے جارب تھے) باربارنا فرمانی کرتے جارب جھے۔

وَإِذِ اسْتَسَعَى مُولِى لِقَوْمِ وَقُلْنَا افْرِنَ يَعْصَالَا الْحَجَرُ فَالْفَجَرَقَ مِنْهُ الْفُنَتَا اورجَد بإلَى انَّ مَنَ نَا بَيْ قَوْمَ كَيْكِ : قَرْ ابايَم نَ كَدارُوا يَعْمَا عَنْهُ وَكُولُوا وَالْفُرَكُولُونَ عَشَرَقَا عَيْمًا ثَلَّى عَلِمَ كُلُّ الْنَاسِ مَشْمَرَ بَهُو فَكُولُوا وَالشَّرَكُولُونَ باره جَشْد فِي عِن لِياب لِوَل فَ الْجَنْفِي اللّهِ وَلَا تَعْتَوُلُ فِي الْمُرْبَقِينَ هُوسُونِينَ وَ يَرْمُ قِلْ اللّهِ وَلَا تَعْتُولُ فِي اللّهِ وَلَا تَعْتَوُلُ فِي الْمُرْمُونَ هُوسُونِينَ وَاللّهِ وَلَا تَعْتَوُلُ فِي الْمُرْمُونَ هُونَا مِنْ اللّهِ وَلَا تَعْتَوُلُ فِي اللّهِ مَا وَاللّهِ وَلَا تَعْتَوُلُ فِي الْمُرْمُونَ هُونِ عَلَى اللّهِ وَلَا تَعْتَوُلُ فِي الْمُرْمُونَ هُونِ عَلَى اللّهِ وَلَا تَعْتَوُلُ فِي اللّهِ عَلَى اللّهِ وَلَا تَعْتَوُلُ فِي اللّهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَنْهُ مِنْ عَلَيْكُ وَالْمَعْلَقُولُ فَاللّهِ عَلَى اللّهِ وَلَا عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا لَعْلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَعُنْكُولُونَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَكُونُهُ وَالْمُنْ الْمُعَلِيْلُونُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَكُونُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْكُولُونُ وَلَا لَهُ مُعْمَالِ اللّهُ وَالْمُونَ اللّهُ وَلَا لَكُونُونِ عَلَيْلُونُ وَلَا لَهُ عَلَيْكُولُونُ وَلَا لَعُلُولُونُ وَالْمُعْلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَعُنْ اللّهُ وَلَا لَكُونُ اللّهُ وَلَا لَعُلّمُ اللّهُ وَلَا لَعْلَالُونُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا الْمُؤْمِلِي اللّهُ وَلَا الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِي اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُعُلِي اللْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(اور)اس ناپاک حرکت ہے کسی طرح باز نہیں آتے تھے۔ ریکتان میں پانی ند تھا۔ بنی
اسرائیل نے حضرت موئی ہے عرض کیا کہ ہم بیاس ہے مرے جارہ جیں، تویادر کھنے کی بات ہیہ ب
کہ بنی اسرائیل کی درخواست من کر (جب کہ پائی اٹکاموئی نے)اور پانی کیلئے دعاء کی (اٹٹی قوم کیلئے)
کہ انھیں پانی دیا جائے (اتو فرمایا ہم نے کہ) بیر تبرارے پاس بارہ اُبھارد کھنے والا پھر ہے تم (مارو
اسین عصابے) اس (پھرکو) حضرت موئی نے ایسانی کیا۔

(پس مجود لکاس) پھر (ہے) ہرا بھارے ایک ایک، کل (بارہ قشے) بن اسرائل کے بارہ قبیلے تھاور فطرت ایک تھی کہ ایک گھاٹ سے سب پائی پینے پراکھ انہیں ہوسکتے تھے۔ لبانا حضرت موئی کے مجرے سے ہرقبیلہ کیلئے عصامار نے پر پائی نکل آتا اور پھر فشک ہوجا تا تھا۔ جب پائی پہلے میکے، پھر بہنے گے، تو بغیر کسی اختلاف کے (ٹھیک جان لیا) تھا (سب) بنی اسرائیل کے (لوگوں نے) ہر ہرقبیلہ نے (اپنے اپنے اسے گھائ کو) جہاں سے وہ پائی لیا کریں۔ ان سے کہدویا گیا تھا

القا

کہ من وسلوئی کوخوب (کھاتے رہو) (اور) اپنے اپنے کھاٹ سے سیراب ہوکر پانی (پیٹے رہو)
اس میں تہاری تو کچھ بھی کمائی اور مشقت کا دخل ہی نہیں ہے، بلکہ بیرسب کچھ (اللہ کی روزی سے)
ہے (اور) اپنی چال چکن ٹھیک کرلواور آئندہ (نہ پھرتے رہوز مین میں فسادی ہے ) کہ جہاں جاء سنتی پیدانہ کرو، اور بھلے مانسوں کی طرح زندگی گڑارد۔ گراہے یہود ہواتم اس کھانے پینے کی بے مشقت نعت کی قدر نہ کر سکے۔

فَاذْ قُلْكُمْ يَهُوْسَى لَنَ لَصَهِرَ عَلَى طَهُمُ وَلَمِ فَاوْمُ لَذَا رَبِّكَ يُخْرِجُ لَدَا مِبّاً
د جسوش العامة في لك المعرى براز معرك يركم الك خذاب الإبري بها مدر لي بردوة وكارت لا معرف المعرف المعر

تمارے لیے ہے جو کوتم نے مانکہ اور مجاب دی ٹی ان پر رموالی اور فریت، اور لوٹے و و فنسب الی میں۔ **ذلک پاکھٹو گافوا کیکافرون پالیت اداری و کیفٹکوٹ باللہ آئی** ہالی کے کہ طاشہ وہ الکار کرتے رہے تھے ہالی کی قرب کی ان کی کار کرتے ہیں۔

ياس كى كىلافردوا لارك ترج قى الله كى أعرى كالرك كرت البيا. يعلي الحق فلك بما عصوا كى الما كيمتك ون 6

کانے یہ موسی سوسی دون ایس وال

(اور) تم کو پادکرنا چاہے (جب وض کیا تی) اس بیش وحرے کے خلاف (تم) لوکوں کے

ای بدتیزی اور به تعلیمی کے ساتھ پارااورکہا کہ (برگز ندمبر کریں کے ہم

ایک اور افعام کر افعام کر اس ای بر بھر اکتا کریں (قراد ما کین اور ( بار یاد کے مارے ) فائدہ سکر لے افد قبال (ابنا بردد اور کا کے مارے کے )وہ کمانے ک

الديد (ع) آن على كرنى بن مك أعد العاكر في عن )و كريد اوارو وي

(ساگ) پات (اور کلزی) کیرا (اور گیهوں) جو (اور سور) ماش (اور پیاز) لبن وغیره - حفرت موی کوتهاری جدت پندی کیے پندآتی (انصوں نے) تبهاری اصلاح کیلئے (کہا کہ) دراسوچو

تو كەكياما نگ رىيىمو؟

( کیابدل کرلینا چاہیے ہواں) زمین کی پرمشقت پیدادار ( کوجو) پینہ بہا کر، بوٹی گلاکر،

دھوپر رکر، بھو کے رہ کر، بیدا کی جاتی ہے۔ اور ( کمتر ہے اس) مفت آ سانی نعت ( سے جم) بالکل بدمشقت ہے اور ( بہتر ) بھی ( ہے ) تم لوگوں کا دیاغ ایسانی ٹل گیاہے تو جاور ( اتر و ) ہمارے

ے (تم نے مالگا) ہے۔

ایسے بدبخت، بدتمیز، آسانی برکتوں ہے گھبرااضے والی قوم، یہود، کوخت سزادی گئی (اور چھاپ دی گئی ان) یہودیوں (پر) دنیا میں (رسوائی)۔عالم کی نظریں ذکیل رہیں۔اورجوکام کریں

چھاپ دی می ان ) بہودیوں ( پر ) دنیا میں ارسواق )۔عام می طفر سند میں کر بین۔اور بوقع | حریں اس میں رسواہوں ۔ بے کسی سہار ہے کے کہیں پناہ نہ یا ئمیں (اورغر بت) کہ فتوں پر کمائی اڑا دیں اور عسر کے اٹر کی سکند کر ہے ہیں ہو شعب کی ہے ہوئی کر آئے ہیں۔ لاکسٹر میں کا معرف کا طبقیں

چین کی روٹی نہ کھا سکیس (اور) اتنائی نہیں، بلکہ اپنے ٹرے کرتوت سے (لوٹے وہ) یہودی (غضب الہی میں )ان پراللہ تعالیٰ کی پیٹکار ہے (بیہ) سزاا کو (اسلئے ) دی گئی ( کمہ بلاشیہوہ) ہیشہ سے (الکار

ر من من من اوراب بھی الکارکرتے رہتے ہیں (اللہ کی آ بھول کا) حضرت موی سے لے کر

پیغیمراسلام تک،اورتوریت سے کیکرقر آن پاک تک، تمی کوبھی نہ مانااور نہ مانتے ہیں۔ پیغیمراسلام تک،اورتوریت سے کیکرقر آن پاک تک، تمی کوبھی نہ مانااور نہ مانتے ہیں۔

(اور) کیے طالم وجرم ہیں کہ، ماوٹا کا کیاذ کرے، بدلوگ ( قل کرتے )رہے تھ (انبیام

کو) شانا حفرت کیجی، حفرت زکر یا، حفرت شعیب وغیره کو۔ حد ہوگئی که ایک دن میں سترستر انبیاء کو شہید کر ذالا (ناحق) بے جو کسی طرح حق ہوئی نہیں سکتا اور جسکے حق وجواز کیلئے کوئی راہ نہیں نکل سکتی (میہ) اللہ کا (غضب اسلئے) ہے (کمہ) اللہ دانبیاء کا (گمناہ کیا) تھا (انہوں نے)۔اللہ کے حکم کوٹالتے تھے

اورانبیاءکواپنے جیسا بشرقر اردے کر پکارتے ،ائے قمل کوعوام کے قل کے برابر جانے ،انگی نبوت کی برتری معمولی چیز بھتے (اور) ہر ہر بات می**ں (حدے بڑھ جاتے تئے)**۔

ببودیوں کی شرار توں اور کا فراند خباشوں کا جو چھے تذکرہ ہو چکا ہے یا قرآن میں آئندہ

یبود یون بی شرارتون اور کا فرانه خباشون کا جو چھیڈ کرہ ہو چکا ہے یا فر آن شرا ا جوءاسکوئ کر کا فرون کا کوئی طبقہ بیرنہ مجھ لے کہ اب ان کیلئے رحمت خداوندگ سے مایوں

ہوجانے کے سواکوئی راہ نجات کی باتی نہیں رہی ہے۔ بیتذکرے صرف اسلئے ہیں کہ اس قتم کی کا فرانہ جرا کو اس کے کوئی دوبارہ کام نہ لئے۔ ورنہ اللّٰہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ سب کیلئے کھلا ہواہے ، جو چاہے مستحق بنگر رحمت کو حاصل کرلے اور نجات پاجائے۔ یہ اسلام اور اسلام کے پیٹمبر، اس رحمت و نجات کا پیغام اور پیٹمبر ہیں۔

**إِنَّ الَّذِيْنَ أَمَنُوْ إِوَ الَّذِيْنَ هَادُوْا وَالتَّصْرَى وَالصِّيدِيْنَ مَنَّ أَمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِيرِ** كِنْكُ سلنانَةَ مَاور بيودى قوم اور بيانَي قوم اور سائي قوم، جواب وتقي مان مُناسِقه و يحضون و

وَعِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ الْجُرْفُمْ عِنْمَا رَبِّهُمْ وَلَالْحَوْلُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُوْ يَخْزَنُونَ ©

اور کے کرنے کا اُق کام بقاضی کیلئے ہا اٹا قواب کے رب کے ہاں اور نے کو کُوف ہاں پاور نہ ور نجید و بوا و چنا نچ را کہ ان کام کے مسلمان ہوں یا کام کے (اور میبودی قوم) ہے ہوں یا جمعو نے (اور میبودی قوم) کے ہوں یا کچے اور اور صابی قوم) نجے ہوں یا کچے (اور صابی قوم) نجے ہوں یا کچے (اور صابی نے پر اسلام کے آنے کے پابندہ واں ، فرض کو کُل کی طبقہ سے تعلق رکھتا ہوان میں سے (جو) (اب) پیغیر اسلام کے آنے کے بعد و ان کا پیغام من کر بھول کر کے ای کی روشنی میں (واقعی) سے دل سے (مان کمیااللہ ) تعالی کو، کے بعد وال ان کا پیغام من کر بھول کر کے ای کی روشنی میں (واقعی) سے دل سے (مان کمیااللہ ) تو اُن میت جواسلام کا سب سے پہلا ہوں ہے اور جس پر سار سے اسلام کی تقمیر سے (اور پیچیلے دن) روز تیا مت جواسلام کا سب سے پہلا ہوں ہے اور جس پر سار سے اسلام کی تعمیر سے (اور پیچیلے دن) روز تیا مت کرلیا۔ اور یقین کرلیا کہ اللہ واحد و یک ہے ، اسکے سوالو کی نہ قدیم ہے ، نہ معبود ہے ، اس نے ہمار ی کمرلیا۔ اور یقین کرلیا کہ اللہ واحد و یک ہے ، اسکے سوالو کی نہ قدیم ہے ، نہ معبود ہے ، اس نے ہمار ی جمالی اسکے بھول ہے اسکے سوالو کی نہ قدیم ہے ، نہ معبود ہے ، اس نے ہمار ی جمالیا۔ اور یقین کرلیا کہ اللہ واحد و یک اس کا پیغام لے کرفر شیخ آتے ہیں۔

انجیاء کے پاس محیفے ، کنا میں اتریں ، نیکی و بدی کا پیدا کرنے والا وی اللہ تعالی ہے۔ سب
گومر نے کے بعد افسنا ہے اور قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا۔ جنتی جنتی جہنم پائیں گے۔
مگران ایمانیات کو مان کرفیوں روگیا بلکہ اس نے حسن عمل دکھایا (اور کئے ) تو ( کرنے کے لائق کام )
کئے جیسے معرب سلمان فاری ، کہ تااثر جن کو لکے تو یہود یوں میں ہے، میسائیوں میں تھے، وہر یوں
سے ملے ، یہاں تک کہ اسلام کو پایا۔ اور کیے سے مسلمان ہو گئے ۔

ای طرح جوابل باطل سے پائد مسلمان ہوجائے اور جو پائد ہی مسلمان ہو، و والمان ہی پر موت پاجائے، کہ هارنجات سب کیلئے اس خاتمہ پالخیر پر ب(ر) اس کی گذری ہوئی بدوی یا

بردین کی پڑنہ ہوگی اورائی کی بدی وفتنہ پردازی کی سزانہ دی جائے گی بلکہ انتظے اسلام قبول کرنے کے بعد (اضیں کیلئے ہے ان کا ثواب) ایمان وحس عمل کا (ان کے رب کے پاس) اسلام انتظے نامہ و انتخال کی سیابی کواس طرح دھودے گا کہ اب انتخابات کے کرفوت کا تذکرہ کرنا بھی جائزنہ رہے گا (اور) اب (نہ کوئی) آئندہ کا (خوف ہے ان پر) کہ قیامت کے دن پچھے بھکتنا پڑے (اورنہ) اب (وہ) کی گذری زندگی کے خیال سے (رخیمہ وہ بول) اور جن لوگوں نے بیٹے براسلام کو پایا، جیسے حضرت سلمان فاری وحضرت ابوذ رخفاری وغیرہ اکی خوش تعیبی قد ظاہر ہی ہے۔

کیکن جس نے نہ پایا تھا اور مر گیا ، گر تلاشِ حق میں وہ اس نتیجہ پر پہو نچا کہ اللہ تعالیٰ کو مان گیا۔ اور قیامت کے دن کوسلیم کرلیا اور کسی پیٹیمر ہے باخبر نہ ہوسکا ، جیسے حبیب نجار ، قیس ابن ساعدہ ، ورقہ بن نوفل ، بحیر ارا ہب وغیرہ۔ جولوگ اس تقریباً چھ سو برس کے اندر تھے ، جبکہ وقی کا آسان سے اتر نا کیک تھم بند تھا تو دہ جس حد تک پہنچ اس کا تقاضہ ہے کہ باب نجات ان کیلئے بندٹیمس ہے۔

#### وَاذْاعَنْنَا لِيَعْاقَكُمْ وَرَفَعُنَا فَوَقَكُمُ الطُّورَ عَنْدُوامَّا الْكَيْكُمُ بِفُوقٍ

اور جبدلياتها بم نے آم لوك كامفروا مداورا فاكركرديا تبهارے اور طوركوء كراوجو كيمدد ركھاب بم ختيمين معفروطي سے

**ٷٳڎٚڴۯۊٳڡٳڣؽڔڶڡۜڷڴؠؙٝڗػڴٷؽ۞** ١٥رياد کراوج پکواس يسب، کيم در نيالو٠

اما المحركة المنظمة المنطقة المحركة المنطقة المنطقة والمعتمدة المنطقة والمعرفة المنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة والمنطق

مى توبىك تونى موجاتى ب معلى المسترين كالمارية المارية المارية المارية المسترين كاذات،

ق (منرور)اے یہودیو(تم ہوتے) نبایت بدتر (خیارہ والوں ہے) یم سے بز در کوئی کھائے میں نہ ہوتا۔

اور بالآخر ہوا (تی) یہ ہوا کہ (خرمادیا ہم نے آخیں) ان دس ہزار کو چھوٹر کرجو نیکو کار سے (کہ) تم انسانیت چوار سیکی ہواری کی سیکی اور (ہوجا کا) ہی دفت (بندر) کی شکل میں (ذکیل) رسوائے عالم لوگ ، تمہاری ذکت پر انسانیت کوشرم آتی ہے۔

### جَّعَلَاثِهَا ثَكَالَالِمَا كَيْنَ يَدَيُهُا وَمَا خَلَقَهَا وَمَوْعِظَةً لِلنَّتُوتِينَ®

توبنادياتهم نے اس کوعبرت ان كيلي جوموجود بول اور جوابعد كوبول اور هيعت ورجائے والول كيلي

د ولوگ بندر ہو گئے اور تین دن تک زندہ رہ کرم گئے ( توبنادیا ہم نے اس) واقعہ ضورت ( کو ) درس د (عبرت ان ) بستیوں ( کیلئے جو ) اس وقت (موجود ) وآباد ( بول اور جو ) اس عبد کے

ر تو ادر او و جرت ان ) بسیون ریجے یو ) ان وقت رحو یود اور یون اور یون اور بون اور بون اور بون اور بون بهرت (بعد کو ) آباد (بون) (اور) اس میں بہت بزی (تھیمت ) ہے اللہ تعالیٰ سے (ڈر جانے والوں)، یج مسلمان ہوجانے والون (کیلئے) کی تو ان میں استعمالی کا انتخاب کی تعدد الموسانی کی کی تعدد الموسانی کی کی تعدد الموسانی کی تعدد الموسان

يا تدر في والول أن دركم عند

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِعَدْمِهَ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُو اللهُ تَذَهَ كُو ابَعَهُ فَا قَا اَتَكُونُا المُولُولُ ادر جَدَه مِن فَ ابْنَ قَرَ مِن لِي كَدِيكِ اللّهُ مَا يَعْ جَسِي لَهُ وَ كَرُولُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَل قال الحُودُ بِاللّهِ النّ الْمُونَ مِن الْجَهِلِيْنَ هَ

جواب دیاء کہ پناہ ما تکا ہول اللہ ہے کہ میں ہوجاؤن نادانول ہے۔

(اور)اور يبوديو، عاميل كاواقدمشهورى ہے، كدجس عورت سے اس في شادى كى ،اك

کا چھازاد بھائی بھی اسے اپنے لئے جا ہتا تھا، اپن ناکا می پر جھلا یا اورعامیل کو بے گناہ آل کرڈ الا۔اسے

اس بات کی بھی لا کی تھی کہ عامیل سر ماید دارہے، اس کی دولت کا وواس کے بعد حقد ارہے۔ جس سے خوب عیش کرے گا۔ اس قل نے تمام می اسرائیل میں بنگامہ بریا کردیا۔ قاتل خود تو مدی من کیا، اور

مارے قبلوں میں ایک دوسرے پرالزام رکھنے کا فتنہ بڑھ گیا۔

بالآ خرمعالمد حفرت موى كے فيعلدين آيا۔ توتم كوياد بوكا (جكد) فيعلد كيلے (كماموى في

ا پی توم) کی بھلائی (کیلیے کہ پیکا اللہ) تعالیٰ (تھم دیتا ہے مسیس) اے سارے بی اسرائیل ( کم ذرح کردگائے کو) اورا کی بوٹی مقتول کے جسم سے مس کردد، وہ خودز ندہ موکر قاتل کا پید بتاوے گائی

اسرائیل یین کراچینجے میں پڑگئے اور زبانِ نبوت کی پاکیزگی کے خلاف (بولے) کہ (کیا آپ بناتے میں ہمیں محزہ) کہ ان کی آپ بناتے ہیں ہمیں محزہ) کہ ان کررہے ہیں؟ گائے اور اسکی بوٹی ہے، اور قاتل کے پنہ جلانے سے کیا واسطہ ہوسکتا ہے؟ حضرت موٹی نے انکی اس شوخی کا مقدس (جواب دیا) کہ محافظ ہوں اللہ انتہا ہوں اللہ اسکے موافق جواب نہ دول تم لوگ یقین رکھوکہ تمہارے سوال کا وہی جواب ہے، جو خدا کا تھم میں نے تم کو صادیا ہے۔

**ݞݳݨۅﺍﺍۮ۫ٷڬڬٵڒۜڲۿؽؠٙؾٚڹٛڬڬٵۿٵ۫ٷػٵڶۯڬۼؽڠ۫ۏڷۯڹٛۿٵۘؠڰٛۯۊ۠ڵڎڡٚٳۻ۠ۘۊۘڵڒۑڴۯٝ** ڛػۼڲػڮڿڔڿڟػڂڿڿڔۯٷۯٷڔڽٳڹ؋؈ؽۺ؈ڲ؈؞ۼڣڽڎڝڰ **ۘٷٳڴؙؠؿۘؽۮڵڰڴٵٚڡؙ۫ڴٷڝ**ۮڰڰ

وہ الی گائے ہے کہ تب بلاھی بہلا ہے اور نہ بچھیا اوسرے، جوان د بؤول کے درمیان۔ اب کرڈ الوجو پکھٹم دے کئے ہو 🗣

اگر بنی اسرائیل میں اطاعت کی سعادت ہوتی تو وہ کی کائے کوذئ کر کے حضرت موی ک اس مجزہ اوراللہ تعالیٰ کی قدرت کا تماشہ دکیے لیتے ۔گررہ ج اطاعت کے مردہ ہونے اور کائے ذئ کرنے ہے جارے بی کائے کہ کا سے بھارے لئے )اور کہے (اپنے مردہ کرنے ہے گار کے ہمارے لئے )اور کہے (اپنے کا کرنے ہے گار کے ہمارے لئے )اور کہے (اپنے کا کائے (کیسی جو) کا سوال کا انداز طاہر کرتا ہے کہ جواب میں کچھر یہ پابندی بر صادی جائے تا کہ جوال کا عادت چھوٹے ۔ چنا نچ حضرت موی نے اس سوال کا (جواب ویا کہ ویک وہ) اللہ تعالیٰ (مراتا ہے کہ وہ) کے بیا ہے کہ بوائی کا ہے کہ نہ بدھی بہلا ہے ) کہ جوانی رفرماتا ہے کہ وہ بلا ہے ) کہ جوانی دولوں کے درمیان ) بہت زیادہ ہو جو گھر چھوڑ واور (اپ کر) بی (والوج کھرتم میم دیے جاتے ہو) وولوں کے درمیان ) بہت زیادہ ہو جو گھر چھوڑ واور (اپ کر) بی (والوج کھرتم میم دیے جاتے ہو) اور خیلے بہانے ہے )

كالوالد خ لتاتيك يتين لا من الوقعة كال إلك يقول إقها بكرة صفى آءً" سيد من ياد ياديد ماد سد الديد وي من الادر باديد المن الريد بديد الإدر الديد المن الريد الديد الديد الديد الديد

#### فَاقِعُ لَوْنَهَا شَكُرُ النَّظِرِيْنَ®

بينك دوفرانا بكربينك دوگائ بردرنگ والى تزبار كارنگ، بعلى كتىب ويسف والول كو

كاش وه كسى جوان گائے كوذ كر ألتے تووى كافى موتا يكر شامت اس كو كہتے ہيں كمہ پر

ایک سوال نکالا اور (سب نے عرض کیا کہ پکاریج )اوردوبارہ کہتے (ہمارے لئے اپنے پروردگارکو)

تا (کم) وہ (بیان فرمادے جمیں کم)جوان گائیں بہتری ہیں۔ جمیں جے ذی کرنے کا حکم ہے،

آخر کیارنگ ہےاسکا)؟ ایسے ضدیوں کو مزید پابند کرنے کیلے حضرت مویٰ نے (جواب دیا کہ بیک وہ) الله تعالیٰ (فرما تاہے کہ بیک وہ) گائے ایسی (گائے ہے) کررنگ میں وہ (زرورنگ

بیتا وہ) الند نعال (حرماتا ہے نہیتا وہ) والے اسال کا عظم اللہ الدرست اللہ وہ ور روز علی اللہ اللہ اللہ اللہ ال والی ) ہے اور زردی میں (تیز) گرا (ہے اس کارمگ) جوکوئی اے دیکھا ہے تو (بھلی) خواصورت

(لگتی ہے دیکھنے والوں کو)۔

كَالْوَالدُّعُ لِنَارَبُكَ يُهَيِّنُ لَنَامَا هِيُّ إِنَّ الْبُعُرُ تَطْبَهُ عَلَيْنًا \*

سب بولے کو بکارے اس لئے اپنے پروردگار کو کرمیان فر مادے تمارے لئے کہ کون ک وہ گائے ہے،

وَإِنَّا إِنَّ شَاءُ اللهُ لَدُهُ تَدُونَ <sup>@</sup>

بيشك كات مشتبه موكى بيديم ير، اوريشيناجم الراللان فيها محيك داه باجان والي ين

اگراس موقع برئسی زر درنگ کی گائے وہ ذرخ کرڈالتے تو کام ہوجا تا۔ گرشامت پرشامت

، را م ول چی کروروریت کا می وادد کرد داری کرد کرد ایند و ده م اوج ماند را مت چی ک ک آئی، تو پھرسہ بارہ سوال کی سوجھی اور (سب بوئے کہ پکاریجے ہمارے لئے اپنے میروردگار) الله تعالی

(كو) (كد) بم سے كائے ذرى كروانى بوتو بالكل صاف (يان فرمادے مارے ليے كم) آخر

(كون ى وه كائے ہے)جس كونم ذرئ كريں كيونكر زردتيز رعك كي بھي كئ كاكي بيں اور ( يونك )جس

کون کرنا بده ( کا عاصفته موثی م بر) بسی اس خاص گائے کا ایسا کمل پیدو دویاجائے کہ

بحرد دسری گائے میں اسکانشان ند ملے (اور معیا) اگر اس خاص گائے کا نشان مل گیا تو ( ہم ، ا**گر اللہ** 

ويلص سطحيه

### قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةً لَا ذَنُولٌ تَثِيْرُ الْاَرْضَ وَلا تُسْتِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةً

جاب داكد يتك دوفرماتا ب ووكات بد بفاكل والى كد بوت زين اور نت يخ كيت كو، تدرت، لا يشك في فا أو التن حِنْت بالحقّ فن بحوها وقا كادو ا يفعلون ف

کوئی داغ نیبن جس میں سب بولے اب لائے آپ نمیک بات، پھر سب نے ذیح کیائے ، اور تیار نہ تھے کہ کریں ۔

ان سوالات کی بھر مارا ور و خیوں کا جواب بھی تھا، کہ اکھوائیا با بند کر دیا جائے کہ سوال کرنے

کا مزو پاجا کیں اور چونکہ اس سوال میں انشاء اللہ بھی اٹکی زبان پرآ گیاہے، اسکی برکت ہے

اب جو جواب دیا جائے وہ ایسا آخری جواب ہوکہ پھر انھیں کوئی سوال سوتھائی نہ دیے۔

چنانچہ حضرت موئی نے (جواب دیا کہ پیٹک وہ) اللہ تعالی (فرماتا ہے کہ وہ) صرف ایک عی گائے ہے جواپی بیان کردہ عمراور رنگت کے باوجودایی (گائے ہے) جو (ند) تو (جفائش والی) تل میں چلنے والی ہے (کہ جوتے زمین) کو (اور ند) مینچائی اور آبیا تی کے کام میں رکائی گئی ہے کہ (مینچ کھیت کو) بالکل تیار (میکورست) ہے ۔ اسکے جسم میں ایک رنگ کے سوا (کوئی واغ) دوسرے رنگ کا (میں) ہے (جس میں)۔

یا گائے مرف ایک تمی اور و والک مر دسالح کے بیٹم کی تمی ۔ جب اس کا آخری وقت موالد کے کی بیٹم کی تمی ۔ جب اس کا آخری وقت موالد کے بیٹی میں کا م آ نے کیلئے اس کے پاس اس کا نے کہ مواکن کی بیٹی میں اس کا بیٹی میں کو بیٹر سے اس کے کیلئے میں کو بیٹر سے اس کے کیلئے میں کہ بیٹر سے اس کی موافقات میں بیٹر کا بات ہوا۔ اسکے بیٹ سے وف نے بال نے بروش میں دہاور ماں کی اطاعت میں بیٹر کا بات ہوا کے اسکے بیٹر سے ہونے نے بال نے بتایا کہ جنگل میں جاکرانی اس کا نے کو لے آئے ، جوا کے باب نے اس کیلئے میں واقعات ا

اورانفدتعانی کے سپرد کردیا تھا۔ وہ بید جنگل کیااورانفدتعانی کانام لے کرکائے کو آواز دی اقود آگئے۔ گائے گائے کی آواز خاہر کرتی تھی کدوہ بنچ کواہ پرسوار کرانا چاہتی ہے کر پوئلہ مال نے اس کا تھم نددیا تھا، انبذاہ وسوارنہ ہوا۔ اسکی اس اوانے کائے کو سخر کردیا۔ ایک دن مال نے اس کا تھے ہے کہا کہ اس کا سے کو فرخ ہاڑا ر پر تین دینار میں بچے ڈالو کر جو فریدار ہو اس سے کہد دینا کہ مال کی مرشی پراس فرید وفرد کا دارو مدار ہے۔

باذاه على أيك فرشته طااس في تمن ك عباعة جدوينار قيت لكانى بحراس شرط يك

ماں کی مرضی پرموقوف ندر کھے ۔ لڑکے نے نہ مانا، اور ماں سے سارا حال جا کے کہا، اس نے کہا کہ چو دیناریس بچر فرشتہ ملا اور بارہ و یتاریش بچر فرشتہ ملا اور بارہ و یتاریق بیت رکھو۔ لڑکے کہ ماں کی مرضی پرموقوف ندر کھو۔ لڑکے نے اس کو نہ مانا اور پھر ماں سے سارا ما جرا جا کر کہد دیا۔ ماں نے کہا، اب تم اس فرشتے سے جا کر کہوکہ میں اس گائے کو بیتی رہا ہے جا کہ کہوکہ میں اس گائے کو بیتی رہا یہ معزب موئی کی ضافت میں بیتی اور فرشتے نے بتایا کہ اس کو بن اسرائیل خرید یں گے، کھال کو بھر دے۔ لوجوگائے کی کھال کو بھر دے۔

اس گائے کوبن اسرائیل نے پایا تو (سب بولے) کہ اے حضرت موی (اب لائے آپ خصیک) ایس (بات کر ہے ہے) کہ اے حضرت موی (اب لائے آپ خصیک) ایس (بات کہ ہم ذرخ کی جانے والی گائے کو بغیر کی شہر کے پاگئے ۔ انھوں نے دام بو چھا، تواس کی کھال بھر سونالڑ کے نے بتایا۔ وہ کرتے تو کیا کرتے ، ساری قوم کی دولت اکٹھا کی اورخود فقیر ہوگئے اور کھال کوسو نے سے بھردیئے کومنظور کرلیا، جس کی ضائت حضرت موی نے لی۔ اس طرح وہ گائے بی اسرائیل کی ملکیت ہو چھی تو (پھر سب نے ذرئ کیا گیا ہے) صالا تکہ ان کے بار بارے سوال سے اورک گائے کی قیت حدے زیادہ بردھ جانے سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ (تیار شد تھے کہ) اس کام کو (کریں)۔

#### وَإِذْ فَتَلَثُّمُ نَفْسًا فَاذْرُوْ ثُمْ فِيهَا وَاللَّهُ فُورَةً فَالْنُثُوُّ تَكُتُبُونَ ٥

#### فَقُلْنَا اغْرِبُوهُ بِبَغْضِهَا كَذَٰ لِكَ يُحِي اللَّهُ الْمُولَٰى

پس تھم دیا ہم نے کہ ماروم تقول کو اسکے ایک نکڑے ہے، اس طرح زندہ فرمادے الله مردول کو، میں میں میں میں میں میں میں میں میں ایک میں میں میں ایک میں ایک میں ایک میں میں میں میں میں میں میں میں میں می

وَ يُرْيِكُمُ البِيَّهِ لَعَلَكُمْ تَعَقِيلُوْنَ<sup>®</sup>

اورد کھا تا ہے تہہیں اپن نشانیاں کہ ابتم عقل سے کام لو

منشاءِ الٰہی تھا کہ قاتل کوفا ہری کردیاجائے (پس تھم دیاہم نے کہ) گائے کوزع کر کے

(مارومقتول) کی لاژ ( کواس) گائے (کے ) گلے، زبان، دلچی یا کسی عضو کے (ایک ککڑے ) اور روز کر بر بر کر کر ہے معلم میں انتہاں کا کے انتہاں کا کہ انتہاں کا کہ انتہاں کا معاملے کہ انتہاں کا معاملے کہ

بوٹی (ہے)۔ جب بنی اسرائیل نے یہی کیا تو عامیل زندہ ہو گیااورا پے قاتل، بتیازاد بھائی کا نام ہتایا اور سب نے و کچھ لیا کہ مردہ زندہ ہوجا تاہے۔جو اوگ مرنے کے بعدز ندگی کوئیس مانتے، بن

ابای روی کا میں اور میں اور میں اور میں اور ہوگا ہے۔ اور میں ا اسرائیل کی مینی شہادت ہے بقین کرلیس کیر (آئی ظرخ وزرہ قرمادے اللہ ) تعالی (مردوں کو) انہاء

كم فوات اوراولياء في كرامات ي وياعن اورائي قدرت كالمد ي حركيك (اور)الله تعالى

(وکھاتا ہے جمیس)اے ببودیو،ای قم کی (اپن شانیاں که) ابھی تک تمانت كرتے رے تو (اب)

ے ( تم عقل سے کا م لو ) اور بے تقلی جیوڑ کر اس کے وفا دار کامل ہو جاؤ۔

المُعَ قَسَتْ قَانُو بُكُوْ فِي مَعْدِ ذَلِكَ فَرِي كَالْحِجَارَةِ اوْاسَدُ قَسَوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِارَة

المرخت و محققهار عدل ال عدود و يحد قر ين بداد زياد وخد الريد فد بند قر ين الما تعلق المنظر و المنظر و

که موت تفقی میں جن سے نہم اب و ویک کو چھر میں کہ رہنے جاتے میں آف کا ان ایس کے اس میں اور بیٹ ہار بھر کہ موت تفقی میں جن سے نہم اب و اور ویک کو چھر میں کہ رہنے جاتے میں آ انس نا ہے اس سے ایک ۔ اور بیٹ ارسی تر ایس

لَمَا يَعْيِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَّا اللَّهُ بِعَافِل عَمَّا تَعْمَاوْنَ ؟

جِي كُورِج تِي الله كَ وف عداورتين بي الله عافل اس عد جوتم كرو .

محراب يبود ايكيى بدينى تمباري ب كدسب كورا تكمول يد يكما كر ( مر ) بم ( خت

موسع تمارے دل اس کے بعد تو وہ ) دل دیس بلد ( سے بھر میں ) اور پار کیا ( بلک اور زیاد و سحت ) ۔

المان المحالية المان المان المان المان المان وحلوا وملام والمان والمان والمان والمان والمان والمان والمان والم

ورد اتنا او ساری دنیاد یکستی ب کد ( و لک باک با ترجی ) اس شم کریش رسال ( کد بعوت لکتی این می است که این می است این جن سے تعریم ) چرمی (کاف برا اداس سے بائی کا د باند کھا داور بز مدکر نبری صورت میں ہو کیا

(اور پیک کچی پھر)اس میم کے (بین کہ بھٹ جاتے بین)اور شگاف پڑجاتا ہے (تو) یس یس کر (نکل پڑتا ہے اس سے پانی)اوراس سے بھی لوگ پھے نہ بھی قائدہ پاتے بین (اور پیک پھی پھر)اس فتم کے (بین) کہ گو پانی کا کوئی فیض ان بین نہ ہو گروہ اپنے خالق وہا لک کو ایسا ڈرتے رہتے بین (کہ)اس کا تھم پاکر (گر پڑتے بین) چوٹی سے وادی بین گرتے پڑتے آجاتے بین (اللہ کے خوف سے) (اور) تہارے دل ایسے گئے گذرے بین کہ جن بین سوانحفات، پھی تین ہے۔اے خافوا تم خفلت سے کام لوتو اس کو بھی کھوکہ (نہیں ہے اللہ) تعالیٰ برگز (خافل اس سے جو) بھی (تم) کیا (کرو) وہ تہاری برطال کو جانا ہے۔

اَفَتَظَمَعُوْنَ اَنَ يُؤْمِنُو الكُوْو قَلْكَانَ فَي لَثْ حِنْهُ هُو لِسَمْعُونَ كَلُو الله وَ كَامْ الله فَي كرتِه وَ كَلَ كَدِيب إن جائي جهير؟ مالانكه بِقَكَ أَقَى جيت والي تقريبا كري الله كالم كو الله فَوْ يَعْمُلُونَ عَلَى الله عَلَى عُرِيهُ عَلَى الله عَلَى الله واستع بعدكه والمحمد بي إن الله عنداد ووانت كاكري •

اے مسلمانو ابولو (قر) کہ (کیا) اپنے پیغیمری امیدی طرح (تم لوگ) بھی (لا فی کرتے ہوائی) اور تباری طرح اللہ اور تباری طرح کے اور تباری طرح کے اور تباری طرح کے مسلمان ہوجا کیں (عالاکلہ) حضرت مولیٰ کے ساتھ طور پر جو کا ستر لوگ کے تھے ان سے لیکر آج تک یہود یوں کی خمیر دیکھ رہے ہوکہ (ویشک ان) ہی (کی جمعیة) اور پارٹی (والے تھے) اور بین (کر) سنے کو ور شاکریں اللہ کے کلام) توریت (کو) گر۔

( پھر) جس سے رشوت یا کیں اسے اس جی جیسی بتا کیں اور جس سے پیچھ نہ یا کیں اسکور حسکی کی بات سنا کیں اور تو رہت ہے گئے نہ یا کی اسکور حسکی کی بات سنا کیں اور تو رہت والی بات سب سے چھپاؤ الیس نے ہور کہ ہور کے بات کی بھر کہ وہ بھی ایسی کی ہور کے بات اسے کہ کو رہت میں بیکھ ہے اور وہ بیکھ اور بک رہے ہیں ( اور ) اٹکا ہر وہ یکی غلط بھی سے بھی ٹیس ہے بلکہ ( وہ ) ہیں اور کیا کریں )۔
خوب جان ہو جھ کران ترکنوں کو ( کیا کریں )۔

بن اور (مقل سے کام بیں لیتے)۔

و الخالفوا الدين المتوا قالقا المقا و الخافلا بعث في الله الحكال المعلى الما الحكال المعلى الما الكل المعلى الما الله المعلى ال

(مراديم م كاس س)اس دنيا كيكر (تمهار ، مودد كارك يهان) تك (توكيا) بارخود جات

کوئی ان یہودیوں ہے ہو چھے کد کیا ہے لوگ) اٹنا بھی (فیس جانے کہ) وہ چہا کی یا اٹنا بھی (فیس جانے کہ) وہ چہا کی ا خاہر کریں واگر کوئی فیس جان تا تو (چک اللہ) تمائی تو (جانت ہے جو پھی) بھی (وہ چہا کی ) افسائل ا تھے چھا کو (اور چھ پھی ) بھی جو ام اے (خاہر) کردیا تو اب بدودیوں کے چہانے سے کیے کہ ا پاقوں کی اطلاع دیدی اور پیٹیم نے مسلمانوں کو تا کا کردیا تو اب بدودیوں کے چہانے سے کیے پکی

اورائے بعض ان پڑھ ہیں، نیس بھتے کاب کوشرر نے ہوئے الفاظ اوراد ہام اوروہ نیس ہیں مگر بید کدوہم پر تی کریں •

(اوراُن) يبود يوں (كي)اندر (بعض)ا يے بھى بيں جو بالكل (ان پڑھ بيں)، نه لكسنا

جانیں نہ پڑھنا د دلوگ ذرابھی (نہیں بھے کتاب) توریت (کو)، کم آخراس میں کیا فرمایا گیاہے اس بارے میں۔اُن کے پاس کچھ بھی سرماینہیں ہے، (گمر) بس زبان پر (رقے ہوئے) بعض

اں بارے یں۔ان نے پان پھ کی سرواروں کے دماغ میں ڈالے ہوئے(اوہام) جسکی کوئی سند توریت کے(اِلفاظ)(اور) جالاک سرداروں کے دماغ میں ڈالے ہوئے(اوہام) جسکی کوئی سند

وریت سے رامان کا اور دری چاہ کے طرور رون کے جائیں ہیں گر) اُن کا کام (یہ)رہ نہیں جھن بے تحقیق باتیں ہیں۔(اوروہ) جاہل لوگ کچھ بھی تو ( نہیں ہیں گر) اُن کا کام (یہ)رہ

یں بس کے بین بین یاں در موروروں) گیا ہے(کہ) بے دلیل می سائی باتوں پر (وہم پرتی) کیا (کریں)۔ یہ جاہل تو اپنی جہالت کی

ہزاضرورہی ہھکتیں گے۔

فَوَيِّنُ لِلَّذِيْنَ يَكَتُبُونَ الْكِتْبِ بِالْهِيمُونَ ثَمَّةً يَعُونُونَ هَنَ اهِنَ عِنْسِ الله لِيشَّتُووُ تهاى جاكے ليے ج<sup>ر</sup>سي تابواج إتون عيهروئ كريركديدالله ي طرف عيه، تاكير التي عداد

ڔ؋۠ٷ؆ۦڝ؞؞ؽ؆؆ڹڔ؞ ؠ؋ۺؙٵٚۊؘڸؽڰڒٷؽڷڷۿؗڡٞۊؚؠٞٵڰؾؘڹؾؙٲؿڔؽۼٶۘۏۊؽڷڷۿٷۺٲؽڴڛڹؙۊ<sup>؈</sup>

تھوڑی کی قیت، توبلا کی ہے اس کے لیےاس سے جولکھا اس کے ہاتھوں نے ، اور ہلا کی ہے استھے لیےاس سے جو کما فی کریں

گرجن لوگوں نے فریب دے رکھا ہے۔ اُ ٹکا حشر (تو) سخت عذاب اور (ہلا کی ہے اُن کے

لئے جو) توریت کے اصل الفاظ کو ہدل دیں اوراس کے بجائے (کلمیں) اپنے جی ہے (ممال)

توریت ( کواینے ) بی ( اِتھوں سے ) جس کوان سے پہلے سی باتھ نے توریت میں نہیں لکھا تھا۔

عنا\_ توريت بين تويهمون للحالقا كريفيرآخرالزمان كاحليه بمودون قد، روثن فدجهم مركيس،

زلف عزیں، یبودیوں نے اس کوتوریت سے کاٹ کریمضمون لکھ دیا کہ، دراز قد بخجی آ تکھ، پریشال

بال، جوتوریت میں دجال کا حلیہ بتایا گیا تھا۔ طاہر ہے کہ دجالی حلیہ تیغیر کا ہوہی نہیں سکتا ہوا م یہود چونکہ اُس حلیہ کو پیغیر اسلام میں نہیں پاتے تھے، لہذا آپ کو پیغیر آخر الزبال نہیں مجھے سکتے تھے۔اور

پیرسندان سیدورسد را مام میں میں پی سے منطابھی تھا۔ مگر گفی بڑی جسارت بھی کہ تکھیں خود ہی اسیے دل

یں یبودی طرواروں ہ، اس میں سے مطاق میں ھا۔ حر می بول بسارت کی اندیاں ووں سے ہیں۔ سے (پھروموئی کریں کہ بیر) ہماری من گڑھت نہیں ہے، بلکہ (اللہ) تعالیٰ ( کی طرف سے) عی کہا

گیا (ب) مقصد بیتھا کہان کے قام ان کے قابوے باہر نہ دو کیس ،اوروہ اپنے دستور کے موافق

ان سے چندہ وغیرہ خوب کماتے کھاتے رہیں۔

وياك ( تعوى ) ويال

عید پالنے اور دبیر کمانے کا بیکتنا کدا طریقہ ب(تو) سخت عذاب اور (ہلا کی عالم کی ایک کا بیکتنا کہ اور کہا گا ہے اور کیلئے اُس) مضمون کی وجر ( بھر کیا ہے اُل غلط ( لکھا اُن ) میرود بول ( کے ہاتھوں نے ) (اور ) سخت عذاب و (ہلا کی ہے اُن ) میرود یول ( کیلئے اُس) اُن کی آمد نی ( سے جو ) وہ اس طریقہ سے

(کانیکریں)۔

وكالوّا لَىٰ تَسَمَنَا النَّالُهُ اللَّهِ الْإِلَّمَا هَمُعُدُّ وَدَقَّ ثُلُ إِنْ ثَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّه

فَكَنَ يُخْلِفَ اللهُ عَفْنَ قَافَرَ الْفُرِنَ عَلَى اللهِ مَالا تَعْلَمُونَ ©

لواب بركر نه ظاف فرائ كالله اب عبدكوا يا بك رب بوالله رجس كوم فورسيس جائ .

حرکتی او آئی حم کی کمیدین کی بین (اور) اس پرمزان ایدائے کا بنے لئے ویک ایا کرت بین - چنانچہ یہ می (کمر گذرے کہ برگزند چوے کی ہم کو) جہنم کی (آگ) (مگر) بس کنتی کے (چمدن کو) جو کم کے کم اسات دن اور زیادہ صدنیادہ میالیس دن ۔

سات دن اس صاب سے ، کدونیا کی عرسات بزارسال کی ہے ، ہر بزار ہیں ہے ایک دن ایا جائے گا۔ اور چالیس دن اس صاب سے ، کہ ہمارے مورثوں نے جس چلے می کو سالہ بری کی تھی وہ چالیس دن جم کوجنم میں رہنا ہوگا۔ ہر اس سے تکال لئے جا کی عربی ہے ۔ بعض چالیس کا صاب ہوں تات ہے کہ مارے مورثوں کی ایک خطابی الله تعالی نے چالیس دن جم ما دا ہو سے پر جم کھالی ہے۔ بس ای تم کوا تار نے کیلے ، وہ بم کو مرف چالیس دن جنم میں رکھ گاا در ہر جند دے ، یا۔

یں شک نمیں کہ عمدالی کے طاق کے گئاتا ہے۔ کہ وہ وعدہ وعبد، تم کو کس دلیل ہے معلوم ہوا؟ (یا)
بھی وعدہ النہیے بیٹی فیٹن ہے کی ساوال تو یہ ہے کہ وہ وعدہ وعبد، تم کو کس دلیل ہے معلوم ہوا؟ (یا)
تجی بات تو یہ ہے کہ ( بک رہے ہو ) تحض ہے دلیل، بے ثبوت (اللہ) تعالی (پر) ایسی من گڑھت بات، (جس) کے فیک ہونے ( کوتم خود ) بھی ( نہیں جانے ہے ) جابلوں کوتو کسی بات کا بھی علم نہیں اور جوعلم دالے ہیں وہ اپنی من گڑھت کوخوب جان رہے ہیں۔ اورڈینگ کی ورنگی کے بارے میں وہ علم کہاں ہے رکھیں۔

> بلى مَنْ كَسَبَ سَيِّنَكُةً وَالْمَاطَتْ بِهِ خَطِيْنَكُ فَأُولَلِكَ بال بال جمل خيريا في وارقريا الساس عرم في قوده آحمه لحبُ التَّالِيْهُ فَي فِيهُا خُلِدُونَ هُ

جہنم والے ہیں۔ وہی ہیں اس بیل ہمیشرے والے •

(ہاںہاں) جنتی جہنمی کواللہ تعالی ہے سنتا چاہتے ہو، توار کافر مان سنو کہ (جس نے) اپنے کسب دخواہش ہے (کمایا) شرک و کفر کی (کرائی کو) (اور) اس سے بھی باز نسآیا، بلکہ (گھیر لیا اسے اسکے جرم) کفر دشرک (نے) جس ہے مرتے دم تک چھٹکا رانہ ملا، اور شرک و کفر کی وجہ سے اسکے کی فضل کوئیک نہ قرار دیا گیا (تو) اے یہود اوا اپنے انجام کو کہ (وہ جہنم والے ہیں)۔ اور ایسے ٹیس کہ چندر و ذات بیں رہ کر بھرٹکل پڑیں، بلکہ (وہی ہیں اس میں ہمیشد رہنے والے )۔

وَالْكُوْيِينَ المُثُوّا وَعِلُواالصِّلِاتِ الْوَلِدَاتَعْتِ الْجُنَاةِ فَهُوفِيْهَا خَلِكُ وَكَ الْمَالِدِينَ اور جسلمان بوگ اور كرنے كالى كام، ووجت والے يسدوان مى بيصد بوالے يس

یہودیت، نفرانیت، بت پری اور برسم کے کفروشرک و کھرایا، معلق میں است بری اور برسم کے کفروشرک و کھرایا، معلق کام) ہیں۔ایے نیکول کو مانا (اور) ان کی بدایت پر چلے اور (کئے ) ایسے نیکول

دالے (وو) ہیں، جونیج طور پر (جنت والے میں ) (وئی) اور صرف وئی (اس) جنت (میں میدھے رہندوالے این )

رہنے والے ہیں)۔

#### وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَنَاقَ بَهِنَّ إِنْمَ ٓ إِنْكُ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ

اور جب كدلياجم في مضبوط عبداولا ديعقوب كاكدنه يوجيس الله كسوا، اور مال باب س

اِحْسَانًا وَذِى الْقُرْبِي وَالْيَهْلِي وَالْمَسْكِيْنِ وَقُولُوْ الِلنَّاسِ حُسْنًا وَ اقْيَمُوا

بھائی کرنے کا اور قرابت دالوں اور تیموں اور سکینوں ہے، اور بولا کر داوگوں کی بھائی کیلئے انہی ہوئی، اورادا کرتے ر: العَمَّلُو گَا وَالْوَّالِوَّلُو گَا \* ثُمَّعُ کُولَکَیْتُمْ اِلَّا کُولِیَالًا مِّنْکُمْ وَ اَکْنُمُو مُعْمِ ضُوْں ©

ا مسلوق اورد سے ربوز کو ہو کہ بھر بات گئے آبول کر تھوڑے ہم سے ، اور تم لوگ روگروانی کرتے رہے والے بو ، المان کا

(اور) اے بیود یو!یادکرو(جبکہ لیا) تھا(ہم نے) پختہ اور(مضبوط عہد) سارے (اولا د پیقوب کا)۔عہد قدیم سے کیکرآخ تک، یہود یوں کوخت تا کید کے ساتھ حکم دیا تھا( کہ نہ پوجیس اللہ

ے رہے معرود صرف اللہ تعالی ہے، اسکے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کے سوا)۔ معبود صرف اللہ تعالی ہے، اسکے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔

(اور)معبود برق كاس حق كواداكرنے كساتھ، حكم ديا كيا تھاكد (مال باپ سے) جو

تمہاری پیدائش اور وجود کے وسلہ ہیں ( معلا کی کرنے کا)۔غلام بنے رہو،فر ماں برداری کر و، عاضر خدمت رہو،ادبآ داب بجالاؤ، حاجتیں پوری کرتے رہو،ا نکے غم وغصہ کوسہو،اورخودا کی کسی مختی برأ ن

سد کا در در این دواجهات کے سوا، جسکو وہ چھوڑنے کو کہیں چھوڑ دو ما کرانشہ تعالی کی قافر ما فی شہور ہوا گے۔ شکر و دفر ایفن

مرکان کی میں اور دو گنج کار مول تو سلیقہ کے ساتھ انگو گناہ ہے ۔ بچنے کی تلقین کرو، وہ معاذ اللہ کافر ہوں، تذریح سے اچر انگر میں اور انگر کی سلیقے کے ساتھ انگو گناہ ہے ۔ بچنے کی تلقین کرو، وہ معاذ اللہ کافر ہوں،

تونری کے ساتھ انکومسلمان بنانے کی ہرکوشش کوانجام دو، (اور ) انھیں ماں باپ کی وجہ سے جورشتہ دارہوں ،ان رشتہ داروں اور ( قرابت والوں ) سے بھی نیک برتاؤ کرو، کہ تمہارے ماں باپ کے رشتہ

دار ہیں۔(اور)ای کے ساتھ (بیمیوں) ہے اچھا سلوک کرو۔ جو نابالغ میں اور باپ کا سامیہ سرے اٹھ گیا ہے۔اب اسکا کوئی باپ جیسامر کی وخیر خواہ نہ رہا، تو تم لوگ سب اسکے باپ بن جاؤ۔

(اور)ای کے ساتھ (مسکینوں سے) بھی ٹیک سلوک کرتے رہو، کہ وہ واب طانمال برباد

اورنادار ہو بھے میں۔ان کی خبر گیری تم سب کوکرنی ب(اور) یہ بھی سفر دری ہے کہ اپنی ہو لی پر قابور کھو۔ اور ( بولا کرو ) تو ( لوگوں کی جملائی کیلئے ) بولا کرد بھی میں کو کو کہا جا سکا کہ ( ایکی میل) ہے جو الحق

الله المسلمة ا

معلاد المان المان المركب من الربية الالال المان المان المان المركب المر

(اور) جملائی کرنااوراتھی بولی بولنااس کوتو تم خودہ می جانبے ہو،اسکی تفصیل تمہارے عرف میں میں میں میں اس میں جمہ میں لیکس اولا انسان کی عام میں کے اور میں تبدال ا

ورواج میں موجود ہے، اور تبہاراعرف ہی جت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بارے میں تمہارا جاہلانہ دستور، بالکل غلط ہے۔ اسکاطریقہ یہی ہے کہ (اداکرتے رہونمازکو) جس طرح انبیاءاداکرتے

ب اوروپیت رموز کا ہ کو) جس طرح ماری شریعتوں میں تکم ہے۔ تم لوگوں نے ان احکام کو پایا اور عہد بھی کیا، مگر ( پھر پلیٹ مجھے تم لوگ) سب کے سب، ( مگر تھوڑے تم میں سے ) جیسے عبداللہ این سلام اورائے رفقاء (اور) تمباری سرشت کی تاریخ ہے۔ ظاہر ہے کہ ( تم لوگ ) بیشہ سے ( روگروانی

كرت رہنے والے ہو) بغیر روگر دانی كتے ہارا جی نہیں بحرتا۔

#### وَإِذْ اَخَنْ ثَا مِيْمَا تُكُوْ لَا لَشَفِكُونَ مِمَا ءَكُهُ وَلَا ثَخْوِجُونِ الفُسَكُمْ فِنَ

اورجَك ليايم نےمضوط عبدتمباداكدند بهاؤ خون انفولكا، اورشنكال بابركردياكردتم ابنول وائى ورجَك ليايم في المنظمة المنظمة

ر و برا و برائد من المرابع من المرابع المرابع

(اور)اے بہودیوایادرو(جب کہ لیا) تھا (ہم نے) تاکید شدید کے ساتھ (مغبوط عبد

تمبارا) تمہارے مورثوں کے زمانے ہے اب تک، (کمند بہاؤخون اپنوں کا)۔ ایک دوسرے کوکل نہ کرد (اور نہ نکال باہر کردیا کروتم اپنوں کو) نہ تو کسی کواسکے گھرسے زبر دی تکالو، نہ ایساظلم کروکہ وہ

مجور ہوکرنگل جائے (اپنی آباد یوں سے)۔

بر المراہم خور بری وظم پراتر آؤ کے توانفاق کی جگہ باہمی نفاق پیدا ہوگا، اور قومی شیراز ہ بھر جائے گا۔ پھر جو دشن چاہے گا اس سے فائدہ اٹھا کر ساری قوم کو دیا لے گا، اور تم سے پچھ کرتے نہ ہے

ب ان احكام كونا ( كر اقرار ) بى ( كراياتم في ) كدان احكام كى بورى پايندى كى جائ كى اور ) كدان احكام كى بورى پايندى كى جائ كى ( اور ) اے يبود يو! بدواقعر ايرا ب كرائ بارے يس ( تم خود ) كى د كور ب بوادرات مورثول

ك بارك بين اس كوا جيم ويرساجان بو) اس كى روايت تهارك ياس توار كساته موجود

ے جس سے الکار کرناء آ کھد کھے سے الکار کرنے کے برابرہے۔

ڴؙۄؙٳڷڷۄٛۿٷٛٳڒۄٙػڤؾ۠ڶۏڹٳڷڤڛؘڪؙۄ۫ٷڰٛۼ۫ڔڿؙۏڹٷڔؽڤۜٳڡ۪ؠٚڬ۠ۿ ڡؚڹ؞ۄؽٳ؞ؚۿ۪ؠؗ<u>ؗۄ</u> **گرخہیں وہ ہو گ**قل کروا پول کو ، اور نکال باہر کرتے رہوا <u>یک فریق کوای</u>ے ان کی بستیوں ہے ۔ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِنْمِ وَالْعُدُولِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أَسْرَى لُلْدُومُهُ وَهُوَ ھ دکرتے رہوان کے خلاف کمناہ اور قلم میں۔ اورا گرآ کی تمہارے یاس قیدی، مال دے کر چیز الیتے ہوائیس. حالانک محكوه عكيكم واخراجهن أكثومنون ببغض الكتب وتكفئ ون ببغض حرام ہے تم یر ان کا نکال باہر کرنا۔ تو کیا مانا کرو پکھ کتاب کو، اور انکار کرو یا کرو پکھ کا ؟ فَمَاجَزَاءَمَنَ يَفْعَلُ فُلِكُ مِنْكُمُ الْاخِزَىٰ فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا ۚ وَيَعَمَ الْقِيمَةِ لو کیاس اہائی جو کرے بہتم میں ہے، محررسوائی دنیادی زندگی میں، اور تیاست کےون يُوَدُّونَ إِلَى اَشَيِّ الْعَدَّابِ وَمَا اللهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ © وسی و ب ما می خت تر عذاب کی طرف .. اور نیس ب الله ب خراس سے جوکرتے رہو ی مراب بدد کھوکد ( مرحمیں وومو) کدریندیں دوجمعیة قائم ہے۔ ایک بنی اوس کی ، دوسری ئى خزىن كى - اورد يى طور يرتم كوان دولول سے كوئى علاقة نيس ب يتم الى كتاب بو، وه بت برست ہیں۔ تمہارادین انبیاء لے کرآئے ،ان کادین ان کے دما فی او ہام کی پیداوار ہے۔ ایسے کھلے ہوئے ا فیار ہے بھن نفع دینا، اور تمنائے نمائندگی کیلئے تمہارا طریقہ ہے کہتم میں چھوارگ بی نضیر میں اور پکھ لاگ بن قریظ جیں۔ان عم سے بی نشیر بزرج کی پارٹی کے مبر بن گے اور بی قریظ نے بن اوس ک پارٹی میں داخلہ کرالیا۔ نی اوس اور نی فزرج میں وحین احتی، جھڑ الزائی، اٹھا پک، پہلے ہی جاری تھا۔ جب و كيموميدان جك مائ ب باس من تم لوك الى الى يار في ح في من ،ايد وين کو مطاکرد ہے اور جگ بھی تم نے اس کی پر داوندی کر۔ ۔ تمبارے باتھ سے تمبارے دین کو مائے والألل شدور بالدمشركين كساتهم مى مادى بوك (كمل كروايون كو) إن باته يووان دین دانے کول کرڈالو(اورٹال بابرکرتے رہوایک فریق کو) جوفردتبارے(اینے) دین کا ب (ان کی بستیل) اور کروں (ے) اور مراند عادمت کے مطابق (مدکرتے رہو) آپی اپی سٹرک یامٹ کی (ان) عارے اپنے دین والوں (کے خلاف کواہ) عم الی تر زے (اور) ان مشرکین کے (حم)کرنے(ص)۔ مثر کین کے دیگ بھی ریگ! فے مواورا کے جوروستم کے آلے مکارین چکے مو (اور ) خاتر

القا

جگ پر (اگرآئیں تمہارے پاس قیدی) کوئی بہودی جس کادین تمہارادین ہے، اورجس کوچھڑانا تمہارے لئے دین تم ہے، تواس وقت تم کوابنادین یادآتا ہے، اور (مال وے کرچھڑا لیتے ہوائیس)۔

اور ڈیگ مارتے ہو کہ محم توریت سے بیمانی قربانی کرتے ہو (حالائکہ) اگرتم میں کتاب البی کا پھھ بھی پاس ہوتا، تواس میں توصاف موجود ہے کہ (حرام ہے تم پراٹکا) سرے سے ( ٹکال باہر کرما) ہیں۔

تو پھرتم نے انھیں کیوں تایا اوظلم کرنے لگے، کہ اٹھیں قیدی ہونا پڑا ( تق) اے یہودیو ( کیا ) تم لوگوں نہ بہر سروری المام کر کا ایک سم مرکز کا بھر کری ہے کہ تبدید کری کے است

نے یمی رویہ پسند کرلیا ہے کہ (مانا کرو کچھ) مسئلول میں (کتاب) توریت (کو) جس کے مانے اور کرنے میں تمہارے ذاتی مفاداور جمعیة کے مفاد کو چندال نقصان شہو، (اورا لکار کردیا کرو پچھ)

مسائل (کا) جس میں تہمیں اپنی ذاتی غرض اور جمعیة کی غرض گبڑتی نظر آئے۔ مسائل (کا) جس میں تہمیں اپنی ذاتی غرض اور جمعیة کی غرض گبڑتی نظر آئے۔ میطریقنہ اس کا ہوسکتا ہے جواللہ تعالیٰ کے حرام قطعی کو حلال جانے ، اور حرام قطعی کو حلال جاننا

بیطریقید ای کا ہوسلہ ہے جوالتد لعائ ہے حرام می وطال جائے ، اور کرام میں وطال جائے ، اور کرام میں وطال جائے ۔ کفر ہے۔ ( تق) اے بہود ہوتم ہی بتاؤکہ ( کیاسزاہاس) مجرم کافر ( کی جو) کافروں کے میل جول سے حرام قطعی کوطال جان کر ( کرے میہ) خطرناک جرم ( تم ) یہود یوں آسانی دین رکھنے والوں ( میں سے ) انگی سزاکیا ہوسکتی ہے ؟ ( گمر ) میر کہ (رسوائی) میں پڑے دہیں اپنی (وٹیاوی زندگی میں ) ،

ریں ہے )، بی سزا نیا ہو تی ہے او سر) میہ امدار صوباتی میں پر سے رہیں ہی رفوع وی رسمان میں . نگا ہوں ہے گرجا ئیں اور کا فروں کی خوشامہ،غلا مانہ کرتے رہیں۔ میں نہ بند تیں کے تقل کرتے ہیں میں ماگئی سزنفشر کی فرق کا طب میں گئی۔

چنانچہ بنی قریظہ کی جمعیۃ قبل ہوئی اور قیدیں ڈالی گئی۔اور بنی نضیر کی پارٹی جلاوطن ہوگئی۔ میہ حشر تو دنیاییں ہوا (اور قیامت کے ون) ان کی سزایجی طے ہے، کہ (ڈھکیل دیجے جا کیں) جہنم کے (سخت تر عذاب کی طرف) (اور) اے بیود ہوا تم کس بھول میں پڑے ہواور کیا مجھ رہے ہو، کہ تمہارے کرقوت پراللہ تعالی کی نظر نہیں ہے؟ یاور کھو! کہ (نہیں ہے اللہ) تعالی (بے خبراس) تمہارے

كردار (سے جو) بھي تم (كرتے رہو)\_

اُولَيْكَ الَّذِينَ الشَّتَوُو الْحَيْوةَ النَّنْمَ إِبِالْوْحَرَةُ فَكَدَيْحَفَّفُ وه بي جغول نـ مول إو يادى ندك واخت عبد، قد بلاكياب كا

عَنْهُ وُالْكَدُابُ وَلَا هُمْ يُنْعُمُ وُكَافًا

اُن ہے عذاب اور ندوہ مدد کئے جا کیں۔

اس وتبارے ایک ایک کام کی پوری خرب سب لوگ اچھی طرح پہان لیں ، کدایے

Marfat.com

ķ

ناسہ اعمال والے (وہ بیں جنموں نے مول) لے (لیاو نیاوی زندگی کوآخرت کے بدلے)۔ دنیا کی لذت اور آخرت کی بدلے)۔ دنیا کی لذت اور آخرت کی لذت کو چھوڑ دیا اور دنیا کی لذت کو خمیدا۔ یہاں کا آ رام واقد ارپند کیا اور وہاں کی راحت ہے ہے پر داہ ہوگئے۔ (تو) جو انکا بی چاہتا ہے وہی برتا دان ہے قرت میں کیا جائے گا۔ کہ (ند ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب) آخرے کو (اور) چونکہ وہ کفر پندی سے کافر ہو چھے اور کافراس دن نہ کی کی مدرکر سیس اور (ندو مدد کئے جا کیں) لہذا ہے یا دومدد کئے جا کیں)

**ۮؘڶقَکْ اَتَیْنَا مُوْسَی الکِتْبَ وَقَفَیْنَا مِنْ بَعَیهٖ بِالنَّسُلُ وَ اَتَیْنَا عِیْسَی اِبْنَ** ادریقیا بم نے دی موں کوکاب ادراکا تاریج بم نے ان کے بعد بہت رسول یاور دیں بم نے سِن فرز د **مَرْبَعُ الْبَیْلُتِ وَ اَیْلَ دُنْهُ بِرُوْجِ الْقُلُسِ اَکْکُلْمَا جَاءَکُمْ دَسُوْلٌ بِمِنَا لَا جُهُوْمِی** مِنْهُ وَدِنْ نِثَایِالِ ادِنَا نِیْفِر اَلْ بَم نے اَکْ دِونِ انقدی ہے۔ تو کیا جب ایا تبارے پاس کول رسول و جس اُٹیس جا بتا

# ٱلْفُسُكُمُ اسْتُلْمَا يُعْوَلِنَهِمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

تم توگوں کانشمی، قم لوگ فر در کرنے گئے۔ تو کسی کوئم نے جمٹلادیا، اور کسی کوشہید کر ڈالوہ میں میں میں دوروں کا میں میں میں کسی کسی کردہ کا میں میں میں اس کر جمع میں اس

(اور) اے بیود ہے! ہمارا کرم بالائے کرم دیکھو، کہ (یقیعا ہم نے دی موی کو کتاب) توریت، ایک ایک آ ست یا ایک ایک سورت کی طرح نہیں، بلکہ ایک ہی دفعہ میں پوری توریت دیدی (اور)

الیا اید ایت یا ایک ایک مورت بی طرح میں، بلدایک بی دفعہ میں پوری توریت دیدی (اور) انگی شریعت کو چلاتے رہنے کیلئے (گا تاریجیج ہم نے) کیے بعد دیگرے آتے رہے (ان کے بعد) حضرت بیشع بن نون اور حضرت اشمو تک وحضرت داؤداور حضرت سلیمان وحضرت ایلیا وحضرت تیل

رت ہوں بن اور سرت دیں اس میں سرت دورور سرت میں و سرت دیں اور سرت دیں اور سرت دیں و سرت دیں و سرت دیں و سرت دیں واقعرت الهاس وحظرت بونس وحظرت ذکر یا وحظرت یکی و فیرو (بہت)، تقریباً جار برار (رسول) افود جب وقت آیا کہ شریعت مول کی مدت فتم کردی جائے اور دوسری شریعت بیٹی جائے تو ہم نے افود بست کا لمدے حظرت میں کو پیدا فر ہائا۔

(الدينيم في) المي د حرت (مين فرز عمر م كو) مردول كوزنده كرف اندمول اور

الجیل کر تروست کرنے میں میں المجان الجیل کی برکت لانے کی (دوش نشانیاں اور تائید اللہ میں اور تائید اللہ میں اللہ میں کا اور تا اللہ میں کے ان کی اور قب بیٹی (دوح الامین کے انکار دوح اللہ میں کے بردانت اللہ میں اللہ میں کے بردانت اللہ میں کے بردانت اللہ میں کے براتھ رہے۔

گراے ظالم یہود یواتم اپی شامت پرشامت دیکھوکہ کی طرح تم اپنے انکار کی عادت کونہ چھوڑ سکے۔ (تق) تہہارے موروثی نامہء اعمال سے خود بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ (کیا جب) بھی (الایا تمہارے پاس کوئی) بھی (رسول وہ) خدا کا پیغام (جس کو) کسی طرح (فہیں چاہتاتم لوگوں کا لئس) تو (تم لوگ) عادی ہوگئے ہوکہ بس فوراً (غرور کرنے گلے) اور پیغام لانے والوں کود یکھا (تو کمی کوتم نے جیٹلاد یااور) زیادہ زور دکھانے پر آؤٹو (کمی کوشہید کرڈالو؟)۔

## ۯۘٵڵۯٳڰڵۯڽؙێٵۼٛڷڡ۫ ؠٙڷڵۼڹۿؙۉٳٮڵۿۑڴڣٝۿ۪ؠؙڬڟڸؽڵڒٵڵؿؙڡٟؽؙۅٛؽ<sup>©</sup>

اور کنے گئے کہ ادارے دل خلاف میں ہیں۔ بلکہ لمعون کیاان کواللہ نے اٹھے تفرکی وجب ، اُو کچھ تی استھا بھان لائیں • (اور) ہرنی کے پیغام کواور پیٹیم راسلام کے پیغام کون کر پچھ نہیں تو ، یہی ( میکنے گگے کہ)

ہمیں آپ اپنا پیغام کیوں بیکار ساتے ہیں۔ کیونکہ ( مارے دل) تو ( غلاف میں ہیں )، وہال تک سمی پیغام کے گھنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے اور اس میں خود سارے علم بھرے ہوئے ہیں ۔ انگی سے

بھواس تو بے معن ہے (بلکہ ) بچ تو ہے کہ (ملعون کیا) اور آپی رصت سے محروم قرار دیا (انکواللہ) تعالیٰ (نے) خود (انکے کفر) کی کمائی (کی وجہ سے ) (تق) ہمیشہ یکی ہوگا کہ دوسری قوموں کے اعتبار سے،

تعداديس، يبود يول يس \_ ( يجمين الكايمان الأسمي ) تولاكي -

**ۅؙڸۜڬٵڿؙڴؠڮؿڮڣؽۼڹٳ۩ڎۅۿڝێٷٛڸؽٵۿػۿؙڎٚۏػٵڵۊٝٳڝؽۊۜڹڷؽؾڴڣۧڗٷؽ** ٳڔڔؠڐڰٞٵۼؠٳٮڗٮ؞ٳۺؼؠٳٮڝڞڐۺڗڂۅڮٲڰ؋ٵۼؠٳڛ؞ٳۅڔۅ؋ۼڽڸۣڝڮڕڠڟڛڮڒڽ

عَلَى الْكِيرِيِّنَ كَفَكُولًا \* فَلَيْنَا جَلَامُهُمْ قَاعَرُفُوا كَفَكُوا بِهُ فَلَمُنْ اللَّهِ عَلَى الْكَفِي ثَنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّ

(اور) يبودى فطرت كااعدازه اس يكيا جاسكا بكر جب آسكى ال ك إلى كماب

قرآن كريم (الله) تعالى (ك پاس سے)، وه الى كتاب ہے جو (تعمد يق كرنے والى) ہے (اس توريت (كى جوان) يبود يوں (ك پاس) حضرت موىٰ كى دى بونى (سے) ـ (اوروه) يبودكو

(تے)اس زمانے کے (پہلے) بی (سے کہ) جنگ کے وقت برمصیب میں (فع) ونفرت (طلب

کیا کریں ان )سارے اپنے دیمن قبائل ،اسد دخطفان ومزنیہ وجھفیہ وغیرہم مشرکین (م) (جشعولا

نے کفر کیا تھا) اور ایوں دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اہماری مدفر ہا، ٹی آخر الزمان کے وسیلہ سے بیشکی نعت

شریف قریت می موجود ہے۔ باللہ اہماری مدفر ما اور گا دیے، نبی امی محصدقد میں۔ اور شرکین کودهمکیاں دیتے تھے کہ نبی آخر الزمال جلد تشریف لارہے ہیں، تا کہ ہماری تصدیق فرمادیں۔ اس

وقت ہم تم کواں طرح قل کرڈالیس کے جیسے قوم عاد دار مقل کئے گئے تھے۔

بالوان كايدا جهامال تفاكر يغيراملام كاوسيله بكرت ، الكامدة ما تك ، ال كي آمة مدكا لله كالموان كي آمة مدكا لله كل الموان كي آمة مدكا لله كل الموان كي الموان

یہ بیودی پہلے بی سے خوب (پیچان چکے تھے تو) دیدہ ودانستہ (انکارکردیاا لکا)(تو) ایسے نا نبجار وں کواسکے سواکیا کہاجائے، کہ (پیکٹار ہے اللہ ) تعالیٰ (کی) ان سب (انکارکردیئے والوں) ورہٹ

دهرم يبود يون(ير)\_

بِلْمُكَا اللَّهُ تَكُوفًا بِهَ ٱلْفُسَهُ هُمُ أَنَّ يَكُفُهُ أَا بِهَا ٱلْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنَ يُنَزِّل اللَّهُ كتابها لام جود كذير النمول في من سائِ لنس كوريك الاركر ديارين الاجواح راالله في احد من الحيكة احراج بناله

مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَثَالُهُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُو بِعَضَب

ا بنظ من المراج الجابدون على الأوري المنظمة المراد المراد

غضب میں۔ اورا ٹکارکر دینے والوں بی کیلئے عذاب ہے رسوائی والا

یبودیوں کا (کتابرادام ہے) یہ یہ برحتی ہے، کون سادام (وہ کہ فریدانعوں نے جس) دام (سے اپنے نفس کو)اورائل قیت میں (پ) کیا کریں (کدا ٹکارکردیا کریں اسکاجوا تارااللہ) تعالی (نے) محض بے دلیل، مرف اس (صدمی)اور (اس) جلن (کے) سب (کہ)وہ جائے کہ نوری کی سے دلیل، مرف اس (صدمی)اور (اس) جلن (کے) سب (کہ)وہ جائے کہ

جونی ہو، وہ انہیں کی قوم بنی اسرائیل میں ہو۔اور بنی اسامیل وغیرہ میں بھی نہ ہو۔ وہ اللہ تعالیٰ کوا سکا پابند بنانا چاہیے میں ۔تکراللہ تعالیٰ کوکس بات کا کوئی کیسے پابند کرسکتا ہے۔اسکادستوریہ ہے کہ (۱۶ر۲

الله ) تعالى النيخ بيفام كو (المع فعنل ع جس ير) بمي وو ( ما بياسيد بندول) من ( ع) ـ

یمود بول کے اس کا فرانہ ہے وجدا لکار میں ، ایک ٹوانڈ تعانی کو پابند کرنے کا کفر ہے ، دوسر ب مرف ای وجد سے کام اللی کا اٹکار ، کا فرانہ طرز عمل ہے ۔ پھر پیغام الی کا اٹکار کی وجہ ہے ہمی ہو ، فود

البقهكام

که که به طوش کش کادیکار م

کفرے۔ پھراس میں نمی کی نبوت کا اٹکارے، وہ بھی خود کفر۔۔۔ نبی میں ایک نہیں کتنے انبیاء کا اٹکار ہے، جو کفرول کا ایک بردا مجموعہ ہے۔ (تق)ان کفر بالائے کفر کی وجہ سے سارے یہودی ( **ہو سمے غضب** بالائے غضب میں )دنیاو آخرت میں۔ (اور ) بوں تو عذاب فاسقوں ریکی ہوسکتا ہے، کیکن ان ( اٹکار

لاے حصب میں) دنیاہ است کی سار اور) یوں وعداب کا حول پر ک کردینے والوں ہی کیلئے ) اس قسم کا (عذاب ہے) جو (رسوائی والا) ہے۔

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ أُمِنُوا بِمِنَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوا نَوْنُ بِمَا أَنْزِلِ عَلَيْنَا وَيَكَفَهُ وَنِ

اور جب كما الكريك كالكركد مان جاءُ بوركات الله في بواب دياكة بم مانت بين بوركيم النادا كليابم براودا لكادر يحت بين **بِهِمَّا وَرَاءَيُّ ۚ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَّرِّ قَالِهَمًا مَعَهُمُو ۚ قُلُّ فَلِوَ تَفْتُلُونَ** 

جو کھیا سکے سواہ، علانکہ دہ تن ہے تقدیق کرنے والاا سکے لئے جوائے پائ ہے۔ جواب دوکہ پھر کیول شہید کرنے کے عادی ہو مرح سے معالی کی معالی کا معالی کا معالی کا معالی کا بھر کے بعد جو معالی کا بھر کے بعد ہوں کا معالی کا معالی کو

ٱفِيآءَ اللهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُوْمُوْمِنِيْنَ<sup>®</sup>

الله كنبول كو بهليے ، اگرتم تقريو يا ايمان والے؟ • الله كنبول كو بہليے ، اگرتم تقريو يا ايمان والے؟ •

(اور)اس ڈھٹائی کوکیا کہا جائے کر جب بھی (کہا گیاان) یہود یول ( کے بھلے کو )اور

سمجمایا گیا (کم) تم بھی (مان جاء) سب مسلمانوں کی طرح (جو پھی) قرآن میں (اتاراہے اللہ) تعالیٰ (نے) یو اللہ تعالیٰ سے شرر ہو کر یہودیوں نے (جواب دیا کہ ہم) بس وی (مانتے ہیں جو پھی)

عن رے اور اتارا کیا) براہم) بن اسرائیل (پر) (اورا نکارر کے میں) قرآن سے اور (جو کھے)

بھی (اس) توریت ( کے سوا ہے)۔ (حالاَ کلیدوہ) قر آن، بلاٹک وشیر (حق ہے) بیودی لوگ خود معرب سے تربیب کے متر کا بات کا ایک ایک ایک ایک ایک میں شرایع کا ایک میں ایک ایک میں ایک ایک کا ایک کا سات

بھی دیکے رہے ہیں کر قرآنِ پاک (تقعدیق کرنے والا) ہے(اس) توریت وشریعت موک (کیلئے جوائے پاس) حضرت موکی کے زمانے ہے (ہے)۔اے پیغیراسلام الکی اس بولی کا (جواب دوکہ)

بوے توریت وشریعت مویٰ کے ہانے والے رہے ہوہ تو یکی بتادوکہ ( کار کیوں) زمانہ و مویٰ سے

(شہبد کرنے کے عادی مواللہ) تعالیٰ (کے نبیوں کو پہلے) ہیں (ہے) (اگر) دافتی (تم) اپنے دعویٰ کے ملاقتہ کہ شد میں اور اور اور ا

وَلَكُنَّ جَاءَكُمُ مُوسَى بِالْمِيْنَتِ ثُوَالْحَنَّ ثُوالْجِلَ مِنْ بَعْنِهُ وَأَنْتُو ظُلِمُونَ فَ اوريقينالا عِتْباد عيال ولي روْن فانيان، يحربت باليامْ فَيُ لُومالدكوان كابعد، اورتم لوگ الدم والعاد في

(اور)اے یبود ہوکیا بھول کئے کہ (مقیقالائے تہارے پاس موئی) ہماری دی ہوئی (روثن نثانیاں) کھلے کھلے احکام ،صاف صاف مجزات ،قو (پھر) کیاتم نے کی کو مانا؟ تم نے تو یہ کیا کہ (بت بالیاتم نے گؤ سالد کو ایکے ) طور پر جانے کے (بعد ) تم تو حضرت موئی کے بھی کافری رب (اور) تہاری موروثی تاریخ نے فاہر ہے کہ (تم لوگ) عادی طور پر (اند چروالے ہو) باند جیر مجاراتی ٹیس بھرتا۔

**ۗ وَاذْ آخَنْ تَامِينَا كَلُمُ وَرَفَعْنَا قَوْكُلُوالظُّوْرُ خُنُّ وَامَاۤ أَنَيْنَكُوْ يِقُوَّةٍ قَاسَمُعُ**وَا اودبَدِلِيهِم غِمْنِوهُ مِدتَهِ اداوه الحَاكِرُ ويِتَهاد ساورٍ طورَى كَاوْ وَكِوْد يَابِهِم غَنْمِينٍ مَنْوِي ع

كَالْوَاسَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاشْرِيُوا فِي قُلْوْبِهِهُ الْجِلْ بِكُفْرِهِمْ

مب يو كستاجم في اوريس مانا ، اور چاد ير مح النيخ داول يم كوسال الني كفر كي وجرت-

قُلْ بِلْسَمَاتِ أَمْرُكُمْ بِهَ إِيْمَانَكُوْ إِنَّ كُنْتُوْ مُؤْمِنِيْنَ ﴿

کودوکرکتنا برائے تھم ویتا ہے جہیں جس کا تبیاراا بیان ، اگرتم ایمان والے ہو 🗨

(اور)اے بیود ہو! کتنے بڑے ڈھیٹ ہو، یادکر د (جب کدلیا) تھا (ہم نے) تا کید شدید کر ماتھ (مضاعل تھا ایس کط انتہ سرمان (افغانکرکہ، اتھا اسر) میں تھا ہے کہ اس کر روں سر

کے ساتھ (مشبوط مہدتمہامااور) طریقہ یہ برنا کہ (افھا کرکردیا تمھارے) مورثوں کے سروں کے (اور طور کوکہ) اپنی فیریت میاجے ہوتو بس لے (لوجو کھی دیاہے ہم نے جمہیں) حضرت موٹ کے

را ما مارور کا ایکی طرح (مطبوعی سے اور) ادارے پیغام پراجی طرح ( کا ان لگاء) خورت

. سنوہ ا**ں پڑمل کرو، در نہ انجی تم کو چیں کر رکھ دیا جائے گا۔ پیسر پر فرشنوں کا بہاز کوا نما کر لے آئے۔** معاقد میں مات بری کا میں سے تو میں المام میں میں مطالعہ

کافتشدالیا تھا کہ کوئی اور موتا تو اس کا ول ال جاتا ، اور و گلس بنده بن جاتا ، کرا سے بہود ہے ! ذراا پن پاپ دادا کودیکمو، کراس موتع پر بھی (سب ہوسلے) تو یہ ہے لا کر) پہاڑ کے اور سے سنے کوئز خوب (شاہم نے ) (اور) اگر مائے کو کہتے ہو ہمارے قول وقعل سے فاہر ہے کہ ہم نے (قیص مانا) (اور)

و ما المراجع من المراجع و المر المراجع و المر

( كهدوك ) اكرتها رابيطر زهل، بالكاضائ المان في الر ( كتائدا ) كام ( هيد ) ، وه كام ، ( عظم دينا مع تعيمي جس كاتم عاما المان واكرتم المان عاسل ) بنت ( مو ) ..

الكَّلُ إِن كَانْتُ لَكُمُ اللَّ الْهُ الْمُعْرَةُ عِنْدَ اللهِ خَالِصَةٌ مِّنْ دُونِ النَّاسِ اللهِ خَالِصَةً بِهِ بِهِ كَاكْرَ بِهِ بَهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الله

#### فَتُمَنَّوُا الْمُوْتَ إِنَّ كُنْتُوَ ضَيِوْيُنَ ۗ

تو آرز وکرو مرنے کی، اگر ہو ہے •

یہ یہودیوں نے خوب بے پر کی اڑار کی ہے کہ آخرت کی نجات صرف آخیس کیلئے ہے۔ اور
کوئی نجات نہ پائے گا۔ بھلاان سے (پوچھوکہ آگرہے) صرف (تمہارے ہی لئے دار آخرت) کا عیش
(اللہ) تعالیٰ (کے پاس) بلا شرکت غیرے (خالص) تمہارے لئے (سب) لوگوں (کوچھوڈ کر)
تو پھر موت کا نام من کر کیوں جھبک جاتے ہو؟ کیوں اس دعا پر مسلمانوں کے سامنے آکر داختی ٹیس
ہوتے کہ یا اللہ! جوناحق پر ہوائی موت آجائے اور کیوں نہیں موت کی نڑپ دکھتے ہو، تا کہ عیش
آخرت جلد پاجائے تمہیں (تو) چاہے کہ (آر و کر ومرنے کی اگر) اپنے دعوے میں آم لوگ (ہوسیے)۔
مرنے کا شوق مسلمانوں میں دکھوکہ داو خدا پر مرنے کیلئے ہروقت آبادہ رہے ہیں اور اس کیلئے دعا میں
کرتے ہیں۔ اور زندگی صرف اسے کیلئے پہندکرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ شکیاں جم کرلیں اور

#### وَلَنْ يَتُمَنَّوُهُ ابَدًا بِمَا قَتَمَثُ الْمِينِهِمُ وَاللهُ عَلِيْعٌ بِالظَّلِمِينَ الْعَلْمِينَ

زیادہ سے زیادہ تو بہ کی دولت حاصل کرلیں۔

ادر ہرگز آر ذونہ کریں گے آئی بھی ان جرموں کے سب جرپہلے کر چکا تھے اور الله جانے والا ہائے ہے جہانے والوں او ا (اور) رہے اس بارے میں یہودی، تو ہم غیب کی خبر دیئے دیتے ہیں کہ (ہرگز) وہ الوگ (آر زونہ کریں گے اس) موت (کی بھی) کیوں؟ تو (ان جرموں کے سبب جو پہلے) ہی (کر پچکے) ہے، (ان کے ہاتھ) (اور) وہ اس خیال میں شرجیں کہ ان کاعلم اللہ تعالی کوئیں ہے۔ وہ یا در کھیں کہ اللہ جانے والوں کو)۔

وكنَّج مَا ثُمَّم أَحْرَك النَّاس على حياوي في ويمن النَّذِينَ أَمُكَرِّوا في وَ أَحَدُ هُمْ لَوَيْعَ مُزالَفَ او خروب ان دوريم أكم سناياها في دعلي بداوران عينون في ثرك ردكاب، وإداب وإلي العَاكم الله في دعور كوابات

سنية وَقَا هُوَهِ مُزَحْنِهِ مِن الْعَكَابِ آنَ يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَعِيدٌ مِمَا يَعْمَلُونَ ﴿
بِرَارِمال مالا كددوركر في والنيس به اس كوعذاب مع مربوجانا - اورائله ديجيزوالا به بو بحدكرة ترس •
(اور) يبمى غيب كي خبرس كو ، كرام مسلمانو ، بيث (ضروريات ربو محتم ان ) يبود بول

( کوسب)جہان مر (ے زیادہ الله فی زندگی پر) (اور) یدلائی زندگی کی (ان) بت پرستوں (ے)

بمی ہوتی رہے گی (جنموں نے شرک کر کھاہے)۔ان دونوں تو موں کا حال یہ ہے کہ (چاہتاہے جرایک افخص (ان کا کہ کاش) وہ بھی نہ مرے اور (زندو رکھاجائے) کم از کم (بزارسال) ک۔۔

مرکین می نیوا پناسلام بنار کھا تھا کہ زہ ہزار سال ( مالانکہ ) وہ کتنا بھی جنیں ، پھر بھی ( دورکر نے والوئیں ہے اس کوعذاب ) اللی ( ہے ) جھن اس کا (معرمو جانا ) ۔ (اور ) زیادہ جینے سے کیا ہوتا

ہے، کیاوہ الند تعالیٰ سے چپ جائیں گے؟ یادر کھیں کہ (اللہ) تعالیٰ (ویکھنے والَّاہے) انکی عمر کوئیس بلکہ (جو بچھ)وو ( کر**وت کریں**)۔ سارا مدار کمل پر ہے، عمر پڑیس ہے۔

**ڴڷڡۜؽػٵؽ؏ٮٛڴٳڂڿڔؽڷ قالهٔ فَزَّلَهُ عَلى قَلْهِ ) كدوككون جدِّمن جرِّئل كاركسين في الإناراس التهاري الدين المستحرّم من الإنسراس الإناراس** 

بَيْنَ بِكَانِهِ وَهُدَى وَلِنَّارِي لِلْمُؤْمِنِينَ®

اس کا جواسکے آئے ہے ، اور جاہد اور خوش فحری ہے مان جائے والوں کیلئے ہ

کیسے اعتی ہیں میبود ہوں بھی ہے ، عبداللہ این صوریا اور اسکی بات ماننے والے لوگ ، جو حضرت جریکل کا بخارش اللہ بار مریکتے ہیں کہ توم میبود پر جننے عذاب آئے ، وہ حضرت جریکل کا ملائے میں وہ بون بن نراز ہزئی سیرس الماقال میں۔ والمتدین کی طاق قرم میں مال مختص

عى السئة - يجود يون في السيخ في سية من الياقعاك بيت المقدس كى فلان توم يم المي مخض بيدا موكا جولوث ليك واور يجود يون كالمل عام كريكا و والزكايد ابوا، اسكانام بخت العراقعا .

یجود اول نے چان کراسکو تھین میں مارڈ الیس ایکن جب سب بداراد ڈکٹل اس تک پہنچہ تو چرنگل ہے جنموں نے اس کوئل ہے بھالیا۔اور ہلا خراسکے فلم ہے بہودی خانماں مرادم مجھ کا سمجھ درجہ نکا ہے جی جہ چینٹھ اوراد میں اس کا تاکہ جا کہ سراڈ کی مدارت

جبر عل کوجلم کا اپناوٹس جانے ہیں۔ چوک ہمارے ضدیس وہ قرآن تکرآتے ہیں، تر ہم وشمن کی اول بعد کی تما سے کو شدائیں ہے۔

ان اجمقوں سے اے پیغبراسلام (کمدووکہ) اے یہودیو! آخرتم میں سے (کون ہے دہمن ا جبر کیل) کی معصوم ذات (کا) آج تک جبر کیل نے جو پھی کیا، ازخو ڈبیس کیا، اپنے اللہ تعالیٰ کا تھم بجالاتے رہے اور اب بھی وہ اللہ تعالیٰ کے قاصدتی ہیں۔ اپنی مرضی سے پھی ٹیس کرتے بلکہ دیکی او (کہ بیشک اس) جبر کیل (نے تو اُتارااس) قر آن (کو) پڑھتے ، سمجھاتے، یا دکراتے ہوئے، (تبہارے دل) حفظ مزل (پر) اپنی خورائی سے نہیں بلکہ (اللہ) تعالیٰ (کے تھم سے) متوان سے دشنی حماقت ہے۔ وہ تواللہ تعالیٰ سے دشنی ہوئی، اور پھر حضرت جبر کیل یہودیوں کے خلاف کیا لارہے

ہیں۔وہ قرآن لاے توابیا (جوتصدیق کرنے والا ہے اس) توریت وانجیل وزبورو صحف انہیاء (کا جواسکے) بہت (آگے) سے اللہ تعالیٰ کا اُتارا ہوا (ہے)۔

اپی تصدیق کولیکر آنے والے کواپناد ثمن کہنا، پنے بسرے کی کا فرانہ تماقت ہے (اور)ال قرآن میں کوئی تھی اورتار کی نہیں ہے، بلکہ و سراپا (ہواہت) ہے (اور)اس میں عذاب کا شائہ بھی نہیں ہے، بلکہ عذاب سے بچانے کی ہر تہ ہیراس میں ہے۔ وہ توصاف صاف (خوشخبری ہے) سارے (مان جانے والوں کیلئے) ہدایت و بشارت کو عذاب جھنا، نرے پاگل کا فرکا کام ہے۔ فرایہود یوں کی اس چالبازی کودیکھوکہ اپناد ثمن نہ خدا کوزبان ہے کہیں، نہ فرشتوں کو، نہ رسولوں کو، اور نہ میکا ٹیل کو صرف جرئیل کود ثمن کہتے ہیں۔ حالا تک جرئیل کی دشتی جس سب سے بتاتے ہیں اس سے قوصاف

وہسرے بہریں ودن سے ہیں۔عالا ملہ ہمریس فاد می بسب سے بتائے ہیں اسے مطالت کے مطالت کے مطالت کے موصات ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے بھی دشمن ہیں۔اور فرشتوں ،رسولوں ،اور جبرئیل کے ساتھ میکا ٹیک اور سارے مقربان بارگا واللی کے بھی دشمن ہیں۔

> مَنْ كَانَ عَنْ قَالِلهِ وَمَلْلِكُتْهِ وَيُسُلِم وَمِدْيِنْ وَهِيلُكُ جوبوا دَثَن الله اورائع فرشق اورائع رموان اورجرَثُل اوريا عُلى،

وَّانَ اللهُ عَدُوْ لِلْكُوْلِيْنَ ﴿

توب شك الله وثمن بنهان والول كا

ان يبود بول كويتادوكم ميس سے (جو) بھى (جوادش الله) تعالى (اوراسكے) تمام (فرشتول اوراسكے) سارے (رمولوں اور) خاص طور پر (جرشل اورميكا تيل كا) كدان ميں سے ايك كى بھى دشنى دوسرے كے ساتھ دشنى ہے (قو) خوب بجور كھوكہ (بيك الله) تعالى بھى (دشن ہے شمامنے والوں كا) ۔ ا

اللہ والے جتنے ہیں سب ایسے کافرول کے دشمن ہیں۔ یہودیت، اولیاء اللہ کی عداوت

پرچل رہی ہے اور اولیاء اللہ کی مخزلت دشمنان اولیاء کی عدوات ہے ہے۔ دھزت عرکایہ
عیان بالکل فعیک ہے، جب کہ وہ حسب عادت اپنی جا کداد کی گرانی کوجاتے ہوئے راستہ
میں یہود یوں کے مدارس کے پاس مخبر گئے۔ اور یہودی اگود کچھ کر کہنے لگے کہ مسلمانوں
میں مارامجوب تم میں نے زیادہ کوئی نہیں، ہماری بردی آرزوہ کہ آپ یہودی ہوجا کیں۔
معن مارامجوب تم میں نے زیادہ کوئی نہیں، ہماری بردی آرزوہ کہ آپ یہودی ہوجا کیں۔
معن ارامجوب تم میں نے ایک فخیر نے سے بیٹ بھی انکا کہ کھوگؤتم ہے کچھ ہمی محبت، یااسلام
کی طرف سے ذرائجی شبہ ہے۔ میں تو اسلئے تخبر جاتا ہوں کہ تم بولوا ور میں سنوں، اور میرا
ایمان براحتاجات، کیونکہ تم کوفخت شریف بتائی پر تی ہے اور بیٹر آز ان ان کا تذکرہ کرنا
پڑتا ہے۔ اور ہم تو ریت کے ان مضامین پر مزید اطلاع پاجاتے ہیں۔ یہودیوں نے ان
پڑتا ہے۔ اور ہم تو ریت کے ان مضامین پر مزید اطلاع پاجاتے ہیں۔ یہودیوں نے ان
ہمیں تر آن وغیرہ سے کوئی بحث نہیں، ہم تو جر ئیل کے لائے ہوئے پیغام کوسنا
ہمی نہیں چا جو بوہ بوالی اور میکا کیل کا بھی ویشن ہے۔ قر آن بھی ایکے اس بیان کو نحمیک قرار
اور سارے اللہ والوں اور میکا کیل کا بھی ویشن ہے۔ قر آن بھی ایکے اس بیان کو نحمیک قرار

#### وَلَقُنَ ٱلْأَوْلِكَا إِلَيْكَ النِيرَ يَتِيلُتِ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَا الْفَسِقُونَ®

اور بقیغاً اتارا ہم نے تبہاری طرف روشن آبھوں کواور ندا نکار کریں ان کا نکر نافر مان اوک 🗨

(اور) این صوریا، بیکیا بگنا ہے؟ کہ قرآن میں کوئی پیغام ایسائیں، جو ہماری کتاب میں ہو، اوراس میں صاف (روشن آتھ ں کو آت میں صاف (روشن آتھ ں کو) کہ اندھوں کو بھی اسکی روشن سوجھائی دے (اور) کسی کیلئے انکاری کوئی تمنیائش ضاف (روشن آتھ ں کے کہ سازے جہاں میں (خالکارکریں ان) آیات (کامکر) بس صدی کافر (نافر مان لوگ) جو برفر مان کا انکار کردھنے کے سواٹھل نہیں رکھتے۔

#### آدَكُلُمَاعْهَدُوْاعَهُمَّا لَهُدُوْ فَرِيْقُ مِنْهُوْ بَلَ ٱلْكُرُهُوْ لا يُؤْمِنُونَ ©

اور کیا بہب جب محد کیا آخوں نے کی معام سے کا اور پہنگاس کو ایک جمیت نے ان کی بلک کے برجہ سے مانے ہی ٹیس ۔ (اور) مالک این صیف کس قدر مند بہت بشرم ہے، کہتا ہے کہ بیغیر آخر الزبال کیلئے ہمار سے

پاس کوئی عبد ومعابدہ نہیں ہے، کہ کوئی ان لوگوں سے پوچھے کہ (کیا) یکی طے کردکھا ہے انھوں نے
کہ (جب جب) کوئی (عبد کیا انھوں نے کس) بھی (معاہدہ کا) تو بس یکی کرتے رہے کہ (تو ٹر پھیٹا
اس) عبد (کو) اس طرح کہ (ایک جمید) اور ٹوئی (نے ان کی) تو معاہدہ جان کر، مان کر، تو ڑ ڈالا،
جو باتی نے انھوں نے بہی نہیں کیا (بلکہ ان کے) اندر جو (بہتیر سے) اور اکثریت والے کہ جاتے
ایس، اکی بے ایمانی بھی بڑھی چڑھی ہے کہ وہ معاہدہ ہونے کو (مانے بی تھیں)۔

وكتناجاً وهُوَ رَسُولٌ قِنْ عِنْ اللهِ مُصَرِّقُ لِمَا مَعَهُوْ نَبَكَ فَرِيْقٌ قِنَ اور جَبَدَ آيا كَعَ بِاس دول، الله كيباس تصريق كذوالاس كاجوا عَماته عِنْ كِينَك وَالالْكِ جعيت في ج

الْذِيْنَ أُوْتُواالْكِتْبُ كِتْبَاللهِ وَزَآءً ظُهُوْدِهِ مَكَأَمُّهُ وَلاَيَعْلَنُونَ فَى الْدِيْنَ أُوْتُوا

(اور)سارے بیودی کہا کرتے تھے کہ بی آخرالز مال اب آنے والے بی بین، جو ہماری

تصدیق فرمائیں مے بکین (جب کہ) اللہ تعالی کے فضل سے (7 می) قدم پاک (ایکے پاس رسول) کا (اللہ) تعالیٰ ( کے پہاں سے) کیسارسول؟ (تصدیق کرنے والا اس) توریت (کاجوان) یہودیوں ( کرنے تاکی میں میں کیسارسول؟ (تصدیق کرنے والا اس) توریت (کاجوان) یہودیوں

(کے ساتھ )اور پاس موجود (ہے)(تو چینک ڈالوالک جمیۃ)اورٹولی (نے)اس قوم بہودے (جو دیے جانچکے تھے کتاب)،اوراٹل کتاب کہلاتے تھے۔

چینکاتو کس کو پھیکا؟ (اللہ) تعالی (کی) نازل کی ہوئی (کتاب کو اسپنے لی پشت) جنھوں نے توریت کان عبدول کوتو او جونی آخرالز مال کے بارے میں تقدوہ دوتوریت کو ٹرنے والے بے جنھوں نے قرآن کو بیاجائے ہوئے، کراس میں توریت کی تقدیق ہے، نہ مانا۔ انھوں نے

تورية جمل تقريق كي في بي يك بهايا ( كوياده) أس كو (جائة عن فيس) كرقر آن كماب الى

ہاورتوریت کی اس میں تصدیق ہے۔

وَالْبُهُوَّا مَا كَثَلُوا الشَّيْطِيْنَ عَلَى مُلِّكِ سُلِيَّمِٰنَ وَقَالَكُمْ سُلِيَهُ فَ وَلَكِنَّ ادريروى كاس كا بوكسار ما ترين شيطان لوگ طيمان كى سلامت دون ير ما الاكتريس كنز كام كياسليان في ميكن

الشيطين كفروا يعكِنون التَاسَ التِعدُ وَمَا أَنْدِلَ عَلَى الْمَلَكَيْن بِبَايِلَ شیطانوں بی نے مفرکا کام کیا۔ سکھا یا کریں لوگوں کو جاد د اور جوؤ تارا گریا ہاتل میں دوڈ شتوں هَالُدُتُ وَمَالُوْتَ \* وَمَا لُعِلِلْنِ مِنَ الْمَيْ عَثَّى يَقُوُلآ إِنَّمَا نَحَنَّ فِتُنَةً بإروت اور باروت پر ـ اوروونه محمایا کریں کسی کو یہاں تک کہ کہردیا کریں کہ ہم بس باہ ہی ہیں . فَلَا تَكُفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَيِّ ثُونَ بِهِ بَيْنَ الْمُرَّءِ وَزَوْجِهُ وَمَا هُمُ توتم کفرکا کام نہ کرتا۔ تو وہ سیکھا کرتے ان ہےجس ہے جدائی ڈال دیں میاں اوراس کی بوی کے درمیان۔ اورٹیس میں بطَنَآتِينَ يه مِنَ احَدِ الديرَةُ فِ اللهِ وَيَتَعَكَّمُونَ فَايَضُرُفُمُ وَلايَنْقَدُهُمُ دوبگار تحقیدالے اس سے کسی کا بحر اللہ کے تھم ہے۔ اور وولوگ سیکھا کرتے وہ جونقیدان دے اُٹھیں اورنٹ نے دیسائیس وَلَقَدُ عَلِمُوا لَمَنِ اشْكُرْلَهُ مَالَهُ فِي الْخِفْرَةِ مِنْ خَلَاقٌ وَلَهِ شَن اور بھینا جان بھے تھے کہ بلاشر جس نے مول لیادس کو جیس ہے اسکے لیے آخرے میں پکر بھال ۔ اور میشک مَا شَرُوا بِهَ الْفُسَهُمْ لُوكَالُوْ ايَعْلَمُونَ<sup>©</sup> كتنابرابد وكرفريدابس انمول في اسيد للس كورا كرعلم عدكام لية (اور)الله كى كماب كوچھور كريموديوں نے (جيروى كى اس) جادولونے (كى جو) برى دلچى ے باتو شوق سے ( کھا پر حاکریں شیطان لوگ ) بالک من کھڑ ت (سلیمان کی سلطنت ہونے پر ) ا لكايد تفل اى زماند يس تفا- انحول في جادولو في كي تعيال لكود الى تعيم، جوشيطانول سے سيكما تعا۔ معفرت سلیمان نے ان پڑھیوں کو منبط کر کے اپنے تخت کے پنچے ذن کراد یا تھا۔ اور یہود ہوں سے کیا دور، انمول نے خود تحت کے بیچ د بادیا ہو۔ کہ محروباں سے نکال کربیشور عاسمیں کہ بیسب حرسلیمانی ب جسكة وريده جنات اومانسان كوقائد على الأكرسب يرحكومت وسلطنت كرف كك يناني يبوديان نے بھٹ معفرت سلیمان کو نی قبیل ماناور جاووگری کہتے رہے۔ ایکے بڑے بڑے لوگوں نے زیار ، فرول قرآن على كهدويا، كرسليمان جادو كركوسليمان في كهنا، پيفبراسام كيلي مقام تجب بـ وہ کہتے تھے کہ کافرانہ جادو معرت سلیمان کافعل برطالا کد فیس مکرکا) کو کی ( کام کیا ملیمان) بی مصمیم(نے) ( لیکن) جریمی کیادہ مرف(شیطا نوں ہی نے کڑکاکام کیا )وہ ایسا

# Marfat.com

ہاد کرتے تے جس میں مرک ہوئی اور مری مقیدہ رکھنا پاتا تھا۔ اور شیطانوں کا طریقہ یہ تھا کہ ا استحالیا کرمیں کان مجددی جادد پسند (اوگوں کو جادد ) مجدد ہوں کے جادد کیفظ کا ایک سب تر ہے تھا (اور )

دوسراذر بعدوہ ہوا (جواتاراگیا) بطور الہام وقعلیم کے شہر (بالل میں)جوعراق،عرب کے صوب، کوفہ میں واقع ہے (دوفرشتوں باروت اور ماروت یر) جن کوآسان پر نفراا اور نفر ایا کہاجاتا ہے۔ چونکه الله تعالیٰ نے کفری جاد وکو کفر قرار دیاہے اور جس جا دومیں کوئی کفرنہ ہواس کو بھی حرام قرار دیا ہے اور برقتم کے جاد و سے منع فر مادیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ نع اس چیز سے کیا جاتا ہے جوموجود بواورجسكاارتكاب ممكن بو،اور پيرخوف خدا سے اس كاارتكاب نه كياجائے، توبنده مستحق اجربو، اسلئے جادوکو ہاروت و ماروت کے ذریعے سے خلوق فرما کر بھیجا (اور) اٹکا طریقہ بدر ہاکد (وہ نہ سکھایا کریں) جادو ( کسی کو ) بھی ،اسلئے کہ سیکھنے والا جادو کا ارتکاب کرے ( یہاں تک کم ) سکھانے پر بوی تا کید كساته سكيف والوس س (كهدوياكرين كم ) سكيفة توبو، مرخوب مجولوكيم لوكون كيلي (بم بس بلائل میں)۔اگر کی کراس سے بیجنے کے بھائے اس کوکرنے لگے تواللہ تعالیٰ کی آ زمائش میں بری طرح پیش جا دُ کے (تو) خوب یا در کھو کہ بیکفری جادہ ہیں (تم) خدارا ( کفر کا کام نہ کرنا)۔ یبودی جوسی منے برآئے (تر)بس (وہ سیکھا کرتے ان) دونوں فرشتوں، ہاروت وہاروت (سے)ایاجادو (جس سے جدائی ڈال دیں میاں اور اس سے درمیان) (اور)وہ تو بی مانے تھے کہ بیر ہمارے جاد وہ ہی کاز وراوراسکی اپنی تاثیر ہے، کہ ہم اس ہے دو ملے ہوئے دلوں کو جدا کردیتے ہیں۔اور ہرایک کی بنی کو بگاڑ سکتے ہیں ے حالانکدواقعہ یہ ہے کد ( نیس میں وہ بگاڑ سکتے والے اس) جادد ( سے کس کا) کچھ بھی، ( مگر)جما کچھ بھی بگاڑ ہوتا ہےوہ (اللہ) تعالی ( کے تھم سے ) ہوتا ہے۔ (اوروه لوگ سیکما) بھی (کرتے) تو (وه) جادولو ناسیکھتے (جو نقصان) تو (دے انہیں) (اور) ذرا بھی ( نفع نہ دے آمیں ) کہیں اور بھی \_( اور مقیناً ) سب سیجنے والے اتناا چھی طرح ( جان چکے تھے ا كه بلا) شك و (شبه) ان يس سے (جس نے) بھى (مول لياس) جادولونے (كو) تو (نيس ہے اس كيك آخرت يل يحمى الجمل أي اوراجر خر (اور يك )معاذ الله (كتابراب وه) كفرى جاد و ( كرخريدا جس سے انحوں نے ) خودا ہے (اپنے نفس كو)۔ اپنى جان كى پر داہ نہ كى ، اسكوديا اور جادو لے لیا بگر جان ہو جو کر بھی ان کاعلم ان کے کام نہ آیا۔وہ تو اس ونت کام کرتا (اگر)وہ اسپیقا (علم سے کام لیتے )۔

#### وَلَوْ أَلَهُمُ الْمَنْوَا وَالْعُوَّالْمَنْفُوبَةُ فِنْ عِنْبِ اللَّهِ خَيْرٌ فَوَكَالْوَالِعُلَمُونَكُ

اوراگريد شك وه ايمان لات اور دُرت، تو ضرورتواب بارگاو الني كابترب، أكروه جائت

(اوراگر پیک وه) بهودی بینام النی بر (ایمان لاتے) دول سے مان جاتے (اور) الله تعالی ے(ڈرتے)ریجے،(تو) کھلی ہوئی بات ہے کہ (ضرور) بالضرور، وہ ( ثواب) جو (بارگاہ الّٰہی کا )

عطیہ ہے، دنیا مجرکی چیزوں سے بدر جہا (بہتر ہے)۔ یہ نیکی تووہ اس دفت کرتے (اگروہ)اس حقیقت کو(جانے) ہوئے کہامانے ہوتے۔

#### للتهاالدين امتوالا تفولوا زاعنا وفولوا الظريا واسمغوا

ا بيمسلمانو! تم مت كما كرد" راعنا" ادرع فس كردكة بمين و تحييّة " ادرينيّة ربو -

وَ لِلْكُلُمْ يَنَ عَلَاكِ اللَّهُ وَ اور کا فرول کے لیے عذاب دکودالا 🗨

(اےمسلمانی) تم نوگ مجلس نبوی میں جب تمبارے نی کام فرماتے اورکوئی لفظ تمبارے

منف مده جاتا الوبر ادب كرماته اورنيك نيل كرماته تم كتب تع كه اداعنا الماح منور ماري

معایت فرماسیت تمهادار طریقد بهت پسندیده تمالیکن تم دیمورے بوکداس لفظ سے يبود يول ف ناجائز فاكدها فعانا شروع كرديا ب- ايك توه زبان كواينتر كراراعنا كؤاعيت المنتهجين بسيكم عني

على عمادے جروائے۔ دوسرے: بيلفظ رونت سے بھی بنآ ہے اور محاور وسی ايرقوف كوكرويا جاتا

ب-تيسر - اللت يبود ، عبراني وسرياني على يمي لفظ كالى كمعنى على بايا جا تا ب-مید اول نے اس انظا کو پایا، او خوش موئ، کہ جہب جہب کراو تیفیرا سلام کو گالیاں دیت

چی تھے، اب بالا علان کا کی بکنے کا موقع مل حمیا۔ چتا نیے دو ای لفظ 'رامنا' کو بدیمتی ہے گالی کے معنی میں

مطل ندی میں کئے میں۔ اور تم اسکے اس جرم کو عام طور سے مکرنہ سکے۔ یہ چیز سعد ابن معاذ کو اسك نوال جوئی کہ يبود يول كى الحت سے واقف تھے۔ اوراى لئے انھوں نے يبود يول سے صاف كر ه اکسا گر محفل نیوی شرخ می اندارا من ایرا تر تباری کردن از ادوالا

اب بالقاايا، كم يك ني عدادب ، كباكرت تي مكروفر الاامام كوفرن

المنتاخ الكافلاكورنى عن توين كيك بدلك كلا

یں استعمال کرتنے ہیں۔ ایسالفظ چھوڑ دوجس کوتو بین رسول میں استعمال کی دشمن نے بھی کیا ہو۔ (رامع) کو (اور) اگرانی طرف متوجہ کرتا ہو، تو یوں (عرض کروکہ جمیں ویکھتے) ہم پرنظر کرم فرما ہے، ہم پر توجہ فرمائی جائے، (اور) حتی الا مکان اسکی نوبت ہی ندآ نے دو۔اور کان لگا کرشروع ہے پوری توجہ کے ساتھ اس طرح (سنتے رہو) کہ کوئی کلمہ سننے سے رہ نہ جائے (اور) تو بین رسول کرنے والے (کا فروں کیلئے) قیامت کے دن (عذاب) رکھا ہوا ہے۔وہ بھی کیسا؟ (دکھ والا)۔

مَا يَوَدُّ الَّذِينُ كَفَرُوا مِنَ آهَلِ الْكِتْبِ وَلَا الْتَشْرِكِينَ آنَ يُكُلُّ عَلَيْكُوْنِينَ مَيْن بِاحِ بَنِين فَكَرُاحِ ، اللَّ مَا الدِند ، ت رِستوں ع ، يكدا الدي بات م رِكُول ، برى

س بوج، براح رياح، المن المختص برحمته من يَشاء والله دُوالفَصْل العَظِيمُ وَالله وَ الفَصْل العَظِيمُ وَالله مَ خَيْرِ مِن كَرِّحْتُ وَالله مَن الله مَن المرك الله والله عند عنها والله بدا فنل والله و الله عنها والله و الله

یہ یہودی اور بت پرست اُوگ، اپنے مطلب کیلئے کی مسلمان سے بیر کہدیے ہیں کہ ہم کوآپ کی ذات سے کوئی اختلاف ٹیس اور ہم مل جل کرر ہناچا جے ہیں۔ ہم بھی خوش رہیں، آپ بھی نشر کی سرور سے کا ترقیق میں میں میں ایک میں میں ایک کی میں میں میں اُنٹر کی میں میں میں اُنٹر کی میں میں میں ا

خوش رہیں کیکن حقیقت بیہ ہے کہ تہماری خوثی و بہتری کے خیال سے بیلوگ کڑھتے ہیں۔ چنانچہ ہرگز (نہیں چاہے) بیلوگ (جنموں نے کفر کیا ہے)، نیقو (اہل کتاب) کعب ابن اشرف کی طرح یہودیوں سے (این میں کارنجال کی کی ڈیس کر ہے یہ ستندں سے کہ کی نہیں دیا ہے وک سات کی جا

ے (اورنہ) ابوجهل کی پارٹی کے (بت پرستوں ہے)، کیانیس چاہتے؟ (بدکدا تاری جائے می پر کوئی بہتری) قرآن کریم اور تبہارے پینجبری نبوت اور برقتم کی، ان کی بدولت نعت ورصت، جو پیجر بھی

(تہمارے پروردگاری) ہے۔(اور) یہ لاکھ کچھ جا ہیں تواس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملد پرکس کا کیاد ہا در پرسکتا ہے۔اسکا تو دستور ہے کہ (اللہ) تعالیٰ اپنی مرضی سے بھیشدی (چن لیا کرے، اپنی رحمت سے جے جاہے) کسی کا اس میں کوئی اجارہ نہیں ہے۔ (اور اللہ) تعالیٰ برے برے نشل

فرما تاربتا ہے۔ کیونکہ وہی (بوے فعل والاہے)۔جس پر چنتا بوافعنل چاہے قرمادے۔

**مَّا تَلْمُنَوُّ مِنَ الْيَهِ اَوْ تُلْدِهَا تَأْتِ مِنَيْرِقِنْهَا آدُمِثْلِهَا \*الْحَرَّقَا لَوَ** جبسنون قراد ين بمحل آيت يا بعاد ين أے سالاً مِن بحراب بيا تھے۔ جبسنون ثرن کہ

#### اَقَ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ @

ي شك الله برجاب برقدرت والاب؟ ●

یمشرکین کتے ہوے احق اور اندھے ہیں، ہروت دیکھا کرتے ہیں، کہ دہارا کارخاند، قدرت من ہے بھراہ درات کودن سے اور دن کورات ہے، ہم منسوخ فرباتے رہے ہیں۔ جاڑے کوگری سے اور گری کوجاڑے ہے۔ ای طرح فریف کوریج سے اور دیج کوئریف سے مرض کو تقدرتی ہے، تقدرتی کوم ض سے سائے کو دھوپ سے اور دھوپ کوسائے ہے، بمایر منسوخ کرتے وہنا وستو وقدرت چلاآ رہا ہے۔ اور جس وقت جس کو ہم منسوخ کرتے ہیں ہوائی وقت اس کا منسوخ ہونا اور ناخ کا بایا جانای بہتر ہوتا ہے۔

طالانکدائ تم کی تبدیلی پرماری دنیا قائم ہادرکار خاند، عالم دیمویا قرآن کی آیوں ی
کدیکموقومان بماراید ستورنظرآنگار بر بہر منسوخ قراردی بم کوئی آیت) کر اب ساس
کا کھم اعلادت کرنا افعالیا کی ہے (ایم کی است کی کری کویادی ندرہ بائے ، قرمارا طریقہ ہے
کمائی منسوخ کے بجائے ، (الے آئم بہر) آمانی اور قواب میں (اس) منسوخ (سے) (یاای)
منسوخ (سکانی) قواب آفری میں ۔ (کیا) تم کواور تباری است کواور جان محرالا منافی این ایم کوار میاری است کواور جان ایم کوار معلوم میں کہ کہا ہے اور اللہ اتعالی است کوار جان ایم کوار میاری است کوار اللہ اتعالی است کوار جان ایم کوار میں کہا ہے اور اللہ اتعالی است کوار ہوا ہے

ر) جو پچے وہ چا ہے (قدرت والا مے)اے کرسکتا ہے اور کردیتا ہے۔

اَلَّهُ تَعْلَمُ آنَ اللهُ لَهُ مُلْكُ السَّلُوتِ وَالْاَرْضِ وَ الْاَرْضِ وَ الْاَلْمُ وَنَ

دُونِ اللهِ مِنْ وَلِي وَلا نَصِيْرٍ ٩

الله كامدمقابل ماور اور نديد دگار •

(کیا) کوئی ہے جس کو (معلوم ٹیس کہ بیٹک اللہ) تعالیٰ کی بیشان ہے کہ (اس کی ہے حکومت) وسلطنت وملکیت وشائی سارے (آسانوں اورز ٹین) مجر (کی)۔ (اورٹیس) ہے (تمہارا) اے کافرو (کوئی) بھی ان معبودوں میں ہے جن کوئم نے (اللہ کامدِ مقامل) گڑھ رکھاہے کوئی (یادرڈار) قیامت کے دن۔ (یاوراورنہ) کوئی (یدرڈار) قیامت کے دن۔

اور بربن رسے سے حروایان سے اور بیا سے اور اسلام سے بدکہ کہ کرکہ جمیں اس کا کہ اور وسلام سے بدکہ کہ کرکہ جمیں اس کی کا کہ اس کی کہ اس کی اس کی جا کہ کہ کہ کرکہ جمیں آسانی کتاب ایس لاکر دیکتے جو یکبارگی اتری ہو۔ ہمارے سامنے فرشتے اور اللہ کواس طرح لے آسے کہ ہم صاف صاف دکھے لیس، در نہ ہم ایمان ندلائیں گے۔ ویٹی جراسلام کی نہوت، دوشن دلیوں سے واضح ہوجانے بہتی ایسے وہمی اور بھی بھی ای ان ارسول کی جو سارے جہان کیلئے رسول ہیں۔ (جس طرح) تمبارے الگول کا فرون کی اس کے سے کا ان (رسول کی گئے) خود (موٹی) بھی (پہلے) زمانے میں۔ اور ان سے کہا گیا کہ ہم تم کونہ مانیں گئے جب تک علامے تمہارے اللہ کود کھی ذریس۔ اس دور وہ بھی اس جم سے ہم سے اور ان سے کہا گیا کہ ہم مسلمانوں میں عام طور پران سوالات سے شوک پیدا ہو سیس اور دو بھی اس جم کے سوال لا یعنی پر سب کے میں سارت کی بیام پر جو بدل کرلے کے گئر کوائیان سے ایمان دے ڈالے اورائے بدلے میں کفرلے لے (تو پولک کم رہے بیال کا اورائے بدلے میں کفرلے لے (تو پولک کم رہے بیال کا دورائی کا مرکز بیار (دنے) سیرھا (جموادرائی اسلام کا۔

وَوَكِيْدُوْ فِنَ الْمِلْ الْكِتْلِي لَا يَدُوْ وَتَكُوفِنَ بَعْدِ الْمُنَاذِكُمُ كُفَارًا "حَسَدًا فِنَ

ۼٳؠؾڕۅڹ٤١٤ کاب ڪ کاش پير کروي تهيں، تبارے ايان ان نے بعد کافر، حديں عِنْسِ اَلْقُوسِهُ وَعِنْ يَعْدِيا مَا تَعِينَ لَهُمُ الْحَقُّ قَاعَفُوا وَاصْفَحُوْا

ا بناء بعداس كرادش موجها الحلي الناحق - توبنا و، اورور كذرو،

حَثْى يَأْتِنَ اللهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ اللهَ عَلْى كُلِّ شَيَّ عَلِي يُرُّ

يبال كك كدلائ الله الخام من بشك الله برجاب ير قدرت والاب

مسلمانو! کافرول کی بید بدنجی کرتمبارے اسلام کوفتی کردی کوئی راز نبیں ہے۔ حذیف ابن مان اور قارا بن یا سرکو مبود یول نے جنگ اُحد کے بعد انبیں مرتد کرنے کیلئے کہا تھا کہ اس لا اگی میں تمباری فکست مرف اسلئے ہوئی، کتم حق پرنہ تھے۔ ہمارادین حق ہے اس کوقبول کراو۔ اس پر قارائن یا سرنے کہا کہ عبد تو ڑنے کے بارے میں تمباری شریعت کیا کہتی ہے؟ وہ بولے بیاتو بڑا بخت جرم ہے۔ شارنے کہا کہ ہم نے اپنے بیفیمرے عبد کرلیا کہ زندگی مجرآ پ سے کافرنہ ہوں کے۔ حذیف نے صاف کمددیا کہ ہم نے اپنے اللہ کو پروردگار، اور اپنے رسول کورسول، اور اپنے اسلام کو اپنادین ہونا، خوثی ہے تھول کردکھا ہے، وہ کسی عارضی فلست سے متاثر نہیں ہوسکا۔

اس طرح ( چاہا بہتروں نے اہل تماب) یبود ہوں بیں ( سے ) ( کدکاش پہیر کرکردیں حصیری بنجہار سے ان کاش پہیر کرکردیں حصیری بنجہار سے انجار سے انجار اس جرکت ( صدیری ایٹ اور بیسب جرکت ( ایسب جرکت ) ہیں امر ( حق ) جس سے انجار کرنے کا فی گئی ہو تھا) خود ( ان کیلئے ) ہمی امر ( حق ) جس سے انجار کرنے کا فی گئی ہوتا ہے کہ کو داوند کردے ( بنا کا اور دکر در کرد ) اور انتظار کر سے معود میں اور نظار کرنے کا فر بان کر کرد کا فر بان کر کرد کیا ہے کہ مواد اللہ کی میں میں میں میں میں میں کہ اور منظر کو تیا ہے کہ مواد و اللہ کی میں میں میں کہ اور نظر کی ہو ہوا ہے ہو کہ مواد و اللہ کی میں سے جوار کر نے کا فر بان نے جوا ہا کہا ۔ اور ( اللہ ) تو الل ایٹ ( برچا ہے پر قدر سے والا ہے ) جو اس نے جا ہا ای کے مواد اللہ کی اور کا گئیا ہے۔ اور اللہ کی خواس نے جا ہا ای

فَلْقِيْنُواالْمَهُ لُوقًا وَالْوَالْوَقَ وَمَا لُكُنْهُ هُوَالْمُكُوبِيِّ فِي مَنْ خَيْدِ فَهِ مُ وَهُ العلوم على وعلود كلوم عرود وي وي وي الدوك إليار مريد يبيار ري عند كالولى عن با

#### عِنْدَاللهِ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيَّرُ®

الله ك يبال ـ بشك الله جو كحمرود كيف والاب

ادرا\_ مسلمانو! تم ان كافرول كو جفك مارفے دو، (اور) إلى بهترى كى فكركرو - يونكه (اوا

ادورے مناور مہان ور میں اور کی بھٹ ہوتے روبرادوں ہی مران کو حرارہ ہوگا۔ ارتے رہونماز کو) یانچوں وقت (اور) یابندی کے ساتھ (دیتے رہو) سال بسرمال (ذکوۃ کو) بھی۔

سرے رہومار ہو) یا چوں دفت راور کا پابلدی سے ما کھر دیے رہوں ساں بسماں وروہ ہوں ہے۔ اوراس بات کو بنی اسرائیل کیلئے رہنے دو کہ جب وہ یہودی کوئی گناہ کرتے تو انکوائیکے درواز دل پروہ گناہ کھیا ہوال جانا۔جس ہے اگر تو یہ کرتے تو بھی اینکے گناہ کولوگ جان جاتے ،اوروہ وُسواہو جاتے۔

اورتوبه ندکرتے توعذاب البی ان پراتر تا ہے۔

تم خودایے گناہ برنادم ہوجایا کرو(اور) تم اپنی نیکی بھی اپنے ہی تک رکھو،اوراس کو چھپاؤ اورخوب یقین کرلوکہ (جو کچھ) بھی تم نیکی (پہلے) سے (کردکھو گے)اوراپنے رب کے پاس بھیج رہو گے،خود(اپنے) ہی (بھلے)اورفائدے (کو) ہواس میں سے پچھ بھی ضائع نہ ہوئی، دو (کوئی) کھ دنیکی میں میں شہر از میں میں سے بھی بھی سے کہ کا میں ان کے اس میں ان کے اس میں ان کے اس میں ان کے اس میں ان

بھی (نیک) بڑی ہویا چھوٹی ہوہم ضرور (پاؤے اس) نیکی کے ثواب (کواللہ) تعالیٰ (کے یہاں) آخرت میں اس کوکیس کھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ (پیکٹ اللہ) تعالیٰ م (جو پچھے) بھی نیکی (کرو)

سب کا ہرونت (و سیمنے والا) اورنگرانی فرمانے والا (ہے)۔

وَ قَالُوا لَنْ يَبِدُ خُلَ الْجُنَّةُ إِلا مَنْ كَانَ هُودًا اوْنَطَرَى تِلْكَ اَمَالَيْهُوْ الْمُولُولُ الْد

ولَيُ هَا ثُوا يُرْهَا كُلُوْ إِنْ كُنْتُو طَبِ وَيُنَ®

جِوابِ مِين کهو که لا وَاپِي دليل، اگر موتم سے 🇨

(اور) کتے بوے بدؤھیف، یہ بہودی اورعیسانی ہیں۔ حدوقی کدیم بھی (دعوی کردیا کہ)

اور سلمان بھی خواہ کچھ ہوجا ئیں، پھر بھی (ہرگر ند وافل ہوں کے جنت میں) قیامت کے دان کی کو جنت ند ملے گی ( عمر ) جنت یا ئیں گے قو (وہ جو ہو گئے بیودی) اور بیودیت پر مرکئے (یا) عیسائیول

و بات مدت و روز میرانی اوگ) - بدوشیوں کی طرح الیمن والے سوالات کرنا ،اپنے لیے منتی

موسكى ويك ارنا، (يه) جنني اين بن بن أن إن يبوديون اوريسا يون (كى) بن (خيال كيس)

اورب دلیل با تیں اور دل خوش کن تمنا کیں اور من گھڑت بکواسیں (میں)۔ان لوگول کے (جواب

Ę

**می کوکہ)جنت کے تبااجارہ دار بنتے ہو،تو (لاؤ) توسمی (اپنی دلیل)ادر اجارہ داری کا پر دانہ (اگر)** اینے خیال ش،اس بے بنیادو کوئی میں، ( ہوتم ) بڑے (سے )۔

بَلْ عَنْ أَسْلُو وَجْهَةُ لِلهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَلَكَ أَجُرُهُ عِنْدَارَتِهِ \*

كين بال، جم ف جمكاديا سين رخ كوالله واسط اورو وللع ب، تواى كيلة باركا تواب اسكر رور وكارك يهال، ۗ ۮڵڒڂۜٷڰ۫عڵؽۿۄۮڵڒۿؙۿڲڂٛڒؙڷۊؽۿ

اورنه کوئی ڈرہے آن پراور نہ وہ رنجیدہ ہوں۔

تمبارے پاس مندکہاں اورتم سے کہاں کے؟ (لیکن ہاں) اگر سندوالے سے جنتوں کود کھنا ما ہے ہو، توسنو، کداجس نے ) بھی عرب کا ہویا عجم کا ، او نچاسمجماجا تا ہویا نیچا، (جمکادیا) اور نیاز مندی ع ماتھ، اوری مکسوئی سے مونب دیا (اپنے رُخ) اور جذب پرستاری (کو) مگر دکھا وے یا کسی و نیاوی لا في شرفين ، بلك محل (الله كرواسل ) استكر المستحد الله في من فين المريكي المريكي

LO CONTRACTOR

(7) اے فیک مارنے والوا کی بیے کہ (ای کیلئے ہاں) کی اس اسلامی زندگی (کا) مادا (قواب) (اس)مسلمان (کے مودولار) اللہ تعالی (کے یہاں) تیاست کے دن۔ (اور) وفي يس كداند) تو (كوك در مجان يه) تاست يس (اور شده) دنيايس كى چيز كروند ، ندموند . ے(رنجدہ ہوں)۔

**دَكَّالَتِ الْيَقْوَدُ لَيْسَتِ اللَّصْلِي عَلَى شِيْءٍ وَكَالَتِ النَّعْلِي لِيَسَتِ الْيَهُوَدُ** اور ہو الے مجددی اوک کے شیس جس میسائی اوک مکھ ۔ ۔ اور ہو لے میسائی اوک کرٹیس جس بعود ی عَلَى هَٰىٰهِ \* وَهُمُ يَتُنُونَ الْكِتُبُ كُذَٰ إِلَى قَالَ الْذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ وَقُلَ لوك بكري والاكلية ومب علادت كري كتاب كي والكافري ول يزيد وجوالم يس كنة مُنهِنَ قَاللَّهُ عُلَمُ بُنِيَاتُهُ لِيَمَالِينِيَةِ لِيَمَاكُ الرَّا فِيهُ يُعْتِلْفُونَ \* ان کی ہی ہو الله فیمل فرائے ان کے درمیان تیامت کدن ، جس بن عیده و محود ای کرتے ہے . (اور)ان میودیون ادرمیسائیوں کی یا ہی محکش دیکھی جائے کے مقام تجران سے میسائی

لوگ بزم پنجبراسلام میں حاضر ہوئے تو ان سے مناظرہ کے نام پرلائے کومقائی یہودی دوڑ پڑے۔
ادر دونوں میں کج بحثیاں چل پڑیں۔ تو (بولے یہودی لوگ) کے نمائندے (کمٹیس ہیں میسائی
لوگ کچھے) ند حفرت میسیٰ نبی تھے، نداخیل آسانی کتاب ہے۔ساری عیسائیت بے بنیاد ہے۔ (اور)
ای طرح (بولے عیسائی لوگ) بھی (کمٹیس ہیں یہودی لوگ کچھے) بھی۔نہ حضرت موک نبی تھے، نہ
توریت آسانی کتاب ہے۔ساری یہودیت بے بنیادہے۔ (حالاتکہ) یہ چوٹ چلنے والے (وہ) ہیں
کہ (سب) کے سب برابر (حلاوت) کیا (کریں) ،کسی نہ کی شکل میں، جواللہ کی (کتاب) اسکے
پاس بنام زوتوریت وانچیل موجودہ ہان دونوں (کی)۔

بند کان کینے کا موران کی برابرد کیھتے ہیں کہ حضرت موکی کی نبوت کا بیان اوران کی شریعت کی بنیت کا بنیت کی بنیت کی بخشیت کی بخشیت کی بخشیت نبی کا بندی کاان کیلئے حکم موجود ہے۔ توریت والے توریت میں پاتے ہیں کہ حضرت عینی کی ، بخشیت نبی آنے ، اوران کی اطاعت واجب ہونے کا قرر ، صاف صاف موجود ہے۔ اس سے بڑھ کران چوٹ کی باشی کرنے والوں کی باطل پرتی کیا ہوئتی ہے۔ (ای طرح) انکی دیکھا دیکھی میال تک نوبت آئی کہ (بول پڑھووہ) وہمی بت پرست لوگ بھی (جو) سرے سے بقین سے خالی اور کہا ت کا بچھراط کی کا بچھراط کی اور مند زوری کا (اللہ) تعالی ہی (فیصلہ فرمائے میکنٹھ ندیلے گا۔ اور بندیلی کا اللہ ) تعالی ہی (فیصلہ فرمائے گا اُن ) سب (کے ورمیان قیامت کے ون) جس جس چڑ ) اور بات (شین) وہ لوگ اپنی زندگی میں خوادور کیے لیس گا کہ کا کا ماراد ہوئی آئیس کو جہنم کے گیا۔ اور جن مسلمانوں کا جنت میں جانا گوارہ نہ تھا وہ وہ کہ مسلمان وہ کا جنت میں جانا گوارہ نہ تھا ، وہی مسلمان وہ کا جنت میں جانا گوارہ نہ تھا ، وہی مسلمان وہ مسلمان وہ تعرب کے گیا۔ ورجن مسلمانوں کا جنت میں جانا گوارہ نہ تھا ، وہی مسلمان وہ مسلمان وہ کا میں اور ہے۔

وَهَنْ اَظْلَمُ مِمَّنَ مَّنَعَ هَلْمِ لَ اللهِ آنَ يُنْكَرَ فِيهَا السَّمَا وَسَعَى فِي اللهِ اللهِ اللهِ الله اوراس سے زیادہ اندمیر والاکون ہے جس نے روک ویالله کی مجدول کوکہ یادکیا جائے ان عمی اس کانام ، اورکوشش کی الن کل

حَمَرابِهَا الْولِيكَ مَا كَانَ لَهُمُ النَّيِكَ خُلُوهَا الْاحَالِفِينَ فَلَهُمُ ويان عندوه بين كيْسِ جان وَي كدا على هون ان عن مُرودة ومقد أنص

فِي الْدُنْيَا خِزْيَ وَكَهُوهُ فِي الْاَفِرَةِ مَدَابٌ عَظِيرُهُ

کے لیے دنیایس رسوائی ہے اور اضی کے لیے آخرت میں عذاب ہے بہت بوا 🗨

البعة،

اوران الل كتاب كا ميرودى مول ياعيسانى ، اى طرح ان مشركين كاكيام نب كده وين كا يامت كده وين كا يامت كالم كتاب كالمسب كومودى بول ياعيسانى ، اى طرح ان مشركين كاكيام نب بيت المقدس مين جنگ كي واقع في وقتى كر والا اور بجول كوقيدى بناليا يوريت كوجا والا بيت المقدل كوكود كركراديا يهال تك كه اسلام آن كي بعد ، حصرت عمر على خلاف من خاصر سد ساكل تقير كائن واور بيت المقدس كو جب با بلي والا مجتن في اور بيت المقدس كو والما تقال قال التقال التقال التقال التقال كالتحديد من شبيد كرد الا تقال التقال من خدمى بخت نعرى مد ديبود يول في حضرت يجي ني ابن ذكرياني كوان ك عبد من شبيد كرد الا تقال التقال من من باتين من بات بك مشركين مكم سلمانول كولوب من نماز اواكر في نيس وسية تقدي من المجتن دراك كي بات ب كهشركين مكم سلمانول كولوب من نماز اواكر في نيس وسية تقدي من عدر وكرد يا جائد و

یہ جیں اعمال ان اہل کتاب اور بت پرستوں کے۔(اور)اب ان سے کہنے کی بات ہے؟
کراس سے نیادہ اندھروالا) غدار سرکش (کون) ہو سکتا (ہے) (جس) طالم (نے) باکل (ردک ویا) خود (افد) تعالی ( کی معجد وں) اور عبادت کا ہوں (کو) کس چیز سے ردکا؟اس سے ( کہ یا تجا ہے اُن ) معجدوں (عمی اس) اللہ تعالی ( کا تام )۔ اس کاذکر جل ہو یا تخیل سے انتہا مدیدہ بیان موسطة وجرت ہو یا تجا فند وشریعت او حیالی کا بیان موسطة وجرت ہو یا تجا فند وشریعت او حیالی کا بیان موسطة وجرت ہو یا تجا

المنظمان المنظمان عادراى كم

(اور) اس طرح ( کوشش کی ان ) معجدوں ( کی ویرانی بی ،وی بین کد) جند پس بانا تو بهت ،ور رہا، ( میں ہے ان ) طالموں ( کو ) اس امر کا ( حق کدوافل بوں ان ) معجدوں ( بیس ) بھی ( حمر ) بس ( فرمے فرمے اور کے ) جھے کر کے وکی بھال ندلے ور شکل کردیے جا کیں گے۔

وْهنان ب الميس جنت سي توواسط نيس البية (الميس كيلية) يبال (ونيايس) غلامي قبل وقيدو كمانى اورطرح طرح کی (رسوائی ہےاور) آخرت کی بوچھو، تو (انھیں کیلئے آخرت میں) وہاں کا (عذاب ہے)۔کیبا؟ (بہت) ہی (بوا) جسکا انداز و نہیں کیا جاسکتا۔

وَللهِ الْمَثْمِرُ وَالْمُغْرِبُ فَأَيْمًا ثُولُوا فَتَقَ وَجَهُ اللهِ إِنَّ اللهَ وَاسِعُ عَلِيمُ اورالله عن كاب يورب اور يجتم ، تو جدهرتم رخ يقبله موقوادهر الله كارث ب- ب تشك الله وسعت دين والاظم والاب

(اور)اے مسلمانو المبارے قبلداور نماز کے بارے میں یبودی بکواس کریں تو تم چھندسنو۔

اگرہم تمہارا قبلہ پچوبھی مقررند کریں اورعام اجازت دیں کہ جدھر جا ہوا پٹاڑخ کر کے جھے پوجو، یا ہم

ا یک قبله مقرر کردین اور چربدل دین یاتم قبله مقرر شده کومعلوم کرنے کی کوشش میں ناکام رہواور غلطارُ خ پرقبله جان کرنماز پژهادیادعاتم جس ست چا هو ماتھ اٹھا کرکرلیا کرویا نمازنفل سواری پر پڑھواور جدهر

ا سکا زُخ ہوای طرح پڑھتے رہو،تو بہودیوں کااس میں کیا اجارہ ہے۔تم خوب جانتے ہو کہ (اللہ)

تعالی (تا) کاہے)خواہ (بورب) مو (اور)خواہ (چھم )اورتم کوائ کی عبادت کرنی ہے (تو)اب کی

رُخ كوقبله جائة موك (جدهم رخ بقبله مو) تم كواگراس كايقين موجكا كرتبهارا مفهقبله كي طرف

ب(تو) خواہ دورخ قبلہ کارخ واقع میں نہ بھی ہو، پھر بھی تہماری نیت اورکوشش کا پی پھل ہے، کہ جدهر

تمہاری توجہ ہے، (اُدھر) ہی (اللہ) تعالی ( کارخ) اور توجہ (ہے)۔اصل قبلہ کوئی درود یوارنیس ہے م الکه حاراتهم اصلی قبلہ ہے ۔ بد آسانی اور گنجائش اگرتم کواے مسلمانو ہم نے دی، تو یہودیوں سے نہ

گھبرا وَاور بالاعلان کہوکہ ( بیٹک ) ہمارا (اللہ ) تعالیٰ ہم کو بہت بڑی (وسعت )اور ہمپولت (ویپنے والا

ے) اوران وسعق ل کی حکمتوں کا (علم )ر کھنے (والا) وہی (ہے)۔

وَكَالُوااثَخَذَ اللَّهُ وَلَكًا "سُجُوٰنَة بَلْ لَهُمَّا فِي السَّلَوْتِ وَالْآرُفِنْ كُلُّ لَهُ لَمُؤْتُونَ° اوركبريات كردكدلياب الله ف اولاد ، سجان الله ، بكداى كاب جريكة آسانون اورز عن ش ب مسب استكه يجاري بي

ذراان يهوديول كود يكوكه حضرت موريكو كهتية بين كدالله ك بينية بين اورعيساني كهتير بين كد

حضرت مسلی اللہ کے بیٹے ہیں اور عرب کے بت برست کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بٹیال ہیں۔ بی تفری 

مجی میں اور بیٹیاں بھی میں (سمان اللہ) وہ پاک ہے کہ اسکے بیٹے یا بیٹیاں ہوں (بلکدای) اللہ تعالیٰ (کا) سب بھوتلوں ومملوک (ہے) (جو بھی ) بھی (آ سانوں اور زمین میں ہے سب) ای اللہ تعالیٰ کے بندے بطوق ،مملوک ،فرما نیروار ،اور (اسکے بھاری ہیں) ۔اگر اللہ تعالیٰ کے بیٹا بیٹی مانے جاکیں تو وہ الیے کیوں ہونے گئے ،وی سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔

برائع المتعلوب و الدون من و الدون الدون المتعلق المت

ب(جو) سرے ہے(علم) ہی (نہیں رکھتے )۔ یہودیوں کوایے توریت ہی کی خبرٹیں اورعیسائیوں کواپنی انجیل ہی کی خبر نہیں اور بت پرستوں کوعلم سے کیا واسطہ ہوسکتا ہے۔ انکی ایک کفری ہولی میہ (كم) اے يغير اسلام، الله تعالى آپ سے كلام فرماتا ہے تواليا (كون ميس) موتاكدوه ( كاطب فرما تا ہمیں) بھی ،اور براہِ راست ہم ہے بھی بات چیت کرتا (اللہ) تعالیٰ، اور کہد یتا کہ ہمارے پنجر ہیں، توآپ پر ہم ایمان لے آتے (یا) کی ہوتا کہ (آ لمتی ہم کو) صاف صاف آپ کی (کوئی) الی (پیچان) که پھرآ پ کے رسول ہونے میں ہمیں کوئی شک ندرہ جاتا۔اگر ہم ویکھ یاتے کہ نہ ما نیں گے، نوابھی ہم پریدعذاب اتر نے والا ہے، تو پھرہمیں ماننے کے سوا کیا جارہ کارتھا۔

بالله تعالى سے براوراست بات چیت کرنے کامطالبداورا سے عذاب کی فرمائش کوئی تی چیز نہیں ہے۔ بلکہ (ای طرح) ہے وہ کفاربھی (بولے تھے جوان کے پہلے ہے ہوئے)انگی بھی بولی (انھیں کی بولی جیسی )تھی ۔انھوں نے بھی حضرت مویٰ ہے کہا تھا کہ ہم آپ کونہ مانیں گے جب تک الله تعالی کواعلانیہ شدد کیھے لیں گے۔ایک عذاب کے بعد دوسرے عذاب کی فرمائش ان کابھی دستورتھا۔ کفرنے اِن کواوراُ نکوہم رنگ بنار کھا ہے۔صاف ظاہرہے کہ آج کے کا فریملے کے کا فروں سے، گو ایک دوسرے سے زمانہ میں دور ہیں، لیکن جہاں تک کفر کا اثر ہے، ( ملے جلے) اور یکسال (رہےان ب کے دل) جیسے مشتر کہ سازشوں میں ہرسازشی کے دل ملے جلے رہتے ہیں۔

بيجانة كاشوق موتاء توايك نشاق أنياء بلكتال في المعالي فياف المان ا تمباری بیجان کیلیے بے جار (1) ہوں اور اس اور اس کا کریہ وہی دیکی تو اندھے ہیں۔انے یاس وہم وشک کے سوا پر خینیں ہے۔ ہماری ظاہری ہوئی نشانیوں سے فائدہ یا نا (اس قوم کیلیے) ب (جو) وہم وشک کےشیطان سے دورر ہیں۔اورانے یاس (یقین) کی دولت (رمیس)۔جس بات کا یقین ہوجائے ،اسکےخلاف خواب تک نددیکھیں۔

ٳڴٵۯڛٙڵڟڎؠٳڰٙؾ۫ؠؘۺؽڒٷؽڽٳؽڒٳٷڒ۩ۺؽڶڠؽٲڞڮؠٳڰڿؽۅ<sup>ڰ</sup>

بينك بم نے بيجاتم كو باكل حق ، خوش خبرى سنانے والا ، اور ڈرانے والا ، اور شريع عصے جاؤ كے الل جنبم كے بارے ش

جما یہ وفتائی تمباری تائید کر حقوا کی وجہ سے مج ہوجائے اور جوآیت یا شانی تمبارے فلا ف ہووہ فوجھوٹ ہے تم ایک تائید کے حاج تمیس ہو بلکہ برنشانی اپنے مج ہونے کیلئے تمباری تائید کرنے کہا ہے ہے۔ اور بجائے اسکے تم نے نا نیال مانگنے ، یہ جس نشانی کو تم ہاری تائید میں ہائے اسکواسکے مج جانے کہ وہ تن کی تائید میں ہے۔ ہم نے تم کو کسی تائید سے بالاتر مکا ہے۔ اور اپنے فرما نبر داروں ، چاہے دالوں کو ( خوش خبری سنانے والا )۔

آسے بالا تر رکھا ہے۔ اورا پنے فر ما نبر داروں ، چا ہنے دالوں کو (خوش خبری سنانے دالا)۔

(اور) اللہ تعالیٰ کے نافر ما نوں کو (ڈرانے والا) بنا کر بھیجا ہے (اور نہ ) تو قیامت کے دن تم

(یو چھے جاؤ گے الل جہنم کے بارے میں ) کہ تمہاری تبلیغ کے باوجود انھوں نے کیوں نہ ما نا اور کیوں

جہنمی ہوئے؟ اور نہ تمہیں سے کسی کو تق ہے کہ کس کے بارے میں پیسوال کرے کہ وجہنم میں گیا کہ

نہیں؟ جہنم نے تبلیغ کر دی تو مانے والاخود ہی جنتی ہو گیا اور جس نے نہ مانا وہ آپ ہی جہنم میں گیا۔

اس بارے میں کی قشم کا سوال بالکل برکارے۔

وكن تَرْضى عَنْك الْمَهُودُ وكلا النَّطرى حَثَى تَثْبِعَ مِلْتَهُونَ وَلَلْ إِنَّ هُنَّ اللهِ اور مِرَّز خَوْلَ وَعَيْمَ مِي مِودُ اور نصالُ لوك، يهال مَك كريروكروان عَدِين كريروكرويك الله كرمات

هُوَالْهُلَائُ وَلَدِنِ أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَلَّاكَ مِنَ

ی ہدایت ہے۔ اور ہے فنگ اگر چیروی کر کئے تم ان کی خواہشوں کی ، بعد اس کے جوآ مااتم کو اگر کا میں سراکال میں میں اس کے ایس کا کہ میں کا بعد کا بعد ہے کہ اور میں

الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا لَصِيْرِةَ

علم، شاہ تاتبهارے لیے اللہ والول ہے کوئی یار اور نہ کوئی ید د کارہ

(اور) یبود بوں اور میسائیوں کا بہ کہنا کہ آپ ہمارے ساتھ مرقت برتی اورا پی سختیاں فیمیلی کردیں اور ٹل جل کرریں ، رواداری ہے کام لیس تو ہم ایک تو م بن کرائن وابان ہے ریں۔ یہ بالکل فریب اورد موکد کی ہاتیں ہیں۔ یا در کھوا کہ (برگز خوش نہ ہوئے تم سے یہوداور نہ میسائی لوگ) زندگی مجرقیامت تک (یہاں تک کہ) تم خود ہی (پیروی کروائے دین) اورد حرم (کی)۔

ر میں جربیا مت بعد (یہاں تک آب) م حود ہی ( ویروی نروا کے دیں ) اور دھرم ( سی)۔ وہ آواس فکر میں گے رہیں گے کہ تم کومر قد ہنا کیں ، شدمی کریں ، توا کے کہنے میں ضنذ ک پڑے۔ورشدا کھان سے ملنے کیلئے نا کردنی کرو، وہ کمی خوش نہ ہوں گے۔ان سے تم اگی اس ب جا پھاچش کے جواب میں صاف صاف ( کہدووکہ) تم جس لالج میں پڑے ہواس سے مندوس ر تمویۃ

البقهام

القا

والون منظمی جوالله کی طرف ہے آئے ہیں، جونفوں قدسیدالله کی طرف اوراس کی اجازت سے طلق میں تقرف کرتے ہیں، اور میں تقرف کرتے ہیں، اور میں تقرف کرتے ہیں، بدرگاروں کی مدرکرتے ہیں، اور جن کور آن کی زبان میں میں الله کہ باجاتا ہے وہ میں دکتے ہیں الله کی کہانے والی ستیوں نے ہیں، جرسب کی سب جہنم کے ایندھن ہیں۔ بلکہ وہ میں الله یعنی اللہ کی طرف سے ہیں۔ شعائر الله اللہ تعنی اللہ تعاشل کی دی ہوئی عزب سرکھتے ہیں۔

ان بینتین اور شعال می یاوری کرنا اور این بینتین کافروں کی یاوری کرنا اور ایک کافروں کی بیاوری کرنا اور کا کام بی نبیس خصوصاً قیامت کے دن ، کہ دہاں بے یارو مدد گار رہنا صرف کافروں

م بنا و ہوں اسٹا کی اور اسٹان کا اسٹان کی ہے۔ کہ جن سے دین کفر سے کا ان کا بیٹ کی گئے۔ اب یمود و نساری نے جو خواہش کی ہے۔

محال ی چیز ہے۔ ریکتنی بڑی حماقت کی بات ہے۔

ٱلَّذِيْتَ الْيَنْهُ هُو الْكِلْبُ يَتُلُونَهُ حَقَّ تِلْاَوْتِهُ أُولِيكَ يُقْوَنُونَ بِهُ اللَّهِ فَيَ الْكِ بْنَهُ وَنِي مِنْ يَنْكُونُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِن مَنْ عَلَيْهُ وَنَا فَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَلُولِيكَ هُوُ الْخِيمُ وَنَى فَيْ وَمَنَ يَكُفُرُ بِهِ قَلُولِيكَ هُولِانِّخِيمُ وَنَى فَيْ

اور جوالکارکردے اس کا، تو دی خسارہ والے ہیں ۔

ان يبود يول اورعيسائيول يس سے ده (حن كودى) تقى (جم فے كتاب) اوروه عادى تھے

کر طاوت کیا کریں )اس کتاب کی بغیر کی حرف کو بدلے ہوئ (جواس) کتاب ( کی تلاوت کا حق کے کہا کہ کا دیکا کی کا دور کا کا دیکا کے کا دور کے ایک دیر و ذیر دنے یائے کے لفظ میں انتظامی

کن ہے) کہ ایک زمرہ زبر نہ بدلنے پائے اورا یک حرف اوھرے اُدھ نہ دنے پائے۔ کسی لفظ میں کامنے مجمانت نہ کی جائے۔ جیسے عبداللہ ابن سلام اوروہ چالیس اہل سفینہ جوجعفرا بن ابی طالب کی

مرکردگی عمی صاهر درباد نبوی الله او کے تقے ، جن عمل بیٹس جیٹ کے تقے اور آٹھ شام کے راہب تھے۔ جن عمی بیجرا راہب بھی تق ( وہی ) لوگ ہیں جواپنے اس رویہ کے بدولت ( مانے اے اور جو ) اس

بن بنی محراداہب بی محصر وقع) او بین جوانیخ اس دویہ کے بدولت (مائے اسے اور جو ) ا چال کا نبیں ہے اور (الکار کردے اس کا ) ( تو ) تمہارا کیا بگڑا؟ ( وہی ) خود ( شمار ووالے ہیں )۔ تو ریت جانے والا جو چینجراسلام پرایمان لایا ، کیونکہ تو ریت میں ان کا بیان ہے اور ان

م ایمان لانے کا تھم ہے اور مسلمان کیلئے تو ظاہرے کہ جرقر آن کریم کی تلاوت کا حق اوا کر رہم کی تلاوت کا حق اوا کر رہم

لِيَهِ فَي السِّرَافِيلُ الْخُلُوا الْعُمَرِي الْبِينَ الْعَمْتُ عَلَيْكُمْ

اساداد دييتوب! يوكرو ميري فت كو. جو انعام فرمايا يمن نيتم ير. وَكَافِي فَضَلَتُ الْعَلِيمَةِ عَلَى الْعَلَيمَةِ مِنْ

ادرب شک علی نے تل ید حادیاتهام کوزماند مرب

(اے) مدینہ میں دینے والے (اولاد لینٹوب) ٹم من چکے کہ تبہارے مورثوں پر ہمارے محمد کمیں

کیے کیے احسانات ہوئے اور وہ کیری کیری غدار یاں کرتے رہے۔ اب بھران سب کا خلا مداور کچوڑ مختم طور کا یادر کھنے کیلئے، آخر بھی من لوکہ (یاد) کیا ( کرو میری) ہراس ( فحت کو جوانعام فرمایا ) تما

(على لي الوكون كروروس (ي) (اور) إدر كوكر ( وكل على في الدها) إلى ما (و إلى آم) وكون كروروس (كو) الحرز النظري)

واللؤا يقما الافتزى المش عن المس فينا والايفيال منها عنال

اورتكام كالحك ماكول سادل الديده مدد عنها كي

(اور)اس نصیحت کوندفراموش کرنا کد (فردواس) قیامت کے (دن کو) ایبادن (کسندبدله بوکوئی) ناکس (کس ناکس کا کچھ) بھی کدکوئی بھی کافر کا عوض ہو سکے (اور شقول کی جائے) قیامت کے دن (کسی ناکس) کافر (کی) کوئی (رشوت) کہ مال دے کرجان بچاسکے (اور شکام آئے کسی ناکس) کافر (کے کوئی) اور کسی کی بھی (سفارش اور ندوہ) ناکس کافر کی فتم کی (مدددیجے جاکمیں) ۔ لہذا اے یہودیو! جب تک اپنے تفرے باز آکر اسلام کوقیول ندکرو گے، بالکل امید ندر کھو

**ڡٞٳڎؚٳؠؙؾڮۜڷ ٳؠٞڔۿۅؘۯؽ۠ۼؠڰؚڸؠڗٷٲڰؽۿڹٞٷڵڶٷڵڐٮۼٳڡڵڰڸڵؿٵ؈ٳڡٵڡٵ** ٳ؞ڔۼڔؠٳۼٳڔٳؿؠؗٷڲڔۅ؞ڰۮڿ؞ؠٳۊڽؿۥۧڗڔٳۼٳ؞ۄٳڰڝ؞ڣڔڸٳڮؾڰۺۯڔڿٵڶٳ؈ۻڽٷڰ؈ڮڮؿؖ

قَالَ وَمِن دُرِبَتِي ثَالَ لَا يَتَالُ عَهْدِه الطَّلِمِينَ®

عرض کی آور مری نسل ہے؟ قرمایاند پنچ کا میر امضوط عبد اند جیر والوں کو ۔
بن اسرائیل کے واقعات ہے اب ذراب دیکھوکہ وہ ابراہیم جوبنی اسرائیل اور بنی اسائیل،
سب کے مورث الخالی تقیداور جن ہے یہود ہوں، نصرائیوں، بلکہ شرکول کو جی عقیدت مشدی ہے۔
جن کوا پی اپنی زبان میں کوئی ابراہیم، کوئی ابر ہام اور کوئی ابراہ کہتا ہے۔ آگی پیدائش تو مقام
'موں' کی ہے، جوسرز شن ابواز کی ایک مشہور آبادی ہے۔ ایکے والد تعیس اپنے ہمراہ بابل لے
گئے تھے جہاں نمروڈ کی حکومت تھی اور وہیں بس گئے۔ ایکے حالات کوسنو اور دیکھوں کہ یہودو
نصاری دغیرہ تمام کفاران ہے، یا وجود عقیدت کے، کس قدر دور ہیں۔ اور مسلمان اور مسلمان ورسلمان وی کا

ایمان ان سے کتنا قریب ہے، کرا سلام نے انجی باقول کا عظم دیا ہے۔ (اور جب کم جانچا) حضرت (ابراہیم کوان کے پروروگارنے) گنتی کی (چھ باقول میں )

اور نبوت کے بعدا پنے میٹے حضرت اسامیل کواپنے پروردگار کے تھم ہے قربان کرنے کا تھم بجالا نا۔اورانھیں تھم دیا گیا تھا کہ جمیوں کے انداز سے متازر ہنے کیلئے مونچھ کترایا کریں اور داڑھی لگی رحمیں ، کہ مردانہ شکل وصورت ہیں زیبائش پیدا ہو۔مسواک کریں ، کمل کریں ، ناک ہیں پانی ڈال کرصاف کریں ، تاکہ معھاورناک ہیں صفائی ہے۔منھ کی صفائی سے کھانا اپنی لذت وے اور بیاریوں سے حفاظت ہو۔ناک کی صفائی سے شل دوررہے۔

اس بھی تھم دیا تھا کہ ناخن تر شوالیں ، کداس میں الگیوں کی آ رائش ہے۔ ناخن بڑھنے ہے میں جبتی ہے جس ہے۔ بیا الگیوں کی آ رائش ہے۔ ناخن بڑھنے ہے میں جستی ہے اور کنی ہے اور گذرگی ہے تھا تھا کہ باتھ ، پاؤں ، گھا کیوں کو دھولیا کریں اس بین آ رائش بھی ہے اور گذرگی ہے تھا تھا کہ بخل کے بال صاف کر الیس اور موسی کے بالی ساف کر ایس اور احساس کی اطافت ظاہر اور ہوتی ہے۔ پائی ہے استخیا کا تھم ہوا تھا تا کہ بدن گندگی ہے پاک صاف رہے۔ ختنہ کا تھم دیا گیا تھا کہ وہال ختنہ نہونے پائے۔ اور سر میں ما تگ وہال ختنہ نہونے پائے۔ اور سر میں ما تگ الے کا بھی تھم دیا تھا، کہ چیرے کی زیبائش بڑھ جائے۔ ان حکموں کو حضرت ایرانیم اس طرح بجا لاتے تھے جس طرح قرض کواواکر نے کا حق ہے۔ ا

قرافی جھٹٹا البیٹ مخابہ للگاس وامکا و البید وا من مخابر ابرام کا اور بھر البید اور بیاد مام ایر ابرام کا اور بی مخابر ابرام کا اور بیاد مام ایران کا ایران کیا ایران کیا ہے اسلامی کا ایران کیا کہ ایران کیا کہ ایران کا ایران کیا کہ ایران کا المرکز کی الدی کا المرکز کیا کہ ایران کیا کا ایران کیا کا ایران کیا کہ کا کہ کا

(اور) یہ زمانہ تھا (جب کہ بنایا) تھا (ہم نے) خداک (اس گھر) کھیہ شریف اوراسکے سارے حرم (کو) ہر طرف ہے آنے والوں، قی کرنے والوں، اوراال ذوق وشوق کیلئے ایسا (مرکز)، جہاں آئیں اور (ٹواب) لوٹیس ایک بات تو یہ یہاں حاصل ہو (لوگوں کیلئے اور) دوسری بات یہ ہوکہ یکی گھران کیلئے دارالاس اور (پناہ) گاہ ہے۔ آئے بیٹیٹرا ایسا کی اس کیلئے دارالاس اور کا اور کا اور کا اور رہے ہیں کہ مقام ابرا ہم کو جائے آئی آئی انتہاں کے ایسا کی اور کیا ہے۔

رہے ہیں دمعام اہرا ہیم وجا معام الرموان ہے۔ بعد دور کھت واجب اوا کیا کرو۔اور ساری شوق سے (بنالومقام اہرا گیم کو جا تھا تھ) میں ہر طواف کے بعد دور کھت واجب اوا کیا کرو۔اور ساری نمازیں مقام اہرا ہیم کے ترم میں اوا کرتے رہو۔

ای حرم میں کعبہ ہے ، ہرنماز میں ای کی طرف ژخ رکھو۔ای حرم ابراہیمی میں عرفات، مزدلفہ منی دغیرہ ہے۔ید دعاؤں کے قبول ہونے کی جگہیں ہیں، یہاں دعا کرتے رہواور مناسک قج ادا کرو۔سارے حرم ابراہیمی میں قیام امن کا اتنالحاظ رکھوکہ نہ کمی چرندو پرند کا شکار کھیاو،اور نہ دہاں کے درختوں اور کا نٹوں کو تو ڑو صرف مکہ والے اپنی ضرورت سے اِذیرُ نام کی گھاس کو کا ٹیس تو کا ٹیس، ورنہ نباتات، حیوانات، سب کیلئے بیرم، نیاہ گاہ ہے۔

خاص طور پراس پقر کی عزت بجھالو جومقام ابرا ہیم کے نام سے درواز ہ کعبہ کے ساسے آیک گنبد کے اندر رکھا ہوا ہے۔ جب حضرت ابرا ہیم کعبہ بنار ہے تھے اور دیوار بیرا و فی ہونے لگیں، کہ اب وہاں پقرون کا پہنچا ناد شوار ہوگیا، تو بھی پقر تھا جوز سے کا کام دیتا تھا۔ پھرا تھا تے وقت وہ زمین کے قریب ہوجا تا اور دیوار پر کھتے وقت اس مقدار میں او نچا ہوجا تا تھا۔ اس پر قدم ابراہیم کا نشان آ گیا تھا۔ جواب چھوتے چھوتے منامنا سارہ گیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم کوگر دوغبار میں اٹا ہوا و کید کر حضرت اساعیل کی زوجہ نے اس پقر پر انھیں نہلا یا بھی تھا۔

بنائے کعبد کا پورا واقعہ تو ہے کہ حضرت اساعیل کی ، والدہ کوئ حضرت اساعیل کے، حضرت ابراہیم کے کر وہاں پہو نچے جہال آج کعبہ ہے۔اور پچھ مجودیں اورایک مشک یائی سے بجرادے کروہاں چھوڑ آئے۔جب وہ سامان ٹمتم ہوگیا تو حضرت اساعیل کی تڑپ کوائی مال برداشت ندکسکیں۔دوڑی ہوئی مشائی پہاڑ پر چڑھیں، وہال کوئی نشان کی کا ند ملا تو وہ مروہ کی طرف چلیل اور

نشی جے میں قدم کو تیز کردیااور مروہ پر پڑتھ گئیں۔اس طرح سات بارکی چال اوردوڑ ہے،آ ٹریس مروہ پنچیں ہو آ وازئی اور پھرایک فرشتہ تھیں ملاجو حضرت اسائیل کے پاس تھیں لے گیااور وہاں رہوں کو خرین کر بھا تو وجشمہ پھوٹ لگا جو سے بالی خوب ہو، رہین کو کریدا تو وجشمہ پھوٹ لگا جو بائی خوب ہو، پھٹن کر وہ عثقریب حضرت ابراہیم بہاں آ کیں گے اور باپ جینے ل کر کھیشر بیف بنا کیں گے۔
ان ہی دوس میں مقام کدا ہے ایک قبیلہ عرب کا بہاں آ یاجہ کا نام قبیل نے بُری کو او اجازت کیر بہاں ہی ہے اس مقام کدا ہے ایک قبیلہ عرب کا بال آپ کے اس مقام کدا ہے ایک قبیلہ عرب کا بال آپ کی شادی ہوگی۔ ان بی کی گئی شادی ہو گی اور انھیں میں جوان ہوئے ، ان بی میں ای گئی شادی ہوگی۔ ان کی میں کہاں انقال کر چکی تھیں کہ حضرت ابراہیم آپ کیا اور ہم لوگ بڑی بشواری سے زموہ ، اسائیل شکار کو گئے ہیں اور ہم لوگ بڑی بشواری سے زمر کو کے ہیں دھرت ابراہیم نے کہا کہ اسائیل شکار کو گئے ہیں اور ہم لوگ بڑی چوکھٹ نکال دے۔ کاٹ دے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اپنے شوہرے کہد دینا کہ اپنے گھرکی چوکھٹ نکال دے۔ کاٹ دے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اپنے شوہرے کہد دینا کہ اپنے گھرکی چوکھٹ نکال دے۔ وہ قبیلے گئے ، اور جب حضرت ابراہیم کیک دو ہوسے سے کھرکی چوکھٹ نکال دے۔ میں ماراہ حال سنا اور کہا کہ دو ہیں۔ میاراہ حال سنا اور کہا کہ دو ہیں۔

مر مجرور کردن گااے عذاب جہم کی طرف۔ اور وہ براٹھ کاند ←

(اور) عجیب مظرضا (جب که) کمدی سوکی پہاڑیوں اور بے آب وگیاہ وادیوں اور نا قائل کاشت اراضوں کود کھ کر (دعا کی تھی) حضرت (ایراہیم نے) (کداے) میرے (پروردگار) تواپ خ کرم سے (کروے اس) آبادی (کو) بے پناہوں کیلئے ایک (پناہ دینے والاشیم) سمارا جہاں یہاں پناہ یائے (اور) خوب (روزی دے) فراغت کے ساتھ (یہاں) لئے (والوں کو) ہرتم کے محمہ

الله تعالیٰ کو مان کراس کے

سارے انبیاء دغیر ہم جنگے مانے کااس نے تھم دیا ہے سب کو مانٹاپڑے گا۔عذاب وثواب،رو زِحشر کو مان کر، نیک راہ پر چلنا پڑے گائے ہیں:

اللہ تعالی نے (فرہایا) کہ مسلمانوں کے حق میں تبہاری دُ عابالکل متبول ہے۔ (اور) یہاں بس کر (جس نے اٹکارکیا) اور کفر ہی کمایا (ق) اس مقام کی برکت ہے اس کو بالکل محروم ندر کھوں گا۔ اسکو کھانے پنے (برتنے ) کا موقع (دوں گا اُسے پچھے) نہ پچھے زندگی کا سہاراعطا کروں گا۔ محرب ان کا کو اُسے کھے اور ندگی تک پیریم مرب گا۔ جب وہ مرجائے گا تو (پھر مجبور کروں گا اُسے) کہ اپنے تفرکا مزاچکھے اور مقاب جبنم کی طرف کھنے کر اس طرح لائوں گا کہ اُس کا کوئی قابو بچنے کمیلئے نہ ہو سے گا (اوروہ) جبنم ان اللہ محفوظ رکھے، بہت ہی (نما فی کا نہ ہے)۔

وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبُرْهِ مُوالْقُواعِلَ مِنَ الْبَيْنَةِ وَ اِسْلُونِيْنَ اورجب کاغارے بین ایرائیم بناودل کوان کرکا اورائیل کر دکتا تَفَیّل مِنا \* اِنَّك اَنْتَ الْتَحِیْمُ الْعَلِیْمُو \* اے دارے پرودگارٹول ٹرائے ہے ، بے تک قبی سے والا بائے والا ہے \* •

(اور) قابل تذکرہ ہے وہ وقت (جب کہ) تقیر کعبہ کیلئے (اٹھارہے ہیں) حضرت (ابراہیم بنیاووں) اور دیواروں (کو) ( اُس) خداکے (گمر) کعبہ شریف (کی) (اور) اُ نئے ساتھ حضرت (اسلعیل) بھی بہی کررہے ہیں۔ اوراُن کی زبان پریہ ڈیاجاری ہے (کہاہے ہمارے پروردگار) ہماری ان خدمتوں کو، تو ( تبول فرمالے ہم ہے)، (بیکک توبی) ہماری دعاؤں کا ( سننے والا) اور ہماری حالتوں کا (جانئے والاہے)۔

رَبِّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَ آرِنَا

" اے جارے پروردگاراور کردے ہم کو نیاز مندانیا اور ہماری نسل ہے ایک جماعت نیاز مند تیری، اور سائے رکھو ے

مَنَاسِكَنَا وَثُبُ عَلَيْنَا 'إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿ مَنَاسِكَنَا وَثُبُ عَلَيْنَا 'إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿

ہماری عبادت کے طریقوں کو ہاور تو جہ رکھ ہم پر ، بے شک تو بی تو بچول فرمانے والا بخشے والا ہے۔ ان

(اے ہمارے ہروردگار) ہماری ہر فریاد کوئن لے (اور کروے ہم) نیاز مندوں (کو) اور زیادہ دوا**ی (نیاز مند) ہے ہ**ے ہی نیاز مندی ہے ہمارا بی نہیں ہجر تا (اور) یہ دولت ہماری نسل میں بھی

عطاہوتی رہ، که ( **حاری نسل سے ایک جماعت ) بمیشہ ( نیاز مند تیری )** رہے، اور مسلمان بی رہے۔

(اور)صاف صاف تعلیم کرے، بالکل چیم دید کی طرح، (سامنے رکھ دے ہماری عبادت کے طریقوں کو) جن کوتو اپنی عبادت قرار دے، ادر جس جس طریقہ کوتو پہند فریالے بھٹول کے معاوت کیا ہے؟

علی میں دوان میں مبارت مراد دے اور میں مسیمی ایک ہوا ہے؟ محراف میں میں میں میں میں ہو میں ہے؟ ہیں ہے اس میں میں میں میں میں میں میں میں میں اور راار کا ا

مير - بدوردگارتو تواني (توجد ركه بم) سب (ير) اور جاري توبة بول كياكر (ييك ) ايك (توى)

ب جو ( توبه ) كا ( تول فرمان والا ) مسلمانوں كوقيامت كيدن ( بيش والا ب ) \_

نَتَّنَّا وَالْعَتْ فِيهِ وْمُرْسُولًا فِنْهُ مُ يَتَّلُوْ اعَلَيْهِ مِ الْمِتِكَ وَيُعَلِمُهُ وَالْكِتْبَ

الله من بعد المنظمة المنظمة

اور حکمت اور یا ک صاف فربادے ان کو ۔ بالک تو ی ناب دالا سکمت والا ہے ۔

(اے مارے پوردگار) ان سب باتوں کے ساتھ (اور) پیجی کر،کد ( بھیج دے ان) ہم

Marfat.com

1

دونوں کی اولاد (میں) ایک عظیم الثان (ابیار سول) جو (ان) ہم دونوں کی اولاد (میں سے) ہو، تی
اساعیل ہے ہو، کہ یکی نیزل ہوئے کے الثان (ابیار سول) جو (ان) ہم دونوں کی اولاد (میں سے) ہو، تی
کی شان یہ ہو ( کہ تلاوت ) کیا ( کرے ان) سب (پر تیری آیتیں)۔ اُس رسول کے پاس تیری
ایسی کتاب ہوجکی، بلاکمی تحریف کے، تلاوت کی جایا کرے (اور) وہ رسول (سکھائے آتھیں کتاب)
نظر فنظہ جرف جرف بر دکاوے ہو۔
ور عکمت ) کر حقیقت نمایاں ہو، احدوا سرار کھل جا کیں۔ اپنے قول وکس سے سوپنے اور حق تک وی نی کے دونوں
کر وحکمت کے دونا کے

وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلْةِ الْبُرْهِمَ الْامْنَ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَبِ اصْطَفَيْنُهُ اوركون بد بنن كرد ين ابراجم ب، كرجم نيوقون بناليا فواج كود اور بعك يتيا فين ليا بم نالنكو في الدُّنْ كُورَاتُهُ في الْاَحْرُقُ لَهِنَ الصَّلِحِيْنَ ا

و نیامی اور بے شک وہ آخرت میں بقینالا لفول سے ہیں 🗨

(اور) میرے خلص بندہ، عبداللہ این سلام کو دیکھو کہ انھوں نے اپنے دونوں کیکتیج مہا جراور ا سلمہ سے کہا کہ تم لوگ جانے ہو کہ توریت میں صاف صاف آیا کہ بنی اسامیل سے وہ نبی پیدا ہوگا جنکا نام احمہ ہوگا۔ جوانبیں مانے گا، ہوایت پائے گا۔ جو نہ مانے گا، اس پر خدا کی پھٹکار ہوگی۔ سلمہ نے تو اسلام تبول کر لیا اور مہاجر نے اٹکار کر دیا۔ حالا تکہ وہ اور سارے یہود و نصار کی، ملکہ شرکین بھی جان رہے ہیں کہ دین ابراہ بھی سے، جس پر وہ سب ناز کیا کرتے ہیں، ان کودور کا بھی تعلق نہیں رہا اور چینے ہو اسلام نے ملت ابراہ بھی کو ہالکل اینالیا۔

اب اسلام کا انکار، دین ایرا ہیمی ہی کا انکار ہے(اور) فاہر ہے کہ( کون) بدرتیء ہوتی حواس (بے رغبتی) کا اظہار الیم صورت میں جملا ( کرے) اورا نکار و بیزاری سے کام لے (ویع ابراہیم سے بھر) ہاں ای احق سے ہوسکے گا ( جس نے) دیدہ ودانستہ پی حاقت سے (بے وقوف بنالیاخودا پینے کو) اوراحقوں کی طرح سے رہے ہوئے کہ ہم کودین ابراہیم چاہیے، پھر بھی اس ویع

کوپاکرنہ لے۔اورحضزت ابراہیم جس رسول کیلئے دُعاکرتے تھے اس کوپا کر قبول نہ کریں۔ سیٹ ساتھ محمل مدد سیس میں نہتہ تاریس جائیں۔

کاش بیلوگ محیح طور پر حضرت ابرا نیم کو پہچانتے ، تو ایسی حماقت نہ کرتے ۔حضرت ابرا نیم کو ہم نے اپناطیل ودوست بنایا تھا۔ (اور بیکک ) وشبہ (یقینا چن لیا ) تھا (ہم نے ان کو دنیا میں ) بھی (اور بیکک) وشبہ (وہ آخرت میں ) بھی (یقیناً ) ہمارے برگزید ہ (لائقوں ) بڑی لیاقت رکھنے والوں

(ے میں) کمالات کی المیت بری رکھتے ہیں۔

#### افْقال لَذَرُبُهُ آسُلِمْ قَال آسُلَمْتُ لِرَبِ الْعَلَمِيْنَ®

جب تھم دیا تھیں ان کے پرورد کارٹے کے اسر جھکاؤ " موش کیا کہ "مر جھکا دیا میں کے سارے جبان کے پرور کارکیلئے " 🇨

ان کو بلندم تبہ بنانے کیلئے ایک وقت تھا (جب تھم دیا) تھا (انہیں ایکے پروردگار) اللہ تعالیٰ (نے کہ) سربلندی کیلئے بھارے سامنے اینا (سرجھکا کی) واضوں نے (عرض کیا کہ ) تعمیل تھم میں لیجئے

و سے مد) مربعدل ہے، اور سے بھار کر بھاری کی رضا مندی ( کیلئے )۔ ( مر جمکا دیا جس نے سارے جہاں کے پروردگار ) اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ( کیلئے )۔

#### وَوَهِي بِهِمَا إِبْرِهِمُ يَنِينِهِ وَيَعْقُونُ \* لِبَنِينَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى

اور دمیت کی ای نیاز مندی کی ایرانیم نے اپنے بیٹوں کواور لیقوب نے بکہ اے بچو بیشک مرم

ئَكُوُالدِّيْنَ فَلَاتَتُوثَنَ إِلَا وَأَنْتُومُّ مُسْلِمُونَ ﴿

الله ني فين لياتمبار بي معلو وين يوبركز ندم وكراس حال مي كيم مسلمان و •

(اور) دم آخرت تک (ومیت کی) (ای نیازمندی) دیده ریزی (کی ابراہیم نے) بھی

(این بین کواور) ایکے بیلے (اینتوب نے) ہمی ۔ ان کی وسیت یول تنی ( کداے) میر ۔ (جم )

اور داراتواس كوفوب مجداداوركر وباندهاد كرويك )وشير (الله) تعالى (في )براي كرم فراياك

(چن لیا)اوروه بھی (تمبارے) بی (بھلے کو) کے خوب نفع میں رہو( دین) اور تبارے دستورزندگ

اور فلاح کو (قر) یا در کھوکہ چھو ہوجائے محرتم اوگ (جرگز ندمرو)۔ اور جس ساعت کوموت کی ساعت

کہتے میں وہتمبارے پاس ندآئے پائے (محمراس حال میں کدتم مسلمان ہو)۔ایک منٹ کوہمی اسلام سرید میں میں

كادامن جموعة نهائية

میرے بعد سب نے جواب دیا کہ اپھیل سے آپ کے معبود کو، اورآپ کے باپ دادا اہراہیم واسليل

وَ إِسَاحْقَ إِلَهَا وَإِحِدًا ۗ وَنَحَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ٥

فضل سے خدا پرست ہو، بیر بتا اور کہ) میں ندر ہوں آو ( کس کو بوجو کے میر سے بعد)؟ کہیں خدا پر تی چھوڑ تو نددو گے؟ ایکے بارہ بیٹے اور پوتوں، (سب نے) اس سوال کا (جواب دیا کہ) جیسے اب پوجے ہیں، ای طرح آئندہ، آپ کے بعد بھی (بوجیس کے آپ کے معبود) برحق ( کو) (اورآپ کے باپ

یا دادا) حضرت (ابراجیم اور)ان کے بڑے بیٹے حضرت (اساعیل اور) چھوٹے بیٹے حضرت (اسحاق کے معبود) برتن (کو)، جو (معبود یکنا) ہے۔ اسکی معبودیت میں کوئی بھی اسکا شریکے نہیں ہے۔ (اور

بم) بمیشه بمیشه کیلئے (ای) الله تعالی (کے نیاز مند) اور پیاری (بین)۔

تِلْكَ أُمَّةً قُلُ خَلَتْ لَهَا مَا كُسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كُسَبُتُو

بدوامت بر مرکز رکل اسکے لئے وہ براس نے کمایا اور مهارے لیے وہ بروتر نے کمایا۔ مرکز مرکز میں معدد اور میں مارور کا میں اسکانیا کہ اور کا میں اسکانیا کہ اور کا میں اسکانیا کہ اسکانیا کہ اسکا

ولا الشكاؤن عمّا كافوا يعملون المعملون المعملون

ان بزرگول پر جموث گرھنے سے کیا فائدہ؟ اب تواے یہود یو!ان بزرگول کو جو ہونا تھا، ہو چکے۔اور بجھالوکہ (بیدہ امت ہے جوگذر چکل)۔انکا عبدتم ہوگیا۔ جو پہلے گذر چکا (اس کیلئے وہ) بدلہ (ہے جواس نے کمایا) (اور) اب رہے تم ،تو (تمہارے لئے وہ ہے جوتم نے کمایا)۔(اور) جس طرح وہ تمہارے ذمہ دارنہ تھ، (تم) بھی (جواب دہ نہ ہو گے اُس) عمل (کے جووہ) کیا (کرتے شعے)۔تو بھرانکانا م لیمنا وران پر جموفی تبہت لگانا تجھوڑ دو۔

#### وَ قَالُوا كُونُوا هُوْدُ الوَنَظرِي تَهْتَدُوا ' قُلْ بَلْ مِلَةَ إِبْرَهِمَ

اور پولئے کہ ہوجاؤ یمبودی یا میسائی تو راہ پا جاؤ۔۔۔ جواب دو بلکہ دین ابرائیم کو ،

#### حَنِيْفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ®

جويكمونى سے خدا پرست تھے ، اور نہ تھے شركوں سے •

ذرا کعب این اشرف و مالک این صیف و و بب این یمود اوا بو یا سراین اخطب ،سرداران میمود، اور نجران کے بیسائیوں میں سے سیداور عاقب اورائے ساتھیوں کی جراً سااور جسارت ، یکھو، کہ اسپتے کم ،اسپتے دین کی باہم ڈیک ماراکئے۔اپئے کو دوسرے سے بڑھایا چڑھایا گئے۔(اور)اب ایس جمائت بڑھ کئی ہے کہ سلمانوں سے بھی (بولے) یمبود اور عیسائی لوگ (کہ ہوجا کا یمبودی یا عیسائی)۔ میمودی کہیں کہ یمبودی ہوجا ڈاور عیسائی کہیں کہ عیسائی (تو) (راہ) جن (یاجا)۔

تم البیل (جواب دو) کہ یبودی حضرت میسی کوئیس مانتے ،اور میسائی حضرت مول کے بار ب علی یبودی تلقین قبول ٹیمیل کرتے۔اور حضرت ابرائیم کو دونوں مان رہے ہو، تو یبودیت و میسائیت کو چھوڈ دو۔ان گوئیس (بلکدوین ابرائیم کو) کہ کبو، کہ راہ چق میں ہے۔ایسے حضرت ابرائیم (جو یکسوئی سے) سارے معبودان باطل سے میزار ہوتے ہوئے صرف (خدا پرست بھے) (اور) مشرکین ، جو مجھی مشرک بنانے میں لگے رہے ہیں، وہ بھی تمہاری طرح امتی ہیں۔ حضرت ابرائیم ہرگز (نہ تھے مشرکوں) ، بت برستوں (ہے)۔

فُوْلُوْ الْمَنَّا بِإِللَّهِ وَمَنَّا الْوْلِ النِّيْنَا وَمَنَّا الْوْلِ إِلَى إِبْرَهِ مَ وَإِسْلَعِيْلَ مُودَكُمْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ المُعَمَّا والإِمَارِي فِي الدِي بُورِي الرَّارِين عَبِرادِ المَّعِيلِ

وَإِسْ حَتَ وَيَعْقُوبَ وَ الْاَسْبَاطِ وَمَا ٓ أُوْتِي مُوْسِى وَعِينِنى وَمَآ أُوْتِي

اورا تخن اور لیقوب اوران کی نسل کی طرف اور جو بچھ دیے گئے موکی اور میسیٰی ، اور جو بچھ دیے گئے سارے

النَّهِيُّونَ مِنْ تَرْبِهِمْ وَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ احَدٍ مِنْهُمُ ۚ وَفَحُنُ لَهُ صُلِمُونَ ۖ

انبیاء اینے پرورد گارکی طرف ہے ، ہمنیس چھوڑتے کوئی ان کا،اورہم ای کے نیاز مند ہیں •

ان غلط بولی والوں ہے،اےمسلمانو! ( کہردوکہ) اب ہماری بولی سنو، وہ بیرکہ (ہم مان گئے اللہ) تعالیٰ کو، وہی معبود برحق، اور قدیم بالذات وصفات میں میکا ہے (اور) قرآنِ یاک میں

(جر کھے) بھی تھم وغیرہ (اتارا گیا ہماری طرف اور) ہمارے پیغیر، جو ہماری ہدایت کیلئے بھیج گئے، ہم

نے سب کو مان لیا۔ (اور) نبی وقر آن کے حکم ہے ہم نے وہ بھی مان لیا (جو پھی) بھی ، دس محیفول میں

(اتاراكيا) تفا، حفرت (ابراهيم اور) حفرت (الطعيل اور) حفرت (الحق اور) حفرت (يعقوب

اوران کی) آل اواد بوری (نسل کی طرف)۔ کدائنس میں انبیاء بھی ہوئے اور حفزت ابراہیم

کے سارے صحیفے ان سب کی ہدایت کیلئے تھے۔اور انبیاء بھی انھیں صحیفوں کی تبلیغ فرماتے تھے، تو وہ صحفے ان سب کی طرف اتارے گئے کیے جا کیں گے۔

(اور)ان محیفوں ہی پرمحدود نہیں، بلکہ ہم لوگ تو دہ بھی مان گئے (جو پچھے) بدنا مز د توریت

(دیے گئے) تھے حضرت (موی اور) بامردانجیل دیے گئے تھے حضرت (عینی) (اور) اتاای میں

بكه (جو كچه) بحى (ديج مك ) تق (سارے انبياء استے پروردگار) الله تعالى (كي طرف سے)-

مي عبدا يول كالحي ين عالي

اوراس ماشط میں (ہم) کسی طرح بھی (نہیں چھوڑتے کوئی) بھی جو (اُن)انبیاء ( کا) فردہے۔ ہرنی کو نبی ما۔

ہیں اوراس نبی کے ہرپیفام کوا تھے عہد کا پیغام البی جانتے ہیں۔

اور کو يبود ونساري في اين اين آساني كتاب مي تحريف كردى اورع بي زبان مي ترج رتے وقت پچھوکا پچھ کردیا، مگر انجیل وتوریت کا نزول ہوا تھا، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ بیسار

صحفے اور کتابیں کوقر آن کریم سے منسوخ ہیں ، مرہم اتن بات برابر مانے ہیں کدید آسانی کتابیں ہیں

اوراس بارے میں ہمیں میرودونساری کی کچھ پرداہ نیں ہے۔ ہمارایدایمان اپنا اللہ عظم سے ہے۔ (اور ہم) میرودونساری کی چال نہیں چلتے کہ اللہ تعالیٰ کی بھی نہ میں، بلکہ ہم لوگ (ای) اللہ تعالیٰ (کے نیاز مند) بطلعی، فرماں بردار، اور بجاری (ہیں)۔

فَاتَ اَمَنُوا بِمِثْلِ مَا اَمَنْكُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوا \* وَإِنْ تُوكُوا فَإِنْمَا وَالروول ان كَا رَجِيمُ ان جَهوا عِنْ الْوِل الْمِول فِي اللهِ الدار كر عرب وبي

هُمْ إِنْ شِقَاقٍ فَسَيَحِكُ فِيْكُهُ وَاللَّهُ وَهُوَ السَّمِيُّعُ الْعَلِيُّهُ ٥

دومت وحرى جس بيس و آواب كافى بي ميسير ال ك بار يه عن الله ، ادروي من والإجائ والاب •

اے مسلمانو! تمہارے اس بیان کو یہود ونصار کی نے سنا (تو) یا مان لیس سے یا انکار کردیں **ہے۔ (اگروہ لوگ مان کے) تمہ**ارے تیفیر اور قرآن وغیرہ، جو پچوتم مانتے ہو، تکرز ہائی نہیں، بلکہ

دل سے (جیئے تم)مسلمان لوگ (مان مجلے ہوا سے تو پیک ) دشہر (انموں نے) بھی (راہ پالی) اور در انموں نے اس کے در است

مات بآ گے۔ (ادراگر)اس کئے سنے پروہ بدستور (فکرے رہے قبس) بجداد کروہ) مدروشی ادر اہت دھری میں ہیں)۔ جب ایسا ہے (قر) انسان میں اس معمن رہو، تماری و مدداری فتح

الله المراب يهويان،

اشتعالی کی مفاظت میں رہو کے ، اور تمہارا پیغام مثاب ندستے گاتے وہ تمہار اایک بال بیان کر عیس کے ہے اشتعالی کی مفاظت میں رہو کے ، اور تمہارا پیغام مثاب ندستے گاتے مالب رہو کے ۔ یہ چینکو کی پوری ہوگی ۔ اور بوری ہوتے و نیائے ویکھا ، کہ بی قریط آئل کردیے گئے اور بی نفیر تیہ ہوئے ، ملک بدر

جوتے ،اور میردونساری کو بالآ خرجزید دیتا پڑا۔ یہ ہالشرتعالی کی کفایت۔ (اوروق ) تو ہم مربولی معرود در میں مربول میں اس کر در میں مربول کا مر

کا ( عضدالا ) اوروی برمال کا ( جاسع دانا ہے )۔ باطل پرستوں کے اقوال واحوال اس سے بوشید و میں اور ندخی پرستوں کے اقوال واحوال اس سے میچ ہیں۔

منعَهُ الله و مَن آخسن وسالله منها في وَلَمْن له عبد الله والله والله و المراد المراد

وراجها عول كياس وم كود مكموكرانكا بعب عدا بوالواليك بعد يك بعد يول كرت يس ك

پانی میں زرورنگ ڈال کراسکونہلاتے ہیں اوراس وقت کہتے ہیں کداب اڑکا تھیک طور پر عیسائی ہوا۔ جس طرح مسلمان ختنے کے دن بچے کا خون نگلنے پر کہتے ہیں کدید مسلمان ہوا۔ اور اس خوزیزی کو مسلمانی کہتے ہیں ہے۔

تم ان سے کہوکدا نے زر در وہ ہمیں دیکھوکہ

ہم (اللہ) تعالیٰ (کرتے ہوئے ہیں) اس نے ہم کواپند دین اورائی پاک گری سے اپند رکھ میں رنگ لیا ہے۔ کیڑے کارنگ اس میں گھتا ہے گر دھوتے دھوتے ہلکا پڑجا تا ہے اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے جس رنگ کو پایا ہے وہ اس طرح ہم میں نافذ ہوگیا ہے کہ وہ کی طرح ہلکا بھی ٹیمیں ہوسکا۔ ہمارار نگنے والاخود اللہ تعالیٰ ہے۔ (اور) ہملا (کون زیادہ اچھا) اور بہتر ہوسکا (ہے اللہ) تعالیٰ (سے رنگنے میں)؟ رنگ ہے تو اس کا رنگ ہے۔ اور سب رسی ڈھکوسلا ہے۔ (اور) پر رنگ ہمارے سواکی کے نفیب میں ٹیمیں ہے، کیونکہ بس (ہم) ہی ہیں کہ صرف (ای کے پھاری ہیں)۔

قُلَ أَثْنًا جُونِنا فِي اللهِ وَهُورَيُّنَا وَرَيُّكُمُّ

اور ہمارے لئے ہمارے اعمال میں اور تبدارے لئے تمہارے کر توت میں اور ہم محض ای کیلئے میں •

ذراان يبوديول كى جابلان بحش ويكور كت بي كد جارادين اسلام سے يہلے كا ب، بم

سناتی دهرم والے میں۔ ہمارے دین پر انبیاء رہے اور انبیاء ہم میں ہوتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے

یماں ہم مسلمانوں نے زیادہ بہتر ہیں،اور نبی بھیجنا تو ہم میں بھیجنا۔ جیساانھوں نے نبوت کا شمیکہ لے رکھا ہو، اور اللہ تعالیٰ کو یابند کررہے ہوں کہ نبوت ان کے گھرانے سے باہر نہ ہونے یاوے۔اس کج

بحق يرتم (كمدو)كر (كيا) مجل (كك بحق كرت موم سالله) تعالى ك ثان بينان (ك

بارے ش) ( مالاتک ) بانکل ظاہر ہے کہ (وہ) اللہ تعالیٰ (جارا) بھی (پروردگارہے ) (اور تمہارا) بھی (یا انہارہے )۔

اورائے يبال نسل اور باپ داوے كاكوئي سوال نيس دوبال صرف ايمان وعمل ير مداو ترب

ہے۔(اور)اسکے یہاں(حارب لئے حارب اعمال ہیں) کہ حارب حسن عمل کوعزت بخشے اور بر تعمت سے مالا مال فرمائے(اور تمہارہ لئے)اللہ تعالیٰ کے یہاں (تمہارہ) کئے ہوئے (کرتوت ہیں) کہ بداعمالی کی بنیاد پر ہر خوشت تم سے چمین کی گئی (اور) استم کواس سے کوئی واسط نہیں رہا لیکن

(بم) مسلمان (محن ای کیلے ہیں)۔

آمر تَقُولُونَ إِنَّ إِيلَاهِ مَو الْمُعْمِينَ مَلَسَّحْقَ وَ يَعْقُوبُ وَالْاَسْبَاطَ كَا نُوا الْمُعْمِينَ ك كيام كية يوك بينا برايم اورائيل اور الله اورينوب اوران كنس

فَوْدُ الْوَلْصَارِي فَكَ مَا نَتُهُمُ اعْلَمُ أَهِمَا لللهُ وَمَنَ اظْلَمُ مِتَن كَتُمَ يبدى في إنسانى؟ في وكري تم زياده بائته وبالله؟ أوراس عندوا دهروالاكن برس نيميايا

شَهَادَةُ عِنْدَة مِنَ اللهِ وَمَا اللهُ يِعَافِلِ عَمَا تَعُمَلُونَ اللهُ مِعَافِلِ عَمَا تَعُمَلُونَ اللهُ م محاق مجاس كيار جالله كافرف - اورئيس جالله فاقل اس - ويكور و

24=02

ولك أمّة قد حكت لها ما كسبت ولكم ما كسبته

وَلا تُشْعَلُونَ عَمَّاكِ إِنَّوْ يَعْمَلُونَ هُ

ادرند پوجھے جاؤگے أس سے جو پکھ دوكرتے تے •

اے یہود یو! نصرانیو! باپ داداکی رشتہ داری پراتر انے والو! تم سے نصیحت کی جاتی ہے اور

سادے مضمون کا خلاصہ پر دولائے اور بیات ہے جو کھاں نے کمایا)۔اگی نیکی اس کیلئے ہے جو پکھاس نے کمایا)۔اگی نیکی تہارے کام ندآ نیگی اور اکی بدی ہے تم ذمہ دارنیس۔(اور تہارے لئے ہے جو پکھتم نے کمایا)۔ دوہر کی گیا گائے کہ بھا کہ کہ اور اس کھی کی گیا گائے کہ بھی ہوگئے کہ لوگ (اس) ممل (ے جو پکھوہ) ہم لوگ (اس) ممل (ے جو پکھوہ) پہلے کو گوگ (کرتے تھے)۔تم سے کوئی سروکارٹیس ہے۔



حضور محدث اعظم بيئد تس<sup>رم</sup> چه و مثلنا يشتر اسماريش بوريتر آن جيد كاردوتر جيم كل فرما يجد هه-اور چرا سك بعد تغيير لكف كيا تك الغيار آپ في اين وصال يشق ۱۷ انتجنبية وال<u>ماه مي</u>ك تمن باريداور چوشتر ك چنددكورگ دى كانتير تلميد قرماني همي البذا تعلق طور براس پهله بارسك تغيير كانتيل كاناري منتقعين تيس ك جاسكات

#### فبنخ للأبرار طن الرتعيم

جھرت کے بعد مدینہ منورہ میں مدنی تاجدار ﷺ اہل کتاب کے قبلہ بیت المقدین کی طرف جمکم ربانی رخ کرکے، باختلاف روایات 9 ۔ یا۔۔ ۱۰۔ یا۔۔ ۱۳۔ یا۔۔ ۲۱۔ یا۔۔ ۲۱۔ مینے تک نماز پڑھتے رہے۔ مگر آپ کی ولی آرز ویمی تھی کہ کعبرشریف کو جسکی تقیم آپ کے جد کریم سیّدنا ایراہیم الظیلاکے باتھوں ہے ہوئی ،امت مسلمہ کا قبلہ یعنی حالت نماز میں مرکز توجہ بناویا جائے۔

اعتراضات کوظا برفر مادیا جوگ است مده سبد می جاست مارین سر سر وجد بادیا جاست می سبد می جاست می سبد این است می سبد می جاست می سبد می سبد این است کو این از بارا کرنے سے بہان ان اعتراضات کوظا برفر مادیا جو سلحی ذبن و فکر کے لوگ کرنے والے تنے ، جواراد وَ الٰبِی اور حَمَ ضداوندی کی ایست و خطمت سے نا آشنا تنے اور جنھوں نے 'بیت المقدل' میں بجود یوں' کا قبلہ تھا اور سبت شرق' میسائیوں' کا اب اگر نی کریم کے دل میں بیخوا بش بیدا ہوئی کہ کھیے کو مسلمانوں کا قبلہ بنادیا جائے جو حضر سے ایرا بیم طبل اللہ کا قبلہ میں اور اللہ کا حرم' اور ایت اللہ ایرا بیم طبل اللہ کا قبلہ علی میں کون می جرد سے اور اللہ کا حرم' اور ایت اللہ بھی اور اللہ کا کہا تھی ہوری فر مادی تو اس میں کون می جرت کی بات تھی اور اصر میں گون می جرت کی بات تھی اور اس میں کون می جرت کی بات تھی

#### سَيَقُولُ السُّفَهَا أَهِ مِن النَّاسِ مَا وَلِمَهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الْآَيْ كَانُوا عَلَيْهَا ا

ابكين كي بيوقوف لوك كركس في بيميره ياان مسلمانول كواسكة ال قبله ي جس يرته-

قُلْ بِلْهِ ٱلمَّشْرِقُ وَالْمَغْيِ بُ يَمْدِي مُنْ يَشَاءُ إلى صِمَاطِ مُسْتَقِيْدِه

کہددوکدالله بی کیلئے ہے بورب بی م - چلائے جے چاہے سیدهاراسته •

توا یحبوب (اب) عنقریب بکواس کریں گے اور ( بکیس گے) کم عقل، مبلکا ذبان رکھنے والے ( بیوتوف) ایسے عالی، عقل وشعور سے جنکا کوئی واسط نہیں ۔۔۔ بینی ۔۔۔ بیود و منافقین مدینداور مشرک ( لوگ کہ کس نے چھیردیاان مسلمانوں کوان کے اس قبلہ سے ) بیت المقدس سے (جس پر تھے) آج تک جس کوا پی نماز وں بیس قبلہ بناتے رہے۔ اے محبوب الن سے ( کمیدوو) اور واشگاف انحاز میں اس حقیقت کوان پر واضح کردو ( کہ اللہ بن کیلئے ہے پورب) خانہ کعب جدور واضح ہے اور ( مجھم) میں اس حقیقت کوان پر واضح کردو ( کہ اللہ بن کیلئے ہیں اور وہ تی سب الم میں اس کی کہتے ہیں اور وہ تی سب کا لک ہے، مخار ہے۔ اللہ عارات اور ساری میں اُس کیلئے ہیں اور وہ تی سب کا لک ہے، مخار ہے۔ ( چلا ہے) راستہ دکھائے ( جے چا ھے سید حارات کی کیلئے ہیں اور وہ تی سب اور سکو با ہے بندے کی توجہ جدھر چا ہے کر ے قبلے سید خار استہ دکھائے ۔

وَكُلْ الْكَ جَعَلْكُمْ أُفَّةً وَسَطَالَكُمُونُوا شُهَا آءً عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الدَّسُولُ عَلَيْكُمُ مَنْ الْمَالِمَةُ الْمَالِكُمُ الدَّسُولُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ وَمَا اللهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ الل

(اورای طرح) جس طرح ہم نے تمہارے قبلہ کو سارے قبلوں پر فضیات دے رکھی ہے (کر دیا ہم نے تم کو) عادل امتوں میں صدر نشیں، اپنے جملہ عقائد ونظریات اور ائمال وافعال میں معتدل، جن میں ندافراط ہے نہ تفریط نے تم میں نصار کی کا غلو ہے، جنھوں نے حضرت مستح کوالو ہیت سے موصوف کردیا اور نہ ہی میہودیوں کی تفریط کو تقلیم، جنھوں نے معاذ اللہ حضرت مریم میں میں المان کا تعالیم کو نا جائز بیٹا قرار دیا۔

۔۔۔انفرش۔۔یتمہارا قبلہ سارے قبلوں ہے بہتر اورتم ساری امتوں میں برگزیدہ (بہتر امت،

اکمہوجاد)روز قیامت انبیاء کرام کے (گواہ) اُن (لوگوں پر) جوانبیاۓ کرام جہندہ کی تبلیغ نبوت

کا اٹکار کردینے والے ہونگے اورانبیاۓ کرام اس بات کوٹابت کرنے کیلئے کہ ان حضرات جہندے نے
خدا کا پیغام اپنے امتع ل تک بخوبی پہنچادیا بتم کو بارگاہ خداوندی میں اپنے گواہ کی حیثیت ہے پیش کریں
گے۔اور گواہ جبکا گواہ ہوتا ہے اسکا محبوب اورانکی عنایات کا مرکز توجہ بھی ہوتا ہے۔اسطرح تم کو محبوب
اللغبیا مونے کا شرف بھی حاصل ہوجاتا ہے۔گوصرف تمھاری گواہ بی بات تمام نہ ہوگی۔۔یوکو۔۔۔۔
مکرین اعتراض کرمیٹیس کے کہ بیامت ہمارے زیانے میں نبیر تھی تو انکی گواہ کیدی؟

ال صورت میں اس امت کو بیوض کرنا پڑے گا کہ ہماری گواہی کی بنیاد وہ خبریں ہیں جواللہ بھا! نے اپنے نبی ﷺ کی زبان مقدس کے ذریعہ ہم تک پہنچا کمیں ہیں۔ای لئے ضرورت ہوگی کے حضور آبید مرحمت ﷺ تمہاری عدالت اور لائق شہادت ہونے کی شہادت سے سرفر از فریا کمیں۔۔۔۔۔۔۔ واضح ہوجائے کہ عادل اور لائق شہادت جماعت مشہور ومعروف چیزوں کی گواہی شکر بھی دیے ستی ہے۔انکی گواہی قابل قبل ہوگی۔

مب تعالی کی علمت بالا ترامت اور بر کوانیا یک کرام کا کواوینا یا اور خود کی بریم کوخود

امت کی کواری سے کا معدالت ولائق شیادت ہوئے کا کواوقر اردیا، تا کہ منظرین نے جوا عہ اس
امت کی کواری سے تعالی دریان کا تقاضہ ہے کہ جس طرع وہ آخرت کی کواہ ہا ای طرح
علم سامت اور بی عدالت وویانت کا تقاضہ ہے کہ جس طرع وہ آخرت کی کواہ ہا ای طرح
وود نیا میں کی کو کول پر ان امور میں کواہ ہو، چکا جوت عادلین کی شہادت ہی برم ہوف ف ہے
اور نی کریم ان شاہدین کی عدالت وویانت کے شاج ہول ۔۔۔اعرض ۔ یتم انہا و کے بھی
شاج اورد وسرے لوگوں کے بھی جمر سول کریم صرف تباری شاج د

۔۔۔افقر۔۔۔تم لوگوں پر گواہ ہوجاو (اوررسول) میرے فرستادہ ، ٹھ ہی (تم پر گواہ اور گمرال ہوجا ئیں)۔تمہاری عدالت کو ظاہر فرما ئیں ، تمہارا ترکیے فرما ٹیں اور پیروفیت کی بھی ایر کر م سائے میں رکھیں۔۔۔افزض۔۔۔تمہارا رسول تم پر گواہ ہوگاء کیونکہ وہ ایشٹی فروٹ کے بھی ایران والے امتی کے دین مرتبہ ہے واقف ہے کہ وہ دین کے من ورجے بہے اور انتظار ایمان کی تقیقت کے ہے اور وہ کون سا تجاب ہے جواسکی ترتی میں حاکل ہے۔۔ افتھر یہ وہ کا کا جواب ہوئی ہمار کے ایمانی درجوں ، تمہارے نیک و بدا عمال اور تمہارے اظامی وفقاتی ، بی سے اخیر ہوئی ند

نی کریم ﷺ ابتدءا کمہ کے قیام کے دوران نماز فرض ہونے کے بعد بھکم خداوندی اپنے جد کریم حضرت ابرائیم النظیلا کے قبلہ کی طرف رخ کرکے نماز ادافر ماتے رہے۔وہ بھی اس خوبی کے ساتھ کہ نہیت المقدل 'بھی آ کی سامنے ہوجا تا۔۔۔ور۔۔ 'کعبہ شریف ' آکے اور نہیت المقدل کے درمیان رہتا۔

جرت کے بعدرب تبارک وقعالی نے یہود یوں کی تالیف قلب کیلئے خاص کر کے بیت المقدر کی کو تبار قرآب کا بیت المقدر کی کو تبار فرار کی درخ کر کے بیت المقدر کی کو تبار فرار کی کو تبار فرار کی کو تبار کی درخ کر کے بیت کا مسلمانوں کا قبلہ بنادیا جائے۔ اس میں عرب کی عزت افزائی کے ساتھ ساتھ یہود یوں کی خاند ہمی ہے۔ برب کرم نے آپ کھولی کا مساتھ یہود یوں کی خاند ہمی ہے۔ برب کرم نے آپ کھولی کا کو تبار کو تبار

لوفے)اورراوق سے عدول كركے ناحق كى طرف چلے گئے۔

۔۔۔ چنانچ۔۔۔ بیت المقدر کو قبلہ بنا کر، پھراسی تحویل، بعض لوگوں پرائی شاق گزری کدوه مرتد ہوگئے۔انکا پیر فروغمل ضداورہٹ دھری کا تیجہ تھا۔۔۔ یونکہ۔۔۔ انکی آسانی کتابوں

نے ان پر واضح کر دیا تھا کہ تحویل قبلہ ہوئی ہی ہے، جواللہ کی طرف سے ہاور ق ہے۔ ( مکو )اگر چہ ( یہ بات ) قبلہ کی تحویل، کعبہ وقبلہ بنانا اور اسکا قبلہ ہونا ( گراں ہوئی ) جان او جھ

ر علی امر چرور بیات بعدی وین معبوبید بنا اوراده البد بوار حران بوی جواب بد کر هاضد کرنے والوں پر، ( مگران) حق شاس جق پینداور نفوس قدسیدر کھنے والوں (پرجن کواللہ) تعالیٰ (نے) اپنے فضل و کرم سے (ہوایت دی) ، احکام شرعیہ جو تفسیلاً اور اجمالاً حکمتوں اور مسلحوں پرجنی ہوتے ہیں ، اسکے اسرار ورموز سمجھا دئے ، وہ اپنے ایمان پر ثابت رہے اور ا تبائ رسول میں ہے رہے ، ان پرواضح ہوگیا کہ یوایک قبلے سے دوسرے قبلے کی طرف ، در حقیقت رب تعالیٰ کی ایک اطاعت سے

س پردس ہر میا تھ ہیں ہیں ہیں ہور عرب ہیں اور سیاروں میں ایس است ہے جوگراں ہار ہو۔ اُس کی دوسری اطاعت کی طرف منتقل ہونا ہے۔ تو اس میں کون سی ایس بات ہے جوگراں ہار ہو۔ اس موقعہ پر بیوتو فول کا ابطورات ہزا ، یہ کہنا ، کیا گر کا یہ کوقیلہ بنانا تھیجے قباتو بھر بت المقدر

' من توقعہ پر بیونو وں ابھورا ہم مہم ہم الدائر تعبویا ہیں ان حاص و پہر بیٹ اعماد کو کیوں قبلہ بنایا۔۔۔اور۔۔اگر بیت المقدس کا قبلہ ہونا حق تما تو پھراُ س سے کیوں پاپ گئے؟ اس الٹ پلیٹ ہے تو اپنے ہاپ دادا کے دین کی طرف پلٹ جانے کا بھی اشارہ ماتا ہے۔ان نا دانوں کو کیا خبر کدا طاعت رسول پر کابت قدم رہنے والے اپنے نفس کے خاام

ہے۔ شہیں، انھیں او صرف خداور سول کی اطاعت ہی مطلوب ہے۔

تحویل قبلہ کے بعد بیودی اوگ مختلف انداز سے مسلمانوں کے داوں میں شکوک وشہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے۔۔ بنائی۔۔ بعض بیود یوں نے کہا کہ اگر قبلہ وہ ہوگی۔ کعب بی ہے، پھرتو وہ صحابہ جوتھو مل قبلہ سے پہلے وصال کر چکے تواکی وفات گرائی پر ہوئی۔ میرد یوں کے اس جاہلا نہ برو پیکنٹرے کے چیش نظر سرکا در سالت آب واپھا سے دریافت کیا گیا کہ حضور تھارے وہ ایمانی بھائی جضوں نے اپنی نمازیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کیا کہ حضور تھارے وہ ایمانی بھائی جضوں نے اپنی نمازیں بیت المقدس کی طرف رخ کر

---اس برارشادر بانی جوا\_

(اور فیل ہے) ہے بنا و فعنل و کرم فریائے والا (اللہ) تعالی ( کدیر پیکار کروے) اسکو تبول نہ فروائٹ اور اس پر اجرنہ عطا کرے ( تمہارے ایمان) و مباوت و نماز ( کو) یماز ایمان والوں ہی پر

فرض ہے۔ ایمان والے بن اوا کریں تو قبول ہے اور جماعت کے ساتھ جسکی اوا یکی ایمان کی دلیل ہے ۔۔ الفرض ۔۔ قبلہ منسوند کی طرف رخ کر کے پڑھی جانے والی سلمانوں کی تمازیں بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اسکی اطاعت بی کا تمرہ ہیں، تو وہ بھی گویا عین ایمان ہیں، جن کورب کریم اپنے فضل و کرم اور اجمعظیم سے محروم ندفر مائے گا۔ (بیٹک اللہ) تعالیٰ فر مانیر دار، اطاعت شعار، ایمان والے (لوگوں پر ہے حد) جسکی کوئی حدثہیں، خصوصی مہر بانی فرمانے والا (مهر بان)، خصوصی بخشش سے نوازنے والا (رحت والا ہے)، تو پھر وہ کوکاروں کی تیکیوں کو کیسے ضائع فرمادے گا؟

یبود بین کا تحویل قبلهٔ پرطنز و تعریض کرنے اور اعتراضات پیش کرنے کی کوئی معقول دین بیش کرنے کی کوئی معقول دین بین گئی میں بلکہ بلا دید تمسفر واستہزاء کرنے کو انھوں نے اپنا شیوہ بنالیا تھا۔ ای گئے بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنا لینے کی صورت میں بھی وہ اپنی عادت سے بازشآ سکے متھے اور طغز آ کہنے گئے تھے کہ مسلمان جاری مخالف کرتے ہیں اور ہمارے دین سے الگ دین رکھتے ہیں مگر نماز جارے ہیں اسلام کے بیارے دین سے الگ دین رکھتے ہیں مگر نے بیارے دین سے الگ دین رکھتے ہیں مگر

من الرائيم كا المرائيم كا المرائير المرائ

قَدُّنْ الْمُنْ كَفَلْبُ وَجِهِكَ فَى المَسْمَاءِ فَلْتُولِيقَكَ وَبِلْكُ تَرْضِهُ الْحَلْمِ وَجَهَكَ مَا اللهُ ا

--- چانی-دنصف رجب الع بروز دوشنر، جبکدآپ مجد فی سلمه ی بوت ظهر نماز پنصور به محد اداور دورکعت ادابهی فرما ی تحدید و حضرت جرائل المطاع بیقم خدادندی ایکر نازل بوت اسکوسنت بی آپ فوراس قایت المقدس به امری اور براب تعبد کی طرف حجد بوسے ادر باقی دورکعت نماز جبت کعد کی طرف رخ کر کے ادافر مائی۔

(درخ) جهت کعب (مهرحرام کی طرف )۔

اُس دن سے خدکورہ میرکانام بی اسپر بلتین ہو کیا اور سابقہ آسانی کابول کی ہات واقع موکر سائے آگئ کی

اولاً نی گرم کوفاص طور پر فاطب فریا کرتم بل قبله کاتش دیا ، است بعد ترام امنع س کر مجمع کوفاص کو اور آن این به جهت کعب مهر حرام کی طرف بگرجائے کواد را سکواپنا قبلہ بنا لینے کا عموی بھم ناز ل فریا ہی ، سادمار شاوفر الما:

راور)اے است میر الم لوگ) کرو بر برم و تموار زین \_\_\_\_ بند و بالا بهازا ، بر فرک و براین اوراسید است میر الله با فرک وفرب مداخر مدر جهال کل بور براین از کا اراده کرولو (اینا این) اوراسید است بر \_

سيقول٢

بدن کا (رخ ای) جہت کعبہ مبجد حرام (کی طرف کرو)۔اب اگرتم ایک جگہ ہو جہاں ہے بیت اللہ کا مشاہدہ کر رہے ہوتو تم پر ابعینہ کعبہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے اور کی ایک میں استعمال کے ایک میں استعمال کے انسان

ست کعبہ کی طرف رخ کر لیما فرض ہوگا۔ ۔۔۔الخفر۔۔کعبدالل مبور کا قبلہ ہے ،مبور ام مکد کا قبلہ ہے، مکدرم کا قبلہ ہے اور حرم

ساری دنیا کا قبلہ ہے۔۔۔یوئد۔۔۔ حالت نماز میں جب کعب کی طرف رخ ہوجانا نہ کورہ بالا تمام صورتوں میں حاصل ہے۔۔ 'جہال کہیں ہؤ۔۔ فرما کرواضح کر دیا کہ بیصرف مدینہ

نمام صورتوں میں حاس ہے۔۔۔ جہاں ہیں ہو۔۔۔ فرما کروا والوں بی کا قبلہ نہیں بلکہ بیت المقدس والوں کا بھی ہے۔

(اورب شك جووئ كئے تھے كاب)\_\_ينى \_\_ يهود ونصارى فرور جانتے ين)،

ائے نبیوں نے انگو بخو لی طور پر آگاہ فر مادیا ہے ( کہ بے شک میر) تحویل یا کھید کی طرف متوجہ ہونا (حق ہےان کے رب کی طرف ہے) کیونکہ وہ تو ریت میں پڑھ پچے ہیں کہ پیغیمرآ خرالز مال دوقبوں

ر ں ہے، ن سے رہ کی رہے کہ اور آخری قبلہ کعبہ ہوگا اور انہیں سی تھی مطوم ہے کہ آنخضرت ولگا ہی وہی کی طرف نماز اوافر ہائیں گے اور آخری قبلہ کعبہ ہوگا اور انہیں سی تھی مطوم ہے کہ آنخضرت ولگا ہی وہی سینہ بر نہ میں میں کاست میں مدید حقل ہیں ہے۔ در اطلا سر تھی نہیں ہیں ہے ہیں۔ (ن میٹوں میں اول کی

آخری نبی ہیں، انکی کتابوں میں جنکی بشارت ہے، جو باطل کا تھم نہیں دے سکتے۔ (اور نیس ہے اللہ) تعالیٰ (بے خبران) یہود بوں (کے) انکار قبلہ جیسے نالائقی والے افعال اور ( کرتو توں سے)، تو انکو

اللّٰد کی گرفت ہے بےخوف نہیں ہوجانا جا ہیے۔

ـــ يزي \_\_\_ا حايمان والوالله تعالى تمهار حاعمال صالح اورجذ بات اطاعت رسول

ے بھی بے خبر نہیں کہتم میں ہے جونماز میں رسول کریم کے ساتھ تھے، انھوں نے تو آپ ﷺ کے ساتھ ہی تنویل قبلہ کرلیا ،لیکن تبہار ہے سواجود دسرے لوگ کسی دوسری مجد میں نماز پڑھ

رہے تھے قوجیے ہی اُ تکو خرملی کدرسول کریم نے قبلہ بدل دیاہے اور بیت المقدل کی طرف سے رخ چھے کر کھر ف کے اور کی طرف سے رخ چھے کی اور کی اینا

ے میں ایر تو جن رات کیا ہے۔ اس میں اس کے اس کا اس ک کے اس کا تا اس کا اس

کریم ﷺ سے تحقیق حال تو کر لیں ۔۔۔صرف ایک انسان کی خبر کی بنیاد پر ان سب پر واجب نبیں تفا کہ وہ ابیا کرتے

بیندا کرای دیده این نیسته این کریم دخونیس سر به نا تم میسد

رضا کے اس بے مثال نمونے ہے تہادا رب کریم بے خبر نہیں ہے۔۔۔ یقینا۔۔ تم سب کیلئے آگی طرف سے دعد کا ابر عظیم ہے۔

آ مے اللہ تعالی اسنے محبوب کوتسلی وے رہا ہے کدا سے مجوب آپ ان بہود ہوں کے اعتراضات ہے پریشان خاطر نہ ہوں۔وہ جو پھی بھی کررہے ہیں ضدادرہٹ دھرمی میں کر مبين --- مالاكد--- انص خوب معلوم بكرة بيت يربيل -جوجان بوجوكس چيزكا ا تكاركر ، كوئى دليل اسكو طعن نبيس كرسكى . كوئى سطي مى كرك كديش سجعوناكا بى نبيس ، تو وكركوني أست كمية مجاسكات.

وَلَمِنَ ٱلْتَيْتَ الْمِذِينَ أُوتُوا الكِثْبَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبَعُوا قِبْلُتَكَ وَمَا آنْتَ ادرا الراج تم الح باس جن او تاب و به جای ب ساری نشانی ندید وی کرت تمبار به قبل کی اور زم می اگ بِتَابِعِ ثِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعِ ثِبْلَةً بَعْضِ وَلَيِن الْبَعْتَ

قبلے پیروبور اور شرخودان عی ایک دومرے کے قبلہ کا پیرو ہے۔ اور اگر کوئی تمبار اموکر پیروی کرے آگی خوا بیشوں ٱهْوَآءَهُوفِنَ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّلِمِينَ \*

كى بعد استحك كه آيا تمهار بالم يأسلم، توميكك ووتمهارال صورت مين مدت بزيد مبائه الول يت ب

(اور اکر لاتے تم ان ) بغض وعناد رکھنے والے بیود یوں (کے پاس جن کو) اللہ تعالی ( ملب دے چاق ہے ) پہلے على عدد عليه اور انھيں يورى تقيقت سے آگا وفر ماريكان، مکے باوجود جوتم سے روبکعبہ ہونے کی حقیت وحقیقت بجھنے کی بات کرتے بیں اور بجھنے کا اراد ونیس كعة ، ايك دونيس ساري كي (ساري نشاني) خواه وه ازهم جمزه بوي ياي جست دير بان قاطع ،

تے باوجود وہ (شدیروی کرتے تمہارے قبلہ کی) اسطنے کہ وہ جو تباری میروی نیس کررہ بیس اسکی و پیش که و مکمی شهر میں بیسکو جمت دولیل سے زائل کردیا جائے، بلکہ وہ جو کھوار ہے ہیں ،

ادا وحاد و دھنی کے طور م کرد ہے ہیں ... مالائد ... افعین اپنی کتابوں سے بیٹم حاصل اور زام ہے کآپلار ہی۔

ا بين كوناك د كلف كم باوجود اكويدا في برك آب اسك قبل كواينا قبل ماليس، يهال تاب كالعل في كريم كا ي كريم الله عند المرآب المارة بالمات الومائي أو الم أب أو و في تليم

# Marfat.com

4

کر لینگے جسکے ہم منتظر ہیں \_نگر ا کئے اس طع کی جڑاس فرمان سے کاٹ دی گئی کہ نہ تو وہ تہارے قبلہ کے بیرو ہیں (اور ندتم ایکے قبلہ کے پیرو ہو)، گو یہودیوں کا قبلہ اور تھا۔۔۔اور۔۔فصاری کا اور لیکن ۔ باطل ہونے میں دونوں متحد ہیں، گویا دونوں ایک ہیں۔اب جو کسی باطل قبلہ کا پیرونہیں تو وہ دونوں

میں ہے کی کے تبلہ کا پرونیس موسکا (اور نہ خودان میں سے ایک دوسرے کے قبلہ کا ویروہے)۔ يبود، نصاري كقبله كي طرف رخ نبين كرت اورنصاري، يبود كقبله كي بيروي نبين كرت -

جب بدائے عناد ومخالفت پراتنے مصلب ہیں کہ ایس ہی میں قبلہ کے معاطمے میں ایک دوسرے کے

مخالف ہیں، توانکی مخالفت صرف آپ ﷺ بن سے نہیں روگئ ۔ HE WAS A STATE OF THE PARTY OF

اے محبوب قبلہ کا معاملہ اتنااہم اور نازک ہے کہ اگر۔۔۔ بفرض محال۔۔۔ اس معالمے میں آپ نے بھی ا کی خواہشوں کی بیروی کی تو آ کیا بھی شارائے او برزیادتی کرنے والوں میں ہوجائے گائے

\_ لہذا ۔ \_ آیت کریر میں اگر چہ فطاب کا رخ آپ کی طرف ہے، مگر فاطب آپ کی

ت بي الراد الركوئي تمهارا بوكر) آب كوابنا في

ورسول مان کر، آپ کا ائتی ہوکر اور آپ کے دین بر ایمان لاکر ( ویروی کرے ان ) یمود بول ( کی خوامثوں کی )اورائے کئے کینے پر کعبے رخ چھر کربیت المقدس کوقبلہ بنالے (بعداسے کہ آیاتہارے

باس) كعبه كے قبلہ ہونے اور اسلام كردين الله ہونے كا (علم) جسكوآپ نے سب تك كر بنجا بھى ديا اور دلائل وبراجین کے ساتھ واضح بھی فرمادیا، (تو پیک وہ تمہارا) استی (اس صورت میں) اطاعت رسول کی (حدسے) نکل کرنا فرمانی کی حدیث واخل ہوجانے والوں اور خدا کی مقرر کی ہوئی حدسے

(بڑھ جانے والوں سے ہے)۔

ٱلَّذِيْنَ ٱتَيْنَاهُوُ الْكِنْتُ يَعْمِ فُوْنَهُ كَمَا يَعْمِ فُوْنَ أَبُنَاءَهُوْ جن کوہم نے کتاب دی ہے پہانے ہیں میغیر اسلام کو چیے لوگ آپنے بیٹوں کو پہلا تیں۔

وَإِنَّ فَي إِيقًا مِنْهُو لَيَكُنُّهُونَ الْحَقُّ وَهُو يَعْلُمُونَ 6

اور پیک ان بی سے ایک گروہ جن کو ضرور چمیا تاہے جائے یو جھتے 🌑

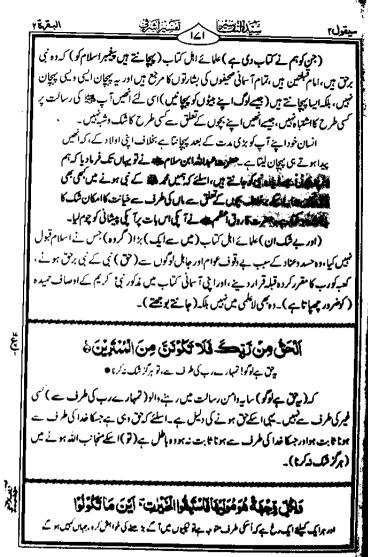

تم سب كوالله لے آئے گا۔ بينك الله جرجا برقادر ب

جس طرح کسی کی جہت عبادت اُسکا قبلہ ہے اُسی طرح اسکی خاص توجہ کا مرکز بھی اسکا قبلہ ہے تو مسلمان جہاں بھی ، جس طرف بھی ہوں ، کعبہ بی اٹکا قبلہ عبادت ہے۔ جو کعبہ ہے شال میں ہیں انکا قبلہ عبائہ کی سہ جنوب والوں کا قبلہ عبائب شال ۔ ۔ مغرب والوں کا قبلہ عبائب مشرق ۔ ۔ ۔ اور شرق والوں کا قبلہ عبائب مغرب ہے۔ اور سب عبادت کیلئے قبلہ کی اپنی اپنی متوں کی طرف رخ کرتے ہیں۔ (اور) صرف بھی نہیں بلکہ تمام ضدا پرست گروہوں اور ارباب شریعت رسولوں میں ہے ہرایک کا الگ الگ قبلہ ہے جسکی طرف وہ رخ کرتے ہیں۔

مقریین کا قبلد عرش ہے۔۔۔روحانین کا قبلد کری ہے۔۔۔ کروّین کا قبلہ بیت المعور ہے ۔۔۔ انبیاءِسابقین کا قبلہ بیت المقدل ہے۔۔۔ اور آپ ﷺ کا قبلہ کعبہ ہے۔۔۔ اللّیٰ

يس جم رسول كا قبله كعبه به در اوروي رسول كالبلادات المسطق المائية المائية المائية المسلم المائية المائية

۔۔۔انفرش۔۔ (ہرایک) امت، خواہ وہ امت محمدی ہو۔۔ید۔۔اسکے سوا دوسری امت (کیلئے ایک رخ) کرنے کاست قبلہ (ہے) تاکہ حالت عبادت میں اسکی طرف متوجہ ہوا کرے۔ یکی وجہ ہے (کم) ہرعبادت گزار، حالت عبادت میں اپنے اپنے (اس) قبلہ (کی طرف متوجہ) ہو جاتا (ہے)۔

(تو) تم ان گمراه جماعت دالول کونظرا نداز کرد داوران ہے کنارہ کش ہوجا داور (نیکیوں پس)

يقول٢

آپس میں ایک دوسرے سے (آگے ہوسے کی خواہش کرد) اور اپنے رخ کو جہاں تک ممکن ہوئین کعبہ کی طرف کرنے کی کوشش کرواور اگریہ سعادت وفضیلت نہ حاصل ہو سکے تو اتنا تو ضرور ہو کہ قبلہ کی جہت سے رخ شخینہ یائے۔

مجہیں یہ وہ کر کر مند ہونے کی ضرورت نہیں کہ تباری بھی تو جہیں مخلف یں،
ہماں بھی تو جو بی بتالی ہشر تی اور مغربی کا اختلاف موجود ہے، اسلے کہ تبارے مخلف
جیوں میں دہنے کے باوجود رب کر مج تم سب کو ایک جگہ اکٹھا فرمائ گا اور تم سب کی
نمازوں کواجرو قواب کے کیاظ سے ایسا بنادے گا کو یا ساری نمازی ایک جبت کی طرف اوا
کی تکئیں ہیں۔ ایسا کی گا کہ تم سب نے ایک ساتھ مجد حرام میں حاض ، وکر، کعبہ کو سائٹ

الل كتاب جوقبلد كموا في بين رسول كريم كى اطاعت سة يتنصره ك بين تم الكوند ويمو --- بك -- امرقبله كتعلق بي بي كريم كى اطاعت بين آك برعواور يتنصره جائد والله التا يول كويتي روجان دو -ايك دن ايدا آئك كاكروه الل كتاب جهال كين بهى وظف ورتم (جهال كين جوهمة تم سبكى تم كويمى بتمهار بي تشنول كويمى والله ) تعالى (ليرا سي التي كا) اوراكشافه بات الاستان التاك في والمل كردميان فيعلفر ما وساح الله كالله ) تعالى الربوع بي بي قاور بي ) جوجاب الربا

ی رہ و استدر کول میں در اور است در اور کا استدر کو استدر کی ہے۔ اور کا استدر کی استدر کی استدر کی ہے۔ اور کی ا جب تک جا ہے مہیں زندور کے ، میروفات دے دے اور کی زندوفر ماک اکسابھی کرد ۔۔۔ مب کر کم نے اپنے کام بافت نظام کے اس رکوع میں تین بارات مجوب او امیان

رب برہ اے اپ طام ہافت تھا م ہان اور یاں من ہارا ہے ہو ب و اب طرف دخ کرنے کا حکم ارشاد فر مایا ہے۔ مرا

الله المراق بي فا برفران كيك كديكام ، على فران بي بجوب ك مظمت فابر الرف ادرائى رضا جوفى كيك كار في المراق المراق المراق المراق المراق المراق كيك كربرة م كا الك الك قبل منانا فودائى سنت ربى بدر بنانيدراس في المباكر مسلمانون مسلمانون المراق الك قبل منان ويست المراق الم

...اطرض ... عن آخرل على جوابك على جز كاعم بدوه منه جااور بدمساءت عمرار

خبیں،اسلئے که تینوں تکھوں کی علتیں الگ الگ ہیں۔۔۔یا۔۔۔ یہ کیٹمازیوں کی تین حالتیں ہوئتی ہیں۔

﴿ إِلَى ١٠٠٠ وه مجد حرام مين نماز يرصح مول\_

و+ -\_مجدحرام سے باہرشہر مکہ میں نماز راعتے ہوں۔

۵۳ه ...شهر مکه سے با برسی اور جگه نما زیرهی جار بی بو-

تو اب پہلاتھم پہلی حالت ہے۔۔۔ دوسراتھم دوسری حالت ہے۔۔۔ اور تیسراتھم تیسری حالت مے متعلق ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ الگ الگ تین حکموں سے تین طرف اشارہ

ہوجا تاہے:

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَهُ مِنْ مُرِفَ كُمْ فَيَا عَلَمُ مِلَا عَلَا كَابِ وَيَهِلَا مِنْ صَفَا - ﴿ ﴾ ﴿ \* ﴾ ﴿ \* ﴾ ويسل الله الله والرق عبد الله والرق الله والله والله

﴿٣﴾ ... اس تهم ميل ملت ابراميمي كي طرف بدايت بـ

عرب اپنے تمام افعال میں مصرت ابراہیم کی انباع کو پندکرتے ہیں ہو کعید کی طرف رخ کرنا ان کیلئے ایک فعت تھا جوان کیلئے باعث افخارتھا۔۔۔۔۔۔۔۔ بید کہ پیلیا تھم سے بید ظاہر کرنامتھود ہے کہ اپنے محبوب کی رضا کیلئے کعبہ کو قبلہ بنایا۔۔۔دوسرے تھم سے بید قاضح کرنا ہے کہ آپ کی رضائے علادہ فی نفسہ بیرتھ یل برحق ہے۔۔۔اور تیسرے تھم سے بیدواضح کرنا کہ تھم عارضی نہیں بلکہ دوا کی ہے، جو تمام علاقوں اور تمام زبانوں کیلئے ہے۔۔۔

- يا يك - يبلي آيت تمام احوال كيلغ - و دري آيت تمام علاقول كيلغ - - اور

· تیسری آیت تمام زمانوں کیلئے ہے۔ سابیر

۔۔۔یارکد۔۔کہلی آیت حالت اختیار میں قلب وبدن کے ساتھ تحقیقاً کعبد کی طرف منہ کرنے پر محمول ہے۔۔۔ کرنے پر محمول ہے۔۔۔۔ اور دسری آیت اشتیاری کی طرف مند کرنے پر محمول ہے۔۔۔۔ اور تیسری آیت حالت اضطرار میں ۔۔۔ مثل: جنب سواری پر ہو، جیسے ٹرین و جہاز پر سفر کرر ہا ہو، ا

اس المسلم في آخرى بات بيرجى بوئتى ب كرتو مل قبله كاصورت بين پہلى بارنخ كاسم مسلمانوں ميں متعارف بوااور \_\_\_ چؤر\_\_ بيود شخ كا الكاركرتے تقيم السلم بيرهم ايك مهتم بالشان امرتفاء للبذا اس تكم كوبار بارد براكراكى تاكيدى گئى۔

#### وَمِنْ حَيْثُ خُرَجْتَ قُولِ وَجْهَكَ شُطْرًا لْمَسْجِدِ الْحَرَامِرْ

اور جہاں ہے نکلوا پنامنہ سجد حرام کی طرف رکھو،

#### وَ إِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ زَيْثَ وَهَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا لَعُمَلُونَ ٥

اور پیٹک وہ ضرور حق ہے تبہارے بروردگار کی طرف ہے، اور بیٹک وہ ضرور حق ہارے کئے تماوں ہے 🌑

(اور) دوسری بارارشادفر مایا گیاسفر کیلئے (جہاں سے)جس شہر سے (نکلو) نماز بڑھے وقت

(اور) دوسر بارار حاور ) این اسم میلین (جهال سے) میں سہرے (تھو) تماز پڑھتے وقت (اپنا مند مجد حرام کی طرف رکھواور) اپنے تول وقمل ہے اس بات کو واضح کر دو کہ (بے شک وہ)۔۔۔

ار بیاسته جدر من سرف رسواور) آنیے وال و ان سے آن بات ووا من سردو اندر جیست وہ است. یعنی۔۔۔ کعبہ کوقبلہ قرار دینا (مغرور قت) تنتیج اور پہندیدہ (ہے) جبکا حکم اے نبی (تمہارے پرورد کار کی ما دیسے میں دار میں دن مجمعہ سیارے تراکا حدث میں عالم حق میں اور انتیار

کی طرف سے) نازل ہوا ہے (اور نہیں ہے اللہ) تعالیٰ (بے خبر) لاعلم (تمہارے) کاموں (کے عملوں سے) جنمیں تم نے آج کیا ہویا کل کرنے والے ہو۔

#### وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِبِ الْحَرَامِرْ

اور جہاں ہے سفر کر و تواہیے منہ کومسی حرام کی طرف کیا کرو۔

وَحَيْثُ مَاكُنْتُوْ فَوَلُوا وُجُوْهَكُوْ شَطْرَةٌ لِتَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّتُ لا

اور جهال بھی رہوا پناا پنامندای طرف پھیرا کرو، تا کہ ندر وجائے لوگوں کو تم پر کوئی ہجت،

إلدالدينين ظلمتوا مِنْهُمْ وْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِيْ

تحروه جوجدے بڑھ کیے ہیں، لوان ہے ڈر دمت اور مجمی کوڈروں

#### وَلِالِتَمَ لِغُمَاتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُ وَنَ

اورتا كديم الي فعت تم ير يوري كردون ،اورايها بوكرتم هايت يادَ •

ادرائے مجبوب مسجد حرام ہے ہا ہر ہوتے ہوئے ،آپ بس وقت بھی (اور جہاں ہے) ہمی (سفر کرولا) نماز کی اور رخ ہاں ہے) ہمی (سفر کرولا) نماز کی اور رخ ہا کہ ہو جایا کرو اور خیاں کہ کرو ہوایا کرو اور اسلمانوں اتم لوگ بھی اسکا ہیشہ خیال رکھو (اور جہاں بھی رہو ) نماز اداکر تے وقت (اپنا کم اسکا اور جواب نا کا بیال مسجد حرام کی (طرف بھیرا کرو) ۔ حالت نماز بیس رخ ہاکھ ہو جائے کا بیا کا اسکا خرور کو لیا کرو ایک کراسک خرور کرلیا کرو ( تاک مشروع جائے لوگوں ) بیود ہوں اور شرکوں ( کوتم برکو کی جست ) اور ب

دھری والی بکواس، جے وہ بطور جحت پیش کرتے ہیں اور اس نامعقول کئے ججی کودلیل بچھتے ہیں۔
تمہارے رخ برکھیہ ہوجانے میں نہتو بہود یوں کو پر گنجائش طرگی کہ وہ کہ سکیں کہ میں مسلمان بھی بجیب ہیں کہ ہمارے دین کے منکر ہیں اور ہمارے قبلہ کو اپنا قبلہ بنائے ہوئے ہیں۔۔۔نہ بی مشرکوں کواس بکواس کاموقع لیے گا کہ وہ کہ سکیس کہ بیز ات بھی کیسی ترائی ہے، جس نے اپنے جد کر کیا اہر اہم کے قبلہ سے رخ پھیر لیا اور دوسرے قبلہ کو اپنا قبلہ بنالیا تمہارے رخ بہ محبر کر لینے والے عمل سے جھدار لوگ تو ماموش ہوجا کیس گے اور بے جامعی وقتیج سے باز آجا کیں گر (جموعد سے بوجو چکے ہیں) وہ کہاں خاموش رہنے لوگ ۔۔ یعنی۔۔ بہود مدینہ اور بت پرستان مکہ (جموعد سے بوجو چکے ہیں) وہ کہاں خاموش رہنے والے ،انھیں تو ۔۔ از راوعنا دور مکا برہ ۔۔ پہر کہان ہا ہو گئے کہ گھر (بھی ) نے صرف اپنے آبا وَا جداو کی محبت ہیں ایک نے قبلہ کو اپنا قبلہ بنایا ، اس کا تعلی کی قدر تی ہمایت سے تبیر ۔۔ جب بی تو انبیاء کرام کے قبلہ کو اپنا قبلہ می گیا کہ جن پر ہیں۔۔ لہذا۔۔۔ ہمارے قبلہ کو اپنا قبلہ قبلہ کی گھر (بھی ) کو قبلہ کو اپنا قبلہ قبلہ کی گھر (بھی ) کو بیت ہمارے قبلہ کو اپنا قبلہ قبلہ کو اپنا قبلہ میں اسے بیت چل گیا کہ جن پر ہیں۔۔۔ لہذا۔۔۔ ہمارے قبلہ کو اپنا قبلہ قبلہ کی اور دیا۔۔۔ اس مدیب بیت چل گیا کہ جن پر ہیں۔۔۔ لہذا۔۔۔۔ ہمارے قبلہ کو اپنا قبلہ قبلہ کی گھر (بھی ) کو بیت ہمار کے قبلہ کو اپنا قبلہ قبلہ کی ایک کی گھر (بھی ) کو بیت جیل گیا کہ جن پر ہیں۔۔۔۔ ہمارے قبلہ کو اپنا قبلہ قرار دے دیا۔اب امید ب

کردہ ہمارادین کھی قبول کر لینگے۔ (تق) کے طعن وتشنی (سے ڈرومت)۔اس سے تہیں خوف زوہ ہونے کی ضرورت نہیں ،اسلئے کہا تی پی خفیف الحرکا تیاں تہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکنیں (اور مجھی کوڈرو)، میرے تھم کی خلاف درزی ندکرو۔

#### كُمَّ ٱلْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ الْبِيْنَا وَيُزَلِّيْكُمْ

جبیہا کہ بھیجاہم نےتم میں ایک رسول ہم میں ہے ، تلاوت کریں تم پر ہماری آیتیں اور یا ک کریں تم کو

وَيُعِلِمُكُهُ الْكِتِنِ وَالْحِكْمَةَ وَيُعِلِمُكُهُ مَا لَهُ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اللَّهِ الْمُونَ

اورسکھا ئیں تم کو کتاب، اور حکمت، اور بتا ئیں جوتم جانتے ہی نہ تھے۔

پس اے لوگو (جبیہا کہ بھیجا) مبعوث فر مایا (ہم نے تم) لوگو (میں ایک) عظیم (رسول تم میں ہے) **عربی انسل بشریف النب، الل حسب، (تا که تلاوت کرین تم پر حاری) کتاب اثر آن کی (آیتی** ا**ور یاک کرین تم کو) گ**ناہوں ہے،اپنے استغفار اور دعائے مغفرت کے ذریعہ،ادر پاک کردی کفروشرک

ے، اپنی ہدایت برائمان لانے کے ذریعہ (اور سکھا کیں تم کو کتاب) قر آن کریم (اور حکمت) سنت و فقد (اوريتا ميں) و (جوتم جانتے ہی ندیتھے) جنگی معرفت، دی الٰہی کے بغیر ہو ہی نہیں علق ۔

-- الخقر-- -ا حالوگو! جب میں نے تم کوفراموژ نہیں کیا، ہر حال میں تہہیں بادر کھا اور عليم درسول كونجي كرتمهاري مدايت كاراسته كمول ديا ....

## فاذكرون أذكركم واشكرواني ولاتكفرون

توميرا فأكركرو بين تمياراجه عاكروول كااورمير فيشكركز ارربو اوراغران نوت بذكره 🍨

(تق) تم بھی مجھےفراموش نہ کرواور (میراؤ کر کرو) معذرت واستغفار، تہر وثنا، سوال وربیا،

تو ہو، اخلام اور مناجات کے ذریعہ لو میں تنہارا ذکر کروڈگا ،مغفرت بصل وعطا بخشش ونوال ،عفو و ورکزر، خلاصی ور ہائی اور نجات کے ذریعہ اور صرف یکی نہیں ۔ ۔ ۔ ہلد ۔ ۔ ۔ ساری و نیا میں ، سار ب

نهائے میں ( میں تبهاداج ما کردوں گا)۔ اور جب میں تبہاراج ما کردونکا تو بحرور، فشک ورز، وشت و جبل، بربرجك، بربرزبان مين تمهاراج ما موكا\_

کیلیاتیہارے لئے مغلرت و ترقی و درجات کی دعا ہوری ہوگی کہیں تہاری مرک

درازی کی تمنا کی جاربی ہوگی گیائی ہیں۔ وسلام میں شریک کیا جار ہائی گا اور کی آئی گیائی گیائی گیائی ہیں۔ کروار کے روشن پہلو کا سے لوگول کوروشناس کرایا جار ہاہوگا۔

سالون بهان جهان ميراد كروها، ولا ميان الدين المالية المساورة المراد المالية المالية المالية المالية المالية ال تك كرمالت قمار من مي وقيام كالمورث على مالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية ا

تبهارا حال ایدا ہوگا کہ تم کود کیفنے والاخود مجھے یاد کرنے گئےگا۔۔۔الخفر۔۔میرے ذکر وفکر میں راح اللہ ہوجا کے گئر میں والے گئے گا۔۔۔الخفر۔۔میر اللہ ہوجا کے گئر میں والے کے گئر میں موقا ہے۔ کی وجہ حاصل ہوگا جب بیان کے ساتھ ساتھ دل و جان بھی میرے ذکر میں مشخول ہوں ، ایسا کہ ایک لحد بھی ذکر سے منافل نہ ہوں۔ ایسا کہ ایک لحد بھی ذکر سے منافل نہ ہوں۔ گئا گئر فرقی آڈکٹر کھٹے والی فحت و ذکر میں مشخول ہوں۔ یا گئر میں نے جرائیل و سے منافل نہ ہوں۔ یا گئر میں ایک کھی تھی دکر اسکی و میں کہا گئر ہوں تا ہے کہ الکہ میں کہ کہا گئر ہوں تا ہے کہا گئر ہوں تا ہوں کہا گئر ہوں تا ہوں کہا گئر ہوں تا ہوں کہا گئر ہوں تا کہا گئر ہوں تا ہوں کہا گئر ہوں تا ہوں کہا گئر ہوں تا ہوں کہا گئر ہوں تا ہے کہا گئر ہوں تا ہمیں کہا گئر ہوں تا ہوں کہا گئر ہوں کہا گئر ہوں تا ہوں کہا گئر ہوں کہا گئر ہوں کہا گئر ہوں تا ہوں کہا گئر ہوں کہ کہا گئر ہوں کہا گئر ہوں کہا گئر ہوں کہا گئر ہوں کہا گئر ہوں

۔۔۔انفرض۔۔۔میرا ذکر اور میری اطاعت وفر مانبرداری کرو (اور) اس مخلصان اطاعت و فرمانبرداری کے ذریع عملی طور پر (میرے شکر گزار) میری نفتوں کا اپنے کردار وعمل سے اعتراف کرنے دالے ہوجا داور ہمیشدای پرقائم (ربواور کفران فعیت) میری نفتوں کا الکار (ندکرو)

ز گھوٹے کی جبران بھٹ کے بیستان کو میری ہدایت کے بیستان کو میری ہدایت کے مطابق استعال کروگے تم ان نعتوں کے مالک ٹیس ہو، بلکسامین مواور ہرامین پرفرض ہے کہ دور دنیا نت دکرے اور ان نعتوں کو استعال کرتے وقت خود مالک کی رضا وخوشنودی کا

لازی طور پرخیال رکھے۔ اے ایمان والوااس مقام پر پینقط بھی و بمن نشین کرلوکہ تم نے جس قبلہ کو اختیار کرلیا ہے اور تم کوجس و کروشکر کی ہمایت کی گئی ہے، ان پر بمیشہ کیلئے ثابت قدم رہنے کیلئے تم کوجس معاون و مددگار کی ضرورت ہے اسکو بھی سجولو۔ پیرمعاون و مددگاروہ ہے جسکے بغیرتم و نیا کی امامت کا وہ فریضہ بھی اوائین کر سکتے جسکا انجام و بیاتہار کی فریضہ اور کی ہے۔

#### المَيْهَا النينَ المُوااسَتَعِينُو إلى الصَّبَرِ والصَّلْوةِ إنَ اللهَ مَعَ الطَّيرِينَ ٩

اسالان والوالدوچا بومبر اور تمازے ، بيتك الله مبركرنے والول كراته ي

پس (اے ایمان والو) تج کرم کی مخلصانہ، والهائة فرما نبرداری کرنے والو (مدو جاہو)،

بال درائے ایک دولوں کی سرمیان مصاحبہ دواہم کے سرم اداری سرکے داور کرد ہو ہوگا۔ ریاں مارک کا ایک مصاحب میں منابع میں ان ان میں ایک کئی

حقوق الی ادا کرنے کیلئے اور معاصی و خواہشات نِفسانیہ ہے بچنے کیلئے ، (مبر ) ہے، جونجات کی کنجی تعدید تاریخ کے لئے میں منابعہ میں میں میشر ترین سے میں میں انہاز

ہے۔۔۔ تو۔۔۔ حقوق النی ادا کرنے ہیں جو دشواری پیش آئے۔۔۔ یونی ۔۔۔ ترکِ معاصی ادر نفسانی فیامٹ اسک محصوف نے ہم کو کی تکا یہ محسین میں تاتھ الاستشاریوں کا ایک فیل بالد انہیں رہا ہیا ہے۔

خواہشات کوچھوڑنے میں کوئی تکلیف محسوس ہوتو تم ان دشوار بوں اور تکلیفوں کوا پنالو، انہیں برداشت کرلواور مبرکر داور برحال میں رب کریم کی نافر مانی اورنفس کی تابعداری سے اپنے کو دورر کھو۔

(اور)مبر كرساته ساته مدوطلب كرو (فماز سے)جزافضل العبادات ب\_ جوتمام رذاكل

ے پاکساف کردیے والی ہے۔ اور جرایمان والے مكلف پرفرض ہے۔

مبره بالمنی عبادات میں بدن کیلئے بہت خت ہاور نماز، طاہری طور پر بدن پرزیادہ خت، کی تک نماز کی قسم کی طاعات . . . خشارا کان وسنن وستحبات اور خشوع وضنوع اور توجہ

وسكون اورديكر جمله عبادات شاقد كالمجود برجيكي ادائيكي توفق الى كر بغير مامكن ب

ای لئے مبروصلوٰۃ کا خصومی طور پر ذکر فرمایا میااور چونکہ خطاب تمام ایمان والوں ہے۔ ہے،اسلے خصومی طور پرائی عبادت کا ذکر کیا تمیا جو تمام ایمان والے مکلفین پر فرض ہے۔ وحس

میں ہوئی ہے۔ ای طرت کا جات ہے۔ ہرمون پر فرض ہے۔ ای طرت نماز بھی میں پر فرض ہے بخلاف ذکو ڈ کے، جومرف صاحب نصاب پر فرض ہے اور بخلاف نج کے،

جوم ف صاحب استطاعت برفرش برره مياروزه، تو و مكان ين ك فواشات ي

ر بالمساف الله القالي (ميركر في دالول كرماهديه) جنل مفاهد ومايت العرب العرب

ھ نشاس نے اسپط ڈ مدکرم <u>یم لے کی ہے۔</u>

**ڡؙڵٳڷڰٚۅؙڷٵڸڡۜڹٛڴؾڷؽ۫ڛؠؽڸٳؠڶۅٲڡٚٳڰؠٛڷٳڂؽۜٳۼٷڮؽڒڎڟۼڒۊؽ؞** ٳ؞ڔڡڰۄ؈ڰڰڴڮٳڿڮۿڰ؈ٳ؞ۿڰ؞؞ؿ؞؞ؽ؞؞ۮ؞ؿ؞ڝۺڽ؞ڡڔڛ

اب اگرمبردفماز راسل ۱۲ محاب رسول فرده دير على هيد دو كادر مرزين بدري

فداورسول کی تجی و فاداری کافتش دوام جبت کرگئے ، تو ان کومردہ نہ تجھ لینا اور بین کہنے گئا ،

کہ بے چارے نے اپنی جان شیری کو تر بان کردیا اورد نیوی زندگی کی فعت اوردیا کی فعتوں

کی لذت ہے اپنے کو محروم کر دیا۔

۔ لہذا۔۔ سجھداری اور حقیقت پہندی ہے کام لو (اور مت کہو) اپنی زبان ہے (اس کو جو آل کیا جا ہے) ، شہید کر دیا جائے (اللہ) تعالی (کی راہ) جباد (میں) کدوہ (مروہ) ہیں۔ (یلکہوہ)

ہماری بارگاہ میں (زندہ ہیں) ۔ باحیات ہیں، جنہیں مسلسل رزق دیا جا تا ہے۔ جنت کی خوشبو جنتی پھل اور بہتنی لباس ہے وہ بے پناہ راحت وفرحت میں ہیں، (لیکن تہیں) انکی حیات کا (شعور تہیں) اسلئے کہا کی حیات کا (شعور تہیں) اسلئے کہا تھی حیات کا (شعور تہیں) اسلئے کے دیات کا (شعور تہیں) اسلئے کہا جی حیات کا دیات کا ایک کرنا اور احتان لینا بمیشہ ہے ہماری سنت رہی ہے۔ کھرے کھوٹے کو الگ انگ کرکے ظاہر کردینا ہماراطر یقتر ہا ہے۔

کھوٹے کو الگ انگ کرکے ظاہر کردینا ہماراطر یقتر ہا ہے۔

میس بھی یا در کھوکہ آز مائش کرنا اور احتان لینا ہمیشہ ہے ہماری سنت رہی ہے۔ کھرے کے خوب ہم آز مائش واحتان کیا بی اس سنت تھ بھرکو بائی رقیس ہے۔

میس بھی بادر کھوکہ آز مائش کرنا اور احتان لینا ہمیشہ ہے ہماری سنت رہی ہے۔ کھرے خوبس بسے بلکے دور برائی کی اس سنت تھ بھرکو بائی رقیس ہے۔

میس بسے بلکے دور برائی کی اس سنت تھ بھرکو بائی رقیس گے۔

وککیکوگگر بیشی یوجن الخونی و الجویج و نقیس بقن الاحوالی
اور در وی آزائی کی بیشی یوجن الخونی و الجوی به اور کمه الون

والا تقس والتکرات و کی برا الحصر برای فی
اور جانوں اور کول کنتسان ہے ، اور خونجی و در در مبرکرنے والوں کو ●
اور جانوں اور کی ایک بیتے ہم ہم کو) آز باکش کی بیشی صور تیں اور قسمیں ہیں ، انہی ہیں ہے کی
ایک صورت اور کی ایک ہم ہم کی آز باکش کی جانے ہے ہی امروری نہیں کہ ہم ہم کی آز باکش کی جانے کی جانوں کی ہم کر دری نہیں کہ ہم ہم کی آز باکش کی جائے ہے ہی ماروری نہیں کہ ہم اور کی آز باکش کی جائے ہی ہم کر دری ہو جانوں کی دوری ہے کہ کارنا ہے ہی ہم جب جس کیلئے جو چاہوں کا دوری ہی خوف اور جب ہم آز باکش کرنا چاہیں گرفت کی جانوں کی دوری ہے کہ ایک چیز وں سے بھی سے دل ہی خوف اور جب ہم آز باکش کرنا چاہیں گرفت اور جب ہم آز باکش کرنا چاہیں گرفت کو جب ہم ایک چیز وں سے بھی سے دل ہی خوف اور جب ہم آز باکش کرنا چاہیں گرفت کو جب ہم آز باکش کرنا چاہیں گرفت کو جب کی ایک چیز وں سے بھی سے دل ہی خوف اور

(جن کوجب) ہمی کوئی تکلیف و حادث پڑی آیا اور کس طرح کی (مصیب تی ٹی کو ) تکم الی اور قضائے رہی کے سامنے تعلیم ورضا کا چکر بکر (بولے کر بے فٹک ہم اللہ کیلئے ہیں) وہی ہمارا با لک ہے اور ما لک اپنی فلک ہیں جس طرح کا جائے تعرف کرے اسے بھر اافتیار ہے۔۔۔الار س۔۔ہم اس کے بندے میں (اور بے فٹک ہم) سب بعث فیشور کی شاہراہ سے (ای کی طرف اوشے والے ہیں)۔ تکایف و مصائب ہیں آنے کی صورت ہیں اس کلر و استرجاع '۔۔۔ بین۔۔۔

مرکا دفرماتے ہیں کہ جس نے کی مصیبت پیش آنے برکلہ داستر جائ اداکیا تو الله نقالی الله نقال الله نقال الله نقال ا الله فضل دکرم سے اس مصیبت سے اسکا جو نقسان ہوتا ہے اسے بارا فرماد یا ہے ادراک آفرت کو بہتر وشاندار بناویا ہے ادراسکوا کے اللہ نام البدل مطافر ما تا ہے جو اسے رامنی

### أوللٍ فَعَلَيْهِمْ صَلَوْكَ مِنْ تَرْتِهِمْ وَرَحْهُ وَأُولِلَهِ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ٥

يى لوگ بين جن پر بار بار در دود با منظر پر در دگارى طرف سے اور دهت ب\_اور يكي بين بدايت يافت ●

۔۔۔الخفر۔۔۔مصائب پرصبر کرنے والوں اور بلاؤں پر استر جاع فرمانے والوں کی بوی شان ہےاور ایک لوگ ہیں جن پر بار ہار )مسلسل بدکشت (ورود ) مخصوص رحمت ورافت اور خسین میں بار ہار )

و آ فرین (ہےان کے پرورد گار کی طرف سے اور رحمت ) خاص لطف واحسان (ہے اور یکی ) وہ خوش بخت اور سعادت مندلوگ ہیں جو (ہیں ہدایت یافتہ )۔

ان تیک بختوں کومبر وشکر کے بدلے میں صلوٰۃ ورحت کی شکل میں کیا بی اچھا بدلاعظا فرمایا گیا۔ اوراس پرمستراد بیکدان کے ہدایت یا فتہ ہونے کی سند بھی عطافر مادی۔ اب اگر ایک طرف سیدرود کی شکل میں آخرت کی جمتع برکات وعنایات ان کیلئے ہیں، تو دوسری

طرف مخصوص رحمت کی صورت میں دنیا کے نقصانات سے حفاظت بھی ان کیلئے ہے۔ ایمان والوں پر اللہ تعالی من قدر کرم پر کرم فر ہا تا جار ہا ہے کہ تو یل قبلہ کے تعلق سے خانفین کے طعن و تشنیع سے سلمانوں کو جواذیت کیٹی تھی ، مبر کی ہدایت دے کر اور اس کے شمرات کو بیان فر ہاکے ساری تکلیفوں کو راحت سے بدل دیا اور پھر تج وعمرہ کا ذکر شروع فرمادیا ، تا کہ کھیے کوانی نمازوں میں قبلہ بنانے والے تج وعمرہ کے وسیلے سے کھیے کی زیارت

کاشرف بھی صاصل کریس۔ ویسے بھی صریف تفسی کومشقت اٹھائی پر تی ہے اور تج وعمره ش

-- نز -- اس سے چندآیات بہلے بناء کعیا ذکر تھاجن ش حضرت ابراہیم وحضرت

ا ما عمل کو فائدہ کھیے کو طواف کرنے والوں ،اعتکاف کرنے والوں ،رکوئ و بچود کرنے والوں
کیلئے پاک دکھنے کا تھم دیا گیا تھا اور فاہر ہے بنا م کھیہ کا سب سے تنظیم متصد کے و تمرہ ہی ہے،
تو پہلے طواف کا ذکر فرما کر اسکی طرف اشارہ کیا اور اب مراحة اسکا ذکر فرما دیا۔۔۔ انتقر۔۔۔
معرت ابرا تیم نے جن مناسک واحکام کج کو جائے کی دعا کی تھی ، ان احکام میں سے صفا اور مروہ کی تھی کا تن احکام میں سے صفا اور مروہ کی تھی کا تا ہے۔۔

إِنَّ الْمَعْفَا وَالْمُرْوَةَ مِنْ شَعَالِمِ اللَّهِ فَنْ حَجَّ الْبَيْتَ آوا عَمَّرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ يَصَادُوروهُ لَهُ كَانُون عِينَ بَنْ جَلَ نِيهِ اللهُ كَانَ كِيامِ وَيَا رَوْل رَوْلُ الرَّامِينَ

### آن يُعَوَّق رَحِمًا وَمَن تَعَوَّعَ خَيْرًا وَإِنَّ اللهَ شَا لِرَّعِلِيُوْهِ

لمضامره كي ميريكائي، اورجس في لل كرطور براواكياتكي كور توجيك الله اجردية والاجائة والاب

۔۔۔ تو۔۔۔ا سائیان والو! بطور خاص تم مجھ لوکر (ب قلک صفا) خانہ و کعب کے سائنے گوشہ جو ب کے سائنے کو شہر جنوب و مشرق کی صاف و شفاف، چئے تھر والی پہاڑی، جس پر معزت و منی اندرونق افروز ہوستا کے بالکل سائنے ثالی ست میں تقریباً ۲۰۵ ہاتھ کے فاصلے پر بجس پر امراؤ سیدنا آدم الحظیۃ بینی آپ کی زوجہ پاک معزت حوا تقریف فریا ہو تھے ہیں۔ یونی آپ کی زوجہ پاک معزت حوا تقریف فریا ہو تھے۔ یدونوں پہاڑیاں اور ان کے درمیان کی سمی، بیسب پھر (اللہ) کے دین، اسلام اور اسلامی مجاوات کی خصوصیات اور ان کی فائنوں سے ہیں)۔

بده ومقدت بها زیال میں جن کے درمیان الله کی مقبول بندی دھزت ہاجر ورز دہنرت سیدنا ابرا میم فظیا: اور مادر سیدنا اسامیل فیطید نے اپنے فرز ند دھزت اسامیل کیلئے پائی کی اقائل میں می فرمائی اور عسامت مکرنگ

ایک فیائے میں صفاع اسال نام کا بت اور مردوم ناکل نام کی مورتی رکھ دی گئی تی تاکدلوگ اس کود کی کر جرمت حاصل کریں کروہ جرم شرکیس، فینے تجربی ان دولوں کا ہے

حشر ہوا ہے۔ ان دونوں میں اساف مرد تھا اور ناکلۂ مورت ۔ اہل کتاب کی روایت کے مطابق جنموں نے خانہ عکد بیان اساف مرد تھا اور بھر دونوں فوراً تھر کے بت بن گئے۔
ایک زمانہ گزرنے کے بعد لوگوں نے انہیں معبود بنالیا اور پوجنا شروع کر دیا اور انکے درمیان می کرنے گئے، صفائی آتے تو 'اساف کو ہاتھ لگتے اور مرد و پر چینچ تو 'ناکلۂ کو چھوتے ۔ جب اسلام کو غلبہ حاصل ہوا تو خانہ کھیا، پورے بڑیم قالعرب سے بتوں کاصفایہ ہوگیا اور شرک و بت برتی کی جڑیں کے گئیں۔

۔۔۔قو۔۔۔اے ایمان والو! اگر ماضی ش ایسا ہوا تو تم اس کوسوج کرکبیدہ خاطر نہ ہواور صفاد مروہ کے درمیان سی کرنے کو گناہ بھی کرکی طرح کی تلی کراہت و نا پہندیدگی کا مظاہرہ نہ کرواور بھولا کہ ماضی میں کافروں نے ان مقدس مقامات پرجو بھی کیا ان سے ان مقدس مقامات اورائے درمیان کی مقدس سی کے تقدس پرکوئی آئے نہیں آئی۔۔۔انوش۔۔۔ان مقدس پیاڑوں کے درمیان جح وعمرہ کرنے والوں کی سی میں گناہ تو بڑی بات، گناہ کا شائبہ بھی نہیں ہے (پس جس نے) زمانہ جح میں اندائی میں اندائی شیل کرنے والوں کی سی میں گناہ تو بڑی بات، گناہ کا شائبہ بھی نہیں ہے (پس جس نے) زمانہ جح میں اندائی میں کرنے والوں کی سی میں گناہ (کوئی الزام التمال کے ساتھ کوئی تو اس پر) کوئی گناہ (کوئی الزام میں کہا تو اس پر) کوئی گناہ (کوئی الزام میں کہا تو اس پر) کوئی گناہ (کوئی الزام جس نے نقل کے طور پراوا کیا تیکی کو ) اورخوش ولی کے ساتھ کوئی نیک کام کیا۔۔۔۔نز۔۔۔نفی طواف و جس نے نقل کے طور پراوا کیا تیکی کو ) اورخوش ولی کے ساتھ کوئی نیک کام کیا۔۔۔نز۔۔نفی طواف و کی میں کہا تو اللہ تو کوئی نیک کام کیا۔۔۔نز۔۔نفی طواف و والا) خوب (جائے والا (اجروجے کے وعمرہ بار بار بکٹر ت کرتار ہا (تو ) وہ تھی لیے کے (بے شک اللہ) تعالی تجو کی فریز باہرئیس۔اب اگر کوئی سوچ کہ اکی نازل کردہ ہدایات کو وہ تھیا ہوا ہے گا تو یوانگی خام خیالی ہے۔ ہاں چھیانے کے وبال سوچ کہ ان گی نازل کردہ ہدایات کو وہ تھیا ہوا ہے گا تو یوانگی خام خیالی ہے۔ ہاں چھیانے کے وبال سوچ کہ ان گی نازل کردہ ہدایات کو وہ تھیا ہوا ہے گا تو یوانگی خام خیالی ہے۔ ہاں چھیانے کے وبال

را**َثُ الَّذِينُنَ يَكُنْتُونَ مَا الْزَلْنَافِنَ الْيَيْنَاتِ وَالْهُلْ ى هِنَّ بَعْنِ مَا يَيَنَّكُهُ** يَتَكَ هِوْكُ مِما مِن وه ها تارام نے روژن باقن اور جائے کو بعد است*نے کہ*یان فرار یا ہم نے

### لِلنَّاسِ فِي الْكِتْبِ أُولِيكَ يَلْعَنَّهُ واللَّهُ وَيَلْعَنَّهُ وُ اللَّعِنُّونَ ﴿

اس کولوگوں کیلیے تماب میں ، وولوگ میں کدان پرالله کی بچٹکا راور سار لے بعث کرنے والوں کی ابعث ہے۔

(بے شک) علیائے یہود میں سے (جولوگ) اپنے افض وحسد کے سبب (چھپائیں وہ جو انارا ہم نے) تو رات میں (روش باتوں) واضح دلیلوں کو ۔۔۔شاہ بھم رجم (اور) اسکے سوا (ہمایت) نعت مصطفیٰ ،صفات محمد ہے، آپ کی حقانیت کی نشانیاں ،اور اسلام کا برحق ہونا اور سابقہ سارے ادبیان کا نامخ ہونا ۔۔۔الخصر۔۔۔ای طرح دوسری مدانیوں (کو) اور وہ بھی (بعد اسکے کہ

عان فرمادیا ہم نے ) صاف صاف واضح طور پر (اس کولوگوں کیلئے کتاب) توریت ( میں ) جسکے اولین مخاطب بنی اسرائیل ہی ہیں۔

کتنی جرأت کی بات ہے کہ ہم تو طاہر فر مائیں اور بیات چھپانے پر گلے ہیں اس کو بیان نہ کر کے ۔۔۔یا۔۔۔اس جھے کو ضائع کر کے ۔۔۔یا۔۔۔اس میں تحریف کر کے ، اسکی جگدا پی طرف ت ہنایا ہوا دوسرامضمون شامل کر کے ۔۔ قوہر سننے والاس لے اور مجھے لے کہ یہی (وولوگ ہیں کدان پر اللہ)

تعالی (کی پیٹکار) ہے۔اللہ تعالی ان کواپی رحمت ہے دور فریادے گا اور دورر کھے گا (اور ) یمی کیا گم تھا چگرا سکے سوابھی ان (سارے اعت کرنے والوں) فرشتوں، ایمان والے جنوں اور مسلمانوں ( کی اعت ہے)۔ بیسب دعا نمیں کریٹے کہ مولی تعالیٰ تو اپنے ان سرکش اور باغی بندوں کواپی رحمت

سے دورر کھ۔ بیساری جماعت لعنت کی سز اوار ہے۔

## الدالنوين تنابوا وأصَّمَوا وَبَيَيْوا فاوليك اتوب عليهم واتاالثواب الرَّحِيم الْ

تحرجس نے تو پکر بی اوراصلات کر دی اورکھول کر رکھ او پانتو و ولوگ ہیں کہ پین آبول فریانوں کا انکی تو پاکو ۔

اور میں بی تو یکا پیزا تحول فریائے والا رصت والا ہوں •

(محرجس نے) ایمان لاکر کفر وشرک ہے اور نعت مصطفیٰ کو چھپانے ہے ( تو ہر کی اور ) ایسچ فاسدا حوال کو درست کر کے اپنے افراط و تفریط ہے باز آگر، اپنی کی ہوئی ساری زیاد تیاں کا بقدارگ کر کے خود می اپنے کوسیح راہے پر نگالیا اور اپنی (اصلاح کردی اور ) جو پکر چھپایا تھا اس کو

( کھول کرر کھ دیا) اورصاف صاف بیان کردیا ( تو وہ لوگ ہیں کہ بیں تھول فرمالونگا آئی توبہ کو)۔ اور ان پراپی رحموں اورنو از شوں کا نزول کرتا رہونگا ( اور ) ایسا کیوں ندہو، اسلئے کہ ( بیس بی ) تو ( توبہ کا بڑا قبول فرمانے والا ) اور بخشش و ( رحمت والا ہوں )۔ بیس سزا دینے بیس مجلت نہیں کرتا بلکہ بندے کوتو یہ واستنفار کی بوری مہلت دیتا ہوں اور جب بندہ سیح دل سے تو برکر لیتا ہے تو میں اسے معاف

کردیتا ہوں۔ وہ ایہا ہوجا تا ہے گویا اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ رب کریم نے پہلے نمی کریم کی نعت چھپانے والوں کا ذکر کیا اوران پر لعنت فرمائی اور پھران میں تو بہ کرنے والوں کا تذکرہ فرمایا۔ اب ان کا ذکر ہے جنھوں نے اپنے اس کفرسے تو بہنیں کری اور کفر ہی پر مرگئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان پر اللہ کی اور فرشتق اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔

### اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَمَا ثُوَّا وَهُوَ كُفَّارُ أُولِيْكَ عَلَيْهِمُ

رید. بیشک جنہوں نے کفر کیااور مرے کا فر بی، دہ لوگ ہیں جن پر

لَعْنَةُ اللهِ وَالْمُلَيْكَةِ وَالثَّاسِ آجُمُويُنَ ﴿

الله كى لعنت ہے اور فرشتو ل كى اور انسانوں كى سب كى 🌑

۔۔۔ پنانچ۔۔۔ ارشاد ہے کہ (بے مک) وہ یبودی ۔۔۔ ان کے موا دوسر اوگ (جھوں نے) نوت مصطفیٰ کا افکار کر کے (کفرکیا اور مرہے) حق چھیانے کی وجہ سے (کا فریق) انہیں تو بنصیب نہ ہو کی، تو بیر (دہ لوگ ہیں جن پر) زندگی میں تو لعنت تھی ہی ،جس کا ذکر او پر ہو چکا ہے، مرنے کے بعد بھی ان پر (اللہ کی لعنت) ہے۔ لبذا یہ اپنی موت کے بعد بھی ہمیشہ کیلئے اللہ کی رحت سے دور دہیں کے (اور فرھتوں کی) پھٹکار ہے،۔۔۔ پنانچ۔۔فرشتے ان کورحت سے دور رکھنے کی دعاکرتے رہیں کے (اور فرھتوں کی) پھٹکار ہے،۔۔۔ پالمان پر (انسانوں کی)،وہ بھی چندانسانوں

یہاں انسان سے مرادموثین ہیں جو سحوں میں انسان کھے جانے کے لاکق ہیں اورا بی انسانیت سے نقع اٹھانے والے ہیں کفار تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ

کنبیں بلکہ(سب)انسانوں(کی)لعنت برسی رہےگی۔

ان سے بھی مجے گزرے ہیں۔ یہاں انسان سے عام لوگ بھی مراد لئے جا سکتے ہیں، اسلے کہ قیامت میں کا فربھی ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، پھران پر فرشتے لعنت کریکے، پھر باتی لوگ۔

# خْلِدِيْنَ فِهَا لَا يُعَلِّفُ عَنْهُ وَالْعَدَابُ وَلَاهُمُ يُنْظُرُونَ هِ

ہمیشہ رہنے والے ہی میں ، نہ ہلکا کیا جائے گان پر عذاب اور نہ وہملت دئے جا کمیں کے ● سر

بیرمارے کفر پرمرنے والے (بھیشدرہنے والے) ہیں (ای) العنت ( بی ) جہنم کے اندر اوران کا حال بیہوگا کہ ( ند ہلکا کیا جائے ان پرعذاب اور ندوہ مہلت دے جا کیتھے )۔

۔۔۔ نز۔۔۔ اکو اُسکا بھی موقع نمیں دیا جائگا کہ عذر ومعذرت کرنمیں اور رحت الٰہی کے منظور نظر ہو کیس ۔ جس کیلئے جو عذاب مقرر کیا جا چکا ہے، وواس میں بمیشر ہے گا۔ ایکے کفرنے جہنم ہے نجات کے سارے رائے بند کردئے ہیں۔ **ایک آئر نی وکریم کی** 

الماما الماما

مالیہ آیات عی حضور آب درجت الله کی نبوت کا ذکر تھا اور یہ بیان تھا کہ ببودا پی کہانوں عی آپ کی نبوت کو چھیا تے تھے۔۔ کر۔۔ یبود صرف اتنا می نس کر تے بکر ضدا کی تو حد کو بھی چھیا تے تھے اور یہ جا ہے تھے کہ کو کی تو حیدالی کے نقیل ملہوم سعة کا ہ ندہ وقعے یا ہے اور یہ جائے نہ یا ہے کہ الوہیت عمل کو کی خدا کا شریک ٹیس

اورعبادت کامستی ہونے میں وہ منفردو جہا ہے۔اس کی کمی صفت میں کوئی اسکا مثلل وشبیداور نظیر نہیں ۔ توحید کے جس منہوم کو یہودی چھپاتے تھے، اس کورب کریم کول

### وَ إِلَّهُكُو إِلَّهُ وَاحِنَّا لَآ إِلَّهُ إِلَّاهُ وَالرَّصْمَانُ الرَّحِيمُونَ

اورتم لوگوں كامعبود، ايك معبود ب\_كوئى معبود بيس موااى بدے مبريان رحمت والے ك

(اور)ارشاوفر مار ہا ہے کہ (تم لوگوں)اور ساری مخلوقات (کا معبودہ ایک معبودہ)الہیت میں جسکا کوئی شریک بنیس ہوسکا تو (کوئی معبود میں جسکا کوئی شریک بنیس ہوسکا تو (کوئی معبود نہیس) ہوستی عبادت ہو، جواپی ذات بیس شان احدیت اور اینے کمال صفات میں جمال وصدانیت رکھتا ہو۔۔۔الفرض۔۔۔اپنی ذات وصفات میں وصدہ الشریک ہو (سواوی) اشخاص و ذوات کی تربیت فر مانے والے، اور بندرت کی ان کو ورجہ عمال تک پہنچانے والے، (بڑے مهریان) ارواح کو تقویت عطافر مانے والے، (بڑے مهریان) ارواح کو تقویت عطافر مانے والے، ان کوعروج بخشے والے، (برحت والے کے)۔

جب شرکوں نے بیت اتو آئیں جیرت ہوئی کہ ساری کا نتات کا خدا ایک ہی کیسے ہوسکتا ہے، تو انہوں نے اس دمو کی پر دلیل وآیت کا مطالبہ کیا، اس پر ارشاد ہوا۔

اِنَّ فِيْ خَلْق السَّلُونِ وَالْكَرْضِ وَاخْتِلَافِ الْيُلِ وَالنَّهَادِ وَالْفُلُكِ الْرَيْ بِيَلَ اللهِ الدِن ادر مِن كي يدائن، اوردات دن كال يمير، اوركتيان جو دوياش

تَجْرِيْ فِي الْبَعْرِ بِهِ كَايَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا آثْزُلَ اللَّهُ وَنَ التَّمَاءِ مِنْ مَلَّهِ

لے چلتی میں اس کو جولوگوں کو نفتا دے ، اور جو اتا رااللہ نے آسان کی ست سے پانی ، مجراس سے

فَأَخَيَا بِهِ الْرُرْضَ بَعْدَمُوتِهَا وَبَكَ فِيْهَامِنْ كُلِّ دَائِلَةٍ وَتَعْمِينِ الرّاجِ

زئدگانی وے دی زمین کو اسکے مرجانے کے بعد اور پھیلا دیا ہی ہی جس کے جانور ، اور ہواؤں کی مختف چال ، مسلک سرا کے اس کا جس سرج سیار سرج ہے جس کے جس جس کے اس جس کے جس جس کے اس کا مسلم

وَالْتَعَمَّابِ الْمُنْتَقِرِ بَيْنَ السَّمَالَةِ وَالْكَرْضِ لَأَيْتِ لِقَوْمِ لَيْعَوْدُنَ ﴾ اوروه ابر بوآسان وزین کے درمیان پابند ہے، ان سبی منرورفٹا جان ہیں اس قرم کیلیے بوش سے ام

Marfat.com

<u>ال</u>

(بے شک آسانوں) جو بے ستون خیموں کی طرح بغیر کسی سبارے فضاء میں معلق میں (اور **ر من الیک طویل وعریفن فرش رہنے کی جگہ بزم ایسی ک**ے موٹی ہے سوراخ بنا لیجئے اور بخت ایسی کہ بہاڑ وں کو اسینے برلئے ہوئے ہے۔ بے ثار نصومیات کی حال (کی پیدائش) میں (اور رات دن کے الٹ پھیر) میں رات ودن کا ایک دوسرے کا تعاقب کرنے ،رات کے تاریک اور دن کے روش رہنے اور مختلف موسموں میں دونوں کے ایک دوسرے ہے کم زیادہ ہونے اور گروش کیل ونہار کے نظام میں بھی بھی **فرق نه آنے (اور) وہ ( کھتیاں جو دریا میں لئے جلتی ہیں )** اور مسافروں کو اور (اس) تجار تی مال و اسباب ( کوجولوگون کوفنو دے) تو لوگ اس میں سفر بھی کرتے ہیں اور حیتی فائد ہ بخش سامان بھی اپنی ضرورت کے پیش نظراد ہرے أو برحقل كرتے رہتے ہيں (اور) اس كے ملاد و (جوا تارااللہ ) تعالیٰ (نے آسان کی ست) اوپر سے نیچے برہنے والے ابر باراں (سے یانی ، مجراس) یانی (سے زندگانی مددی) سرسزوشاداب کردیا ، قائل کاشت بنادیا (زمین کواسکے مرجانے) خشک نجر اور با قابل گاشت موجائے (کے بعد اور پھیادیاس) زمین (مس) برند، جرند، درند، وحش، گر بلو، صحرائی اور اوریائی ---النرش---(سبمی لمرح کے جانوراور ہواؤں کی مختلف جال) ڈھال جوایت جائے کی ست **آھے چیچ**ا در شال وجنوب چکر کا ٹتی رہتی ہیں اور یہ بھی گرم ہوتی ہیں بھی شنڈی ،بھی خیٹک ،بھی تر ،بھی للفتول كيليع بارآ ورب ادربهمي ان كوشرات يرحم وم كروينه والى بهمي باعث رنست اوربهي عذاب ان ان والى (اوروه اير جوآسان اورز من كورميان ) عمم الى كرآس ركول اور شيت خداوندى كا ك وحدانية واحديث واسم قدرت ومكمت اوراسي البيد والوبيت كي مرفت كي بشار روش انتانان میں) برس کیا ہیں، بکداس آم کیا جو حل سے کام لے)۔

كىمى للكاس مَن كَلَيْلُ مِن دُون الله الدادًا فَيَهُولَهُ وَكُونَ اللهِ وَالْمِينَ معام الكل عابي مى جدارى من الدارى الدارى المتلوّا الملك حَلّا بِلْهِ وَلَوْيَرَى المَدِينَ عَلَمُواللَّهُ يَدُونَ الْعَدّاتِ الدارى الدارى الدارى الدارى الدارى من الدارى من الدارى من الدارى من الدارى من الدارى الدارى من الدارى من الدارى الد

### اَنَّا الْقُوَّةُ لِلهِ جَبِيُعًا \* وَانَّ اللهَ شَكِيدُ الْعَدَابِ

عذب كوكه بالشبرز ورالله كيليخ بسب، اور بيتك الله كاعذاب بخت ب

عقل سلیم رکھنے والوں کو سیجھنا و شوارٹین کہا و پر ذکر کی ہوئی چھ انشانیوں میں سے ہر ایک نشانیوں میں سے ہر ایک نشانی خدا کے وجودو قدرت اوراس کے علم و حکمت ۔۔۔نیز۔۔۔اس کی رحمت و دافت پر پر ہان ساطع اور ولیل قاطع ہے۔۔۔الغرض۔۔۔'آیات کتاب' ہوں۔۔۔۔'آیات کون' صرف انہی کیلئے ہیں، جواپئی خواہشات نفسانیہ سے پرے ہوکرا پئی متقلوں کے حجم استعال کے خوگر ہیں۔ آگر چہ سابقہ آیات قرآنیہ نے اس بات کو دلائل قاطعہ اور براہین

ساطعہ سے ثابت کردیا کہ اللہ تعالیٰ ہی سارے انسانوں کارب،سب کامعبود برخق ہے۔ گراس قدر واضح بیان اور روثن وضاحت کے باوجود بے عقلوں، ناتسجھوں (اور عام) دھم

نادان (لوگوں سے ایسے بھی ہیں) جوائی ضد پراڑے ہوئے ہیں اورائی نفسانی، شیطانی خواہشات کی دنیا سے نکلنانہیں چاہتے اور اللہ کے غیرول کو اللہ کا شریک تھمراتے ہیں۔۔۔چانچ۔۔دوایسے

س (جو بناتے ہیں) ایک معبود برق (اللہ) تعالی ( کو چھوٹر کر تی معبود) خدا کے شریک (اور) ان باطل معبودوں کے ساتھ ان کی شفتگی کا عالم یہ ہے کہ (اتی محبت رکھیں) انکواہنا معبود بھوکر ایسے خدا

با کی معبودوں کے سماکھ ان کی یہ می کا عام بیہ ہے لہ را می محبت ریس ) اموا بیا معبود جو سرو دیسے علا کی محبت ) ابنا معبود سمجھ کر (اور جوامیان لا چکے ) ہیں،رب کے محبوب ﷺ کودل و جان سے مان کرء

باپ بیٹے عزیز وا قارب۔۔۔الغرض۔۔۔سارے لوگوں سے زیادہ، بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجوب رکھتے ہیں، چونک

اسك (ووسب سے زیادہ متوالے ہیں الله کیلئے) اکی عبت میں ازخودرفتہ ہیں۔

رہ کے غیر خدا کو خدا کے شریک قرار دینے والے، اگر وہ دنیا میں عذاب ومصائب دیکھتے وقت جان لینے کہ سب توت اللہ ہی کیلئے ہے اور اللہ تخت عذاب وسینے والا ہے، تو اللہ کیلئے شریک ند بناتے ۔۔ یہ بی۔۔ اگر یہ تیا مت کاعذاب دیکھ لیل سے تو اتنا تو سمجھ بی

(اور)اپنے کوخدائی کرفت ہے بچالیتے محراب( کیافا کدہ آگرد کچے بی لیس)اورا تھی طرح جان لیس(بیفالم) فیرخدا کوخدا کا شریک خبرا کراپنے او پڑنلم کرنے والے (لوگ)،اوروہ بمی (اس وقت جیکہ دیکھیں گے) خودا پی کھل (آگھے ہے) خدا کے (عذاب کو) اور پھرا تھی طرح جان لیس (کہ بلاشہ زور) قوت وقدرت (اللہ) تعالی (کیلئے ہے سب) کی سب (اور بے فیک اللہ) تعالیٰ (کا طاب خف ہے) جس ہے چنکار آمیں۔

سیسب کھے جب جاننا تھا اور جب جاننے کا اٹر عمل وکر دار پر پڑسکنا تھا جب توشیس جانا، تو قیامت کے دونر صاب کتاب کے دن اس علم ومشاہدے کا تھے جی کیا؟

إذ كَلِكُ اللَّهِ عَنَ الْهِعُوا مِنَ النَّهِ عَنْ الْهَعُوا وَرَادُ الْعَدَابَ

جس والمت كسيداره بوسط جن كى هدوى كى قان سيد منهون في والى كتى . اوراً محمول سيد كي لا مذاب كو

كلكت بجة النتاب

ادركت محوان شكر غيده

استعیب آپ یادفر ماداس وقت کو (جس وقت کدور ار موسک ) دورو سا داور مردار لوک

(جن کی بیروی کی گئی أن) نادانو ل اور ماسمجھول ( ہے جنھول نے پیروی کی تھی اور ) وہ ایسا کیول نہ

كرتے اور اظہار بيزاري كركے اسے كوبے قصور ظاہر كرنے كا تماشا كيول ندرجاتے ،اسلئے كدانھول

نے اپنی کھلی (آتھوں سے دیکھ لیا) خدا کے (عذاب کواور) یہ بھی دیکھ لیا کہ (کٹ مجھے ان کے)

ساری دنیوی (رشتے) را بطے۔ وہاں کافروں،مشرکوں اور الله تعالی کے نا فرمانوں میں کوئی کسی کا پرسانِ حال نہیں اور نہ ہی کسی کو کسی کی پرواہ ہے۔ نہان کا آپس میں ہم نہ ہب ہونا کا م آیا اور نہ بی

ا کیپ خاندان والا ہوناہی نفع بخش ہوا۔

وَقَالَ الَّذِينَ الْبَعُوالَوَ الْكَانَاكُرُةُ فَنَتَابَرًا مِنْهُمُوكَمَا تَبَرَّوُ وَاصِمًا حُكُلُك

اور بولے دہ جنہوں نے بیروی کی تقی" کاش ماری دنیادہ بارہ ہوتو ہم ان سے بے زار ہول جس طرح انہوں نے ہم سے

يُريِّهِهُ اللهُ أَغَالَهُمُّ حَسَرَتِ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمُّ بِخْرِجِيْنَ مِنَ الثَّالِهُ

بنداری کی ہے''ای طرح دکھا تا ہےا کواندا کے کرتو توں کوسامان صرت بنا کران پر۔ اورٹیس میں وہ نگلنے والے چنم ہے●

بیتور باسردارد کا حال جواظهار بیزاری کرکے کنارے ہوگئے (اور)اپنے سرداروں کی بیر حرکت دیکیوکر (بولےوہ) تابعدارلوگ (جنموں نے پیروی کی تھی) اور آنکھ بندکر کے ان سردارول

ک ساری با نتیں مان لی تھیں ( کاش جاری دنیا دوبارہ ہو ) اور ہم سب کو دنیا میں دوبارہ رہنے کا موقع ال جائے (تو ہم ان) سرداروں (سے بیزار ہوں) اور بری الذمہ ہول (جس طرح انھول

سے بیزاری کی ہے )اورایے بری الذمہ ہونے کا اظہار کیا ہے۔

\_\_\_النرس\_\_\_ تابعين اين متوعين كي جواب ميل بصد حسرت وياس كبيل محى، كما تما

و نیا میں دوبارہ لوٹ کر جانا ہوتو ہم بھی ان ہے ای طرح بری الذمہ ہوجا نیکتے جس طرح آج ہی ہی ے بری الذمه بو گئے (ای طرح و کھا تا ہان کواللہ) تعالی (السفے کرتو توں) بداعمالیوں ( کوسامال

حسرت ہنا کران پر)۔

جب الله تعالی ان کوان کے برے اعمال دکھائے گا تو ان کو بے حد صرت اور پشیانی ہوگا

اس بات برکہ انھوں نے برے عمل کیوں انجام دیے اور کیوں نہیں اجھے عمل سے تاکہ وہ عذاب -

نجات پاجاتے (اور)اب كيا موسكا بجبكدان كتعلق عضدائى فيصله موجكا بكد الميس إليا

تکلنے والے جہنم ہے )ان کو جہنم ہے بھی نہ نکالا جائے گا اور وہ۔۔۔ نیز۔۔۔ان کے متبوئین سب کے سب ہمیشہ بمیشہ کیلئے جہنم میں اپنے کر تو توں کی سزایاتے ریں گے۔

آس نے پہلے اللہ تعالی نے آلکھنا الثانی اعْبُدُاؤا کیا کھا سے اموردین کی تفصیل بیان فرمائی تھی اوراب کا کھنا الثانی کا گؤارا کا فی الدونون سے دنیا دی امورکو بیان فرمار ہا ہے۔ دین روح کی غذا کے تفصیلی بیان کے بعد جمم کی غذا کے تفصیلی بیان فرمار ہاہے تا کے روح کی ترقی اور بدن کے نشونما دونوں کے مسجو ذرائع میسر ہوجا کیں۔ چنانچہ ارشاوفر ما تا ہے۔

### كأيفها الناس كالواجاني الدرض حللا طيتا وولا تتبعوا

اےلوگو! کھاؤ جو پکھے زمین میں سے ہے طال پاکیزہ ،اورنے بلو

خُطُوتِ الشَّيْطِنِ إِنَّهُ لَكُوْعَدُ وْهُدِينَ

قدم بقدم شیطان کے۔ بیشک دو تعبارے لئے کھا ہواد من ہے

(اے لوگو) جمیس بالکل اجازت ہے کہ تم (کماؤ جو بھوزین) کی پیدادار (یس ہے)
کمانے کے لاکن (ہے) محراسکا خیال رہے کہ جو بھی کماؤ دو (طلال) ہو، خدانے نئے کمانے ک
اجازت دیے کی جوادرائے کمانے سے روکانے ہو۔ اور نجاستوں، کٹافتوں اور شبہات سے (پاکیزہ) اور
پاکسماف ہو۔

לאלינה טאט שאלי שאלי

طور مرصاف اورطیب ہونے کی صورت میں جسمائی صحت پرکوئی برا اثر نیس پاک اور محقق طور مرصاف اور طاق برا اثر نیس پاک اور حصاف رہے گا اور استیام میں میں انسان کا باطن پاک وصاف رہے گا اور اسکا خمیر مرد و ندہوگا ۔۔۔ اللوش ۔۔۔ حمام سے بچود و چیز خواو حرام جائور، شراب اور مردار لی طرح 13 آئی طور چرحام مود۔۔ یہ درش میست کے حرام کردو طریقوں ۔۔۔ مثال چوری ، جواد مردو میں دوسود فیرو سے حاصل کی گئی ہو۔

اور بادر کوک طال و مے مصفدا نے طال فر بایا اور حرام دو بے مصفدا نے حرام قرار ایا تو

تم خدا کے حلال کو حرام اور خدا کے حرام کو حلال قرار دینے میں مشرکین عرب کی روش نداختیار کرو (اور ندھا کے حرام کو حلال قرار دینے میں مشرکین عرب کی روش نداختیار کرو (اور کے جاوی کی جردی کرتے ہوئے چلے اور شیطان کی بات مانے گئے اور اپنی طبیعت ہے جس جانو رکو چا ہا حال کر لیا اور جسکو چا ہا حرام قرار دے دیا۔ مگرا نے لوگوتم ندچلو (قدم بدقدم) آپ این از کی حتی ہے کہ اور کے حک وہ میں بھر کر اویا۔ ہو (بدقدم) آپ این از کی حق کے کھلا ہوا دعمی نہ میں بھر کر اویا۔ ہور اور کی حق کے میں ہم کی حرام کو اور اور اور کی اور است ہے جہ میں ہم کر اور اور کو ایمان والوں کا دخمن تو ہے اور ابنا ہوا کا دخمن تو ہے کہ بھتا تو وہ سارے انسانوں کا دخمن تو ہے کہ بھتا تو وہ سارے انسانوں کا دخمن ہم کہ بھتا ہو وہ کا فروں سے اپنی دوتی وہ والات جتا تا ہے اور انکی بدا تمالیوں اور بدا عتقاد یوں کو انکے سامنے آرامتہ و مزین کر کے اچھا بنا کر چیش کرتا ہے اور انکوا تکی بدا تمالیوں اور بدا عتقاد یوں کو انکے سامنے آرامتہ و مزین کر کے اچھا بنا کر چیش کرتا ہے اور انکوا تکی بدا تمالیوں اور بدا عتقاد یوں کو ایک سامنے آرامتہ و مزین کر کے اچھا بنا کر چیش کرتا ہے اور انکوا تکی اپنیس ہلاک کر دینے پر تلا ہوا ہے۔ باہر آئے نیمیں دیتا۔ اندر سے بر تلا ہوا ہے مگر باطن آئیس ہلاک کر دینے پر تلا ہوا ہے۔

### اِثْمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوِّءِ وَالْفَحْشَآءِ وَإِنْ تَعْرُنُوا عَلَى اللهِ مَا لِا تَعْلَمُونَ ﴿

بس وه بنی تعم دیا بے برائی اور بے تری کا اور یہ بروز واللہ پروہ جس کوتم جائے تی تیں ۔

(بس) اسکے سوا کچھ بھی ٹین کہ (وہ) کھلا ہواؤٹٹن سب کے داوں میں وسوسہ ڈالٹ ہے اور سب کو واضح طور پرحسوس نہ ہوسکنے والے انداز میں (کی تھم ویتا ہے)۔ وہ ذہن وگئر پر ابیا مسلط ہوجاتا ہے کہ جو دسوسہ دیتا ہے وہ دسوسہ بیک کی صورت اختیار کر لیتا ہے چونکہ وہ برائی اور بے طرح آئیوں اور بے حیائیوں کا دائی ہے۔۔۔لبذا۔۔۔وہ بذر بعید وسوسہ بیکھ ویتا ہے وہ (برائی اور بے شری کا) اور برطرح کے معاصی کا دائی ہے۔۔۔لبذا۔۔۔وہ بذر بعید وسوسہ بیکھ ویتا ہے وہ (برائی اور بے شری کا) اور برطرح کے معاصی ماتھ وہ (بی) بھی تھم ویتا ہے (کہ جوڑو) اپنے دل ہے گڑھوا ورافتر اء کر واور بربتان با ندھو (اللہ ) تعالی ساتھ وہ (بی) بھی تھم ویتا ہے (کہ جوڑو) اپنے دل ہے گڑھوا ورافتر اء کر واور بربتان با ندھو (اللہ ) تعالی نیست کردی جن کو خوا کی طرف ان امور کی نیست کردی جن کو خوا کی طرف ان امور کی نیست کردی جن کو خوا کی طرف ان امور کی فیست کردی جن کو خوا کی طرف ان امور کی جن کو خوا کی کے خاتی سے تم کو (وہ) بات کہنے پر اکسا تا جا جم کردی ہے باتھ ہے تی تھی میں کہ وہ اور بیتان کو ایک کہنے پر اکسا تا جا جس جن بھی ہے ہا ہے تھی جو بات کہنے پر اکسا تا جا جس جو باتی ہے تی جو اس کی اور ترجم ان کھی ہی جا ہتا ہے تم ہو سے کردی ہو سے کہنا جا دیا تھی ہی ہی ہے تا کوری کی اور ترقی کی اور جو کہنا ہو جو دیسی جا ہتا ہے تم ہے کواس کراتا رہتا ہے جا سے جو بات کردی ہی کوروں کیا تا رہتا ہے ہے۔۔۔

### وَلِدَاقِيْلَ لَهُو البُّهُ وَامَّا اَفْرَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَقْبِهُ مَا الْفَيْنَا

اورجبان ہے کہا گیا کہ ویروی کر دجس کو اللہ نے اتاراب، تو بولے بلکہ بم تو اسکی میروی کرتے ہیں جس پر

عَلَيْهِ الْكِدَكَا أَوَلَوْكَانَ الْإِلَّوْهُمُولَا يَعْقِلُونَ شَيِّنًا وَلا يَهْتَدُونَ ٥

ہم نے اپنے اپ دادا کو پایا۔ کیا کو اسکر اپ دادا نہ کو مقل می رکھتے ہوں اور نہ مایت،

ان جاباوں، بےعقلوں کی دیدہ دلیری ادرموشگافیوں کا عالم یہ ب (اور) ان کے دہنی فقر

ک حالت سے کہ (جب ان سے ) خواہ وہ شرکین ہوں۔۔۔یا۔۔ یہور یوں کی وہ جماعت جس

کواللہ تعالی کے رسول نے ایمان اورا تباع قرآن کی دعوت دی تھی ( کہا حمیا کہ ) طال وحرام کے تعلق مرکز میں میں تبدیق میں اس سے ماری کا میں اس کے دعوی کی اس کا استعمال کے ایک استعمال کے ایک میں میں استعمال کے

**ے ( وروی کرو ) اس قرآن اور اس کے ملال وحرام کی ( جس کواللہ ) تعالی (نے ) تمہاری ہوایت** کمار درجہ میں **5 مربئ** میں میں میں میں اس میں میں میں میں میں میں ہوتا ہے گیا ہے۔

کیلیے (اتاما ہے تو) نئی اسد عبد الدار والے چپ ندرہ سکے اور (بولے) کہ ہم قر آن کی طرف مجرنے والے اورائی چیرو کی کرنے والے ٹیس ( بلکہ ہم تو) اپنے اندر رائج ان مراسم اور (اس) عمل

مرے داعد در ای میرون کرے دائے دن را بعد مرا)۔ (ک ورون کرتے میں جس پائم نے اپنے پاپ دا داکو پایا)۔

یہ بات اگراس صورت بھی کہتے گران کے باپ دادارشد و ہدایات والے اور ملم وآگی دالے جو تے اور ملم وآگی دالے جو تے اس کے جمعداری کی بات ہوتی ، جس طرح کے دعترت بوسف المطبق نے معرک قید فائے بھی فرمایات والمحقیق بھی جس اپنے آبا دا جداد کرد بن کا میر و بوں ، دعترت یعترب دھرت اسمائی اور دھرت ایرا ہیم المطبق ہیں جس جن کے آبا دا اجداد بوں ، ان کیلئے تو آبادا اجداد کی میروی بی بھی دار بن کی اصلاح و لحلاح ہے۔ اس کے برخلاف بدشر کین اسلاح و الحلاح ہے۔ اس کے برخلاف بدشر کین اسرکین کے ایران کو ایک محل والے بین آباد اجداد کی بیروی کی بات کرر ہے ہیں، ان کو تو محل و

داش اور شده جایت ے کوئی ملل ی نیس، جران کی جردی کیامتن رکمتی ہے؟ اب کوئی ان ب مقلوں سے ہو چھے کر ( کما کو ) اگر چہ ( اسکے باپ دادانہ کو مثل ہی رکھتے

**جوبی اور در جاہدے) جب بھی ہائھیں کے چھپے چلیں گے؟ مس قدر جرت کی بات ہے کہ ملم وآگا ہی** اور شد مدار میں دار کر ماہ ہاگا ہو تا تا ہوں میں اور اس کے میر میں کا بات ہے کہ ملم وآگا ہی

ادر شدد جایت دالوں کی اجاع کو چور کر کرا ہوں اور جا اوں کی چروی کی جائے؟

وَهُ فَلِ الدِينَ كَا لَكُو المَعْلِ الذِي يَهُولُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إلا وُعَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَم المرس كالرس كالله من عامد ما عاد من المرك على من الله

### وَنِدَاءُهُمُّ بُكُوعُمُى فَهُولا يَعْقِلُونَ@

اور یکار کے ، بہرے گو کئے اند نھے، آئییں تو عقل بی ٹہیں 🖜

ان (کافروں) داعیانِ نفراور ان کونفیحت کرنے والوں (کی مثال اسکی جیسی ہے جو) پکارے اور (آواز دے اس) جانور چیسے حیوان صفت (کو، جو پکومنٹنا ہی ٹیمیں سواچ اور پکار کے)۔ دعا تو بھی ٹی جاسکتی ہے، بھی ٹیمیں، لیکن نداء لینی چی تو ہرا یک کے کانوں تک پیچی ہے، مگر چیخ کوئن کربھی کچھ بچھتا ٹیمیں کہ اس سے کیا کہا جار ہاہے۔ اسکونفیحت کی جارتی ہے یافشیحت۔ اسے کی چیز

کی خوشخری دی جار ہی ہے یا ڈرایا جارہاہے۔

یکی حال ان داعیان گفر کا ہے جو داعیان حق کی آواز کو تو سنتے ہیں گر ایکے ارشادات کی حقیقت تک ان کے ذہن کی رسائی نہیں ہو پاتی ۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کو یادہ چھے سنتے بی نہیں ۔ ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو دیک یہ (بہر ہے) ہیں حق سننے ہے جھی تو کلا م حق نہیں من پاتے اور ( کو تکھے ) ہیں حق بو درست بات کہ نہیں پاتے اور ( اندھے ) ہیں حق دیکھنے ہے جھی تو داو را اندھے ) ہیں حق دیکھنے ہے جھی تو داو سست انہیں نظر نہیں آتی اور ایسا کیوں نہ ہو، اسلنے کہ (انہیں تو عقل بی نہیں ) جو پینجبراسلام کی بات سمجے سکیں اور آ ہے کہ بدایت کو تحول کرسکیں ۔

ا گرگوئی اصل عشل رکھتے ہوئے نظر واستدلال سے اپنے کودور رکھتا ہے اوراپنے کواندھوں اور ہمروں کی طرح بنالیتا ہے کہ نہ دلائل دیکھے نہ سنے ، تو وہ کیسے تن پراستدلال کرسکتا ہے۔ اسکی عقل اس سے مس کا م کی۔ ایسوں کیلئے یہ کہنا چھے ہے کہا ہے عقل بی نہیں۔

### لَأَيْهَا الَّذِينَ المَنْوَاكُنُوانِ كَلِيبْتِ مَا رَبَ قَنْكُمُ

اسائمان والو! كماؤيا كيزه چيزوں سے جوہم نے تم كوروزي فرمادي

#### وَاشْكُرُوْا بِلْمِ إِنْ كُنْتُمْ إِنَّا كُنَّهُمْ إِنَّا كُنَّبُكُ وَنَ ٥

اور شکر گزار رہواللہ کے، اگرتم ای کو پدیتے ہو،

۔۔۔الحامل۔۔۔(اےابھان والو!)مشرکین نے اپنے طور پرجن چیز ول کوحرام قرار دیدیا ہے دہ تمہارے لئے حلال ہیں یا کیزہ ہیں، تو بےروک ٹوک ( کھاؤ) ان (یا کیڑہ) طال وطیب (چیز ول

ہے جوہم نے تم کوروزی فرمادی اور) اس فضل وکرم اور ان فعتوں پر ( هنگرگز ارر ہو ) اپنے حال رزق عطا فرمانے والے (اللہ) تعالی (کے اگر تم) سچ دل ہے کمال اخلاص کے ساتھ (ای کو پوجتے ہو)، ایک عبادت میں کسی کوشر کیے نہیں کرتے اور اس بات کا اقر ار کرتے ہوکہ وہی ساری فعتوں کا والی ومولی ہے، جمس نے تم مرخاص فعنل فرمایا اور دزق حرام ہے، بچاکر دزق حال عطافر مایا۔

طال وطیب چیزوں کے کھانے کی ہدائے فرمادیے اوراپی آباؤاجداد کی تقلید میں مرک کرنے والوں اوراللہ تعالی نے جن جانوروں کے کھانے کو طال فرمادیا ہے، ان کو حرام قرار دینے والے کا فرول کا حال بیان کردیے کے بعد اللہ تعالی ایپ موسی بندوں سے ارشاو فرما تاہے کہ اے اللہ تعالی کو این ارب اور معبود مان لینے والو اسلام کو اینا دین تسلیم کر لینے والوا و محمر فربی کا کو این تعدیق کے ساتھ اینا رسول کینے والو آم کسی بھی تابی تر دو کے بغیر اللہ تعالی کے مطافر مودہ طال وطیب جانوروں کا گوشت نوش کر واور رب کرے کی کے معلی والو مشرکین نے جس طرح ان کو حرام بھی لیا ہے، تم اے حرام اس مطابح اسے عمر کران ربواورمشرکین نے جس طرح ان کو حرام بھی لیا ہے، تم اے حرام قرار شدو۔

الْمُنَا حَوْمَ مَلَيْكُمُ الْمُنْكَةُ وَالدَّمْ وَلَحْدَ الْمِنْ فِي وَمَنَا أَهِلَ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ اورس يحى مام فراويا عِنْم بروادكواد فون كوادرس كوشت كوادرس بالورك، جوزع كياسي فيرضا كام ليت بوت.

فَتَنِ الْمُطَرِّخَيْرَ بَالِمُ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَفُورْ بَحِيْدُهِ قهمية مع كيدنوا فند عهدند عدد عددات إلى كالرائدين وقد الله نظروا المعدوا ب

(اور) جان او كد كهانے والى چيز ول عمل (بس يمي) استك سوائيس (حرام فرماد يا ہے تم ير)

ا کول العم جانوروں میں ذرج کے لائق بھر بغیر ذرج کے اپنی طبعی سوت سر جانے والے ( سروار ) کے گھٹ در کو کار کار ک محمضت ( کو ) ۔ چھلی اور نڈی میں چونک ر کوں کے اندر بہنے والاخون ہوتا ہی ٹیس ، جس کو نکا لئے کیلئے

عمل **دنا انبام دیاجائے الب**ذابید وٹوں جانور ڈن کامل بی ندر ہے، اس لئے عرف میں انہیں مردار کہا محمالیں جاتا۔

(اور)مردار كموالله قوالي في حرام فرماد يا بعق موت ( فون كو )، جكر ادر كي جوكد ع

ہوئے خون ہیں اور ان کوعرف میں خون کہا بھی ٹییں جاتا ہے اسلئے بیدونوں طال ہیں (اور) ان کے اسلام میں اور کان کے اسلام اور کان کے اسلام کے تالی کے تالی ہیں۔ گوشت کا ذکر صرف اسلئے ہے کہ وہی کھانے میں مقصودا صلی کی حیثیت رکھتا ہے (اور) اسکے سوا حرام فرمادیا (اس جانور) کے گوشت (کو جو ڈیٹ کیا کمیا) بتوں، دیوی و دیتا دک کے اسکام کیا کہ کان کا کہ کان کا کہ کان کا کہ کان کا کہ کان کیا کہ کان کا کہ کان کا کہ کان کا کہ کان کا کہ کان کو جو ڈیٹ کیا کمیا) بتوں، دیوی دیوتا دک کے اسکام کان کے کان کان کے کان کان کے کان کان کان کیا کہ کان کان کیا کہ کان کان کے کان کان کے کان کیا کہ کان کان کیا کہ کان کان کے کان کان کیا کہ کان کان کے کان کیا کہ کان کیا کہ کان کان کے کان کان کیا کہ کان کیا کہ کان کیا کہ کان کو کی کیا کہ کان کیا کہ کو کی کان کان کیا کہ کی کی کرنے کیا کیا کہ کان کیا کہ کان کو کو کان کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کان کرنے کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کرنے کی کرنے کیا کہ کان کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کی کیا کہ کی کی کی کرنے کیا کہ کی کرنے کی کی کرنے کی کرنے کیا کہ کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کیا کہ کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کیا کہ کرنے کیا کہ کرنے کی کرنے کیا کہ کرنے کی کرنے کیا کہ کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے

آئی گائی۔ ہاں اگر کوئی شخص مجبور ہوجائے اور اسکی زندگی خطرے میں پڑجائے وان حرام چیز وں سے

وہ بقر رضرورت استعمال کرسکتا ہے۔ (توجو بے قرار ہوگیا) اور صورت حال الی ہے کہ وہ (ندخواہشند ہے) کہ لذت و شہوت کی تسکین کیلئے ایسا کر دہا ہو (اور ند) ہی (صد سے بڑھنے والا ہے) کہ مقدار حاجت سے زیادہ استعمال کرلے۔ اسلئے کہ جو چیز ضرور تأمہاح ہوتی ہے، وہ ضرورت کی حد تک ہی

مباح رہتی ہے۔

۔۔۔افتھر۔۔۔ اگر جان بچانے کیلئے لقہ وحرام استعمال کرنا پڑے تو اتنا تا کیا جائے جس سے جان نج جائے ۔۔ للفرااس سے بھوک مٹانا اور پیٹ بھرنا حرام بن رہے گا۔ارشاد رسول کریم میں لائق ذرئے جانوروں کے بدن کے اس کھڑے کو بھی مروار قرار دیا گیا ہے جسے حالت حیات ہی میں اس کے بدن سے کاٹ لیا گیا ہو، اسلئے کہ ذرئ شرق سے پہلے اسے الگ کرلیا گیا ہے اور لائق ذرئ ماکول اللحم جانوروں کے گوشت کو ذرئ شرق کے بعد بی طیب دیا کیز دفر اردیا جائے گا۔

۔۔۔انفرش۔۔۔ندگورہ بالاحرام کردہ جانوروں کے گوشت کواگر کوئی حالت اضطرار ش بقدر ضرورت کھائے ( تو اس پر) اس کھانے کی وجہ ہے ( کوئی گناہ نیس) جورب کریم پڑے گناہ اپنے فضل کرم سے معاف کردیتا ہے، تو صورت اضطرار ش بقدر ضرورت مردار کا گوشت کھانے پر کیوکر مواخذہ فریائے گا۔ (بے شک اللہ) تعالی وقت ضرورت ان محریات سے بقدر صاحب کھا لینے کوائے کرم سے ( بخشے والل) اور اپنے بندوں پر (رحت والا ہے) جس نے اپنے بندوں کو محریات کوئوش کرم نے کی بیرخصت عطافر مائی ہے، اس رخصت سے قائدہ اٹھانے والوں پر مواخذہ تو الگ رہا بھی بعض حالات میں ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ اس رخصت سے قائدہ اٹھانے والا گنا وگا وقت الگ رہا بھی

ا بردی اور ان کے علا وہ توریت میں فرکورآپ دی کی صفات عالیہ کا فرنہیں کرتے اور ان کے علا وہ توریت میں فرکورآپ دی کی صفات عالیہ کا فرنہیں کرتے اور انھیں پوشیدہ رکھتا جرم تھاان باتوں کو طاہر نہیں ہیں اور جن باتوں کو طاہر نہیں کر دیے میں اور جن باتوں کو طاہر نہیں کرتے ۔۔۔ اور طاہر بر ان کو کھا تا اور باک کو ساف جیز وں کو شکما تا ، جس طرح ممرای اور گناہ ہے میں مطرح ممرای اور گناہ ہے میں کو شکما تا ، جس طرح ممرای اور گناہ ہے میں میں اور کناہ ہے میں کے اور اس سے فاکدہ کو ایک کھیل بی سے اور اس سے فاکدہ

اٹھانے کی مدیمی کھیل ہے۔

اَ الْمِنْ يَكُنُّ وْنَ مَا الْوَلَ اللهُ مِنَ الْكِتْبِ وَيَشْكُرُونَ بِهِ ثَمَنًا كَلِيْلًا لَا اللهُ مِن الكِتْبِ وَيَشْكُرُونَ بِهِ ثَمَنًا كَلِيْلًا لَا اللهُ مِن اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

اوليك مَا يَأْحُنُونَ فِي بُطُونِهِمُ إِلَّا النَّارُ وَلَا يُكُونُهُمُ اللَّهُ

وولوگ فیس کھاتے استے پید عل محرا ک، اور شکام فر اے گاان ہے

يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَلَا يُثَلِّيْهِمَ وَلَهُوْ عَلَى الْإِيْمُ ﴿

هه قیامت کیدن اور نبان کو یاک قرمائے گاور اگے لئے دکھوینے والا عذاب ہے ●

بوقوف بناكر جومال حاصل كرليت بين،اسے حاصل ندكر عيس كے۔

حقیقت بہ ہے کہ **(وولوگ نبین کھاتے)اورنین ڈالنے (اپنے پیٹے میں مُمرآگ**)ان مات کے گرور داوگ نبین کھاتے )اورنین ڈالنے (اپنے پیٹے میں مُ**مرآگ**)ان

ر شوت کے لقوں کی گرمی وسوزش سے ہمیشدا نکا وجود جاتا رہے گا۔ بالآخر بیر دام لقے اکو دوزخ کی آگ تک پہنچادینگے (اور) صرف اتنا ہی نہیں بلکہ (نہ کلام فرمائے گا ان سے اللہ) تعالیٰ (قامت کے دن)۔

اییا کلام جوان کیلتے باعث رحمت ہو، جس سے انھیں آسانی وراحت میسر ہو۔۔۔اید کر۔۔۔رب قبار اینے کمال غضب کے سبب ان سے بالکلید خطاب نہ فرمانیگا، بلکہ ملا کک

ہے۔۔۔رب ہارات کے حال سے کے ذریعیہ وال ارشادفر مادیگا۔

کے ذریعیہ حوال ارشاد فرمادیگا۔ ۔۔۔۔الغرض۔۔۔الندعز وجل نہائھیں اپنے کلام رحمت سے نواز سے گا (**اِورنہ) ہی گ**نا ہوں کی

میل کیل سے (ان کو پاک فرمائے گا)،آتش جہم بھی ان کی بدا تمالیوں کو جلا کراٹھیں پاک ندکر سکے گی (اوران کیلیے) بیشہ بمیش کیلئے (دکھ دینے والا) جہم کا (عذاب ہے)۔

\_\_\_الخفر\_\_\_ا تكافنا بوجانے والى خبيث چيز ول كا كھانا گويا جنهم كي آگ وشكم ميں ڈالنا باور تن كو چھپانا اورائيخ كلام سے اسے خابر نہ كرنا خود خدائے عز وجل كے كلام وخطاب سے تحروم ہونا ہے ہے۔

أُولِيكَ اللَّذِينَ الشَّكُوا الصَّلَاتَ بِالْقِلْكَ وَالْعَدَّ الْهَاكَ بِالْمَعْفِيرَةِ \* وولاً بي جنول في عيد ما كواد الما الكواد المدار عداد مذاب والمنطق كيد الم

فَتَأَ آمُّنَكِهُمُ عَلَى الثَّارِهِ

برے بیب مبرکرنے والے بیں آگ تل پر

۔۔۔انفرض۔۔۔اس طرح کے کردار دالے جہنم کے درد ناک عذاب کے بجا طور پرستی ہیں۔ (وہ) نا بھی، کوتاہ فکراور عقل سے کورے (لوگ ہیں چنفوں نے ) و نیایس و نیوی افراض اور حقیر مال ومتار کیلئے حق کو چھپایا اور یہودیت پر چومش گراہی ہے قائم رہ کر (خریدا) افتیار کر رکھا ہے (عمرای کو)۔ اپنی عی شلیم شدہ کا ب البی توریت میں موجود اوسا فی تھی کا اورا حکام خداوندی کو دیدہ

ودانستہ فاہر شرکا اور اکو عوام ہے پوشیدہ رکھنا، جھوٹی شبادت ہے اپنے گراہ کن موتف کو صحیح ٹابت کرنے کی کوشش کرنا، بیرب کمرائی نیس تو ادر کیا ہے؟

۔۔۔النرض۔۔۔ان علماء بہود نے ممراہی کوا نالیا اور وہ بھی ( ہدایت کے بدلے ) یعنی ایمان

ومعرفت کے بدیے۔ چنانچہ فود بھی محراور کے اور دوسرول کو بھی محراہ کرتے رہے۔ بیاتو رہادنیا کا

معالمداب رہا آخرت کا معالمہ، تو وہاں کیلئے بھی ان کا سودا خسارے بی کا سودار ہا (اور) وہ نقصان بی میں رہے، اسلئے کہ انھوں نے وہاں کیلئے اپنالیا، پند کرلیا بمیشہ کے (عذاب کو) اللہ تعالیٰ ک

ن میں رہے ہوئے کہ مون کے وہاں ہے ، چی وہ چند رہی بیشت کے رحد ب وہ ہمد میں اور ( بھٹ کے بدلے ) آمرزش ربانی پر عذاب جاودانی کوتر جے دینا فکرودانش کا فتورنیس توادر کیا ہے؟ دوری

بغیر کسی پرواہ کے، تعلم کھلا بینا زوری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جہنم رسید کردیے والے موجبات کا اوٹکاپ کرنا بقینا موشین کی نظر میں ایک جیب می حرکت ہے، ابندا جب موشین ان کی حالت برغور

کرتے ہیں تو یہ (بڑے جیب) نظرآتے ہیں جو (مبرکرنے والے ہیں) قناعت کر بیٹھے ہیں اپنے ان کرتو تو ان پر چوہنم رمید کردینے والے ہیں۔ابیا لگتاہے کہ پیجنم کی (آگ) کے مذاب (ی پر)

قامت كريك مير \_

فلك يأك الله كرّل الكِينْ بِالْعَقْ وَلِنَ الْذِينَ اخْتَلَافُوا عال كره في الله كرّل الإركام الديك المول في الله الديد الله المراكبة

الكثب لعن وعات بعنيه

مناب على مفروره ويركور بي المام علي المام الم

( ہے) سب جوادی ندکور ہوا بیٹی آگ کھا تا ، رب نشائی کا کلام نے فریا تا ، ان کو پاک وصاف نہ

كرنا اور فق كوچميان كى عبد سے ان كو دروناك عذاب دينا (يوں) يى دنياو آخرت كا خمار وان كو مطفى والا ہے۔اسك (كمافله) تعالى (ئے اتارى كاب) توريت (حق كے ماتھ) جس ميں از

عصادات ہے۔ معلو صافعہ میں وجہ اعلی ماب کوریٹ کی سے مام کا ان سی ان کر کردہ اوسا نے اور کا میں ہمیائے اول تا قرمب میں میں انگرانسوں نے اس سے احکام کواور اس میں وکر کردہ اوسا نے اور کا میں ہمیائے۔ گاکوش کی اور جمیائے رہے۔

ا کی تماب ال تحکم اتھ وابد موال کرس میں باطل کا شائد می داود اس کو کذیب

Marfat.com

25

کرنی اوراسکے احکام کو پوشیدہ رکھنا اور پھر جب قرآن کریم نازل فرمایا گیا توانکی بھی پیروی
نہ کرنی، بلکہ زوروشور سے انکی خالفت پراتر آنا اوراختاف کی مختلف صورتیں اپنانا۔۔۔ شاآ
اللہ کی طرف سے نازل کروہ کتابوں میں بعض پرائیان لا نااور بعض کا مشکر ہوجانا۔۔۔یا۔۔۔
تو رات میں جوش با تیں ہیں ان کو نہ مانا اور جس راہ حق پر چلئے کی اس میں ہدایت ہال پر نہ چانا بلکہ اسکی جگر خواضوں نے جو تحر لیف کی ہے۔ای محرف کو اسکی کا بدل قرار دے دیا
۔۔یا۔۔۔ قرآن کریم کے تعلق سے مختلف خیالات پیش کرنا ،کوئی اسکو جادو کہتا ہے ،کوئی
اے شعر قرار دیتا ہے اور کوئی اے صرف اساطیر الاولین کانام دیتا ہے۔۔

تواس مقام پراچی طرح جان لو(اور) سجھ لوکہ (بے قبک جنموں نے) وہ خود یہود ہوں، خواہ مشرکین ہوں، جان بو جھ کراپی طرف سے خواہ ٹواہ کا (اختلاف پیدا کیا) خدا کی نازل فرمودہ کی بھی (کتاب میں، تو وہ ضرور پر لے درجہ کی ضد میں ہیں)۔ ایکی ضد جو تق و ہدایت سے بہت دور کر دینے والی ہے۔

جب اس ارشاد کوان صدی خانفین نے سنا تو کہنے گئے کہ ہماری ذات میں صلالت و شقادت بیل ارشاد کوان صدی خانفین نے سنا تو کہنے گئے کہ ہماری ذات میں صلالت و شقادت بیل ہے، ہم بھی خدا پر ایمان لانے والے بیل نازین پڑھتے ہیں اور بیسب بھی تو نکیاں ہیں۔ اس پر حق سبحان رقعائی نے ارشاد فر مایا کہ بیت المقدس کی جہت مشرق کو اپنا قبلہ قرار وینے والے ایمان اور ایس کی جہت مشرب کو اپنا قبلہ قرار وینے والے یہود یول احتم نے اپنے اپنے قبلوں کی طرف رث بھیر لینے ہی کوئیکی بھور کھا ہے اورا سکے مواد و مسرب دینی اور ایمانی فرائف و واجبات کو پس پشت ڈال کر صرف قبلہ کی طرف چرو کر لینے کوامل کیکی سے مدرکھا ہے اورا نتاہ کی کر لینے ہے۔ اپنے کوگوکا رتصور کرنے گئے ہو۔

لَيْسَ الْبِذَاتَ تُولُوا وُجُوهَ حُدُولَا الْمَثْمِقَ وَالْمَنْمِ فَ وَالْمَنْمِ فَ وَالْمَنْ الْبُرْمَنَ نيس بالله وَالْمُتُومِ الْلَّهْ وَالْمَلَوْكَةِ وَالْمَنْفِ وَالْمَنْفِ وَالْمَهِنَ وَالْمَالَ عَلَى جوان ما الله ورجعه والدوجهدون اورفونون اورمئب ورجنبرون و اوران و والمتناورية و المتناورية و ا

**حَنِى النِوْلِي" وَأَقَامَ الطَّهُ لُوجٌ وَأَنَّى النَّرُلُوجٌ وَالْمُوْفُونَ لِحَمْدِهُمُ إِذَا عَهَلُ وَالْ** اورگرون آزاد کرانے عمد اور 6 تم کما نمازی اور و از کو 6 کر اور پر اکرنے والے اپنے مہدکو جب صابرہ کر بچے ،

وَالصَّهِرِينَ فِي الْبُأْسَاءِ وَالصَّرْآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَمِكَ الْنِينَ صَدَاقًوا \*

اورمبر کرنے والے تکلی اور تختی عمل اور جہاد کے وقت بہنگی لوگ میں جو یچے نظے۔ موالہ میں رسے وہ مالہ کا بات

وَأُولِيكَ هُوُ الْمُتَقَوِّنَ }

اور کی اوگ پر بیزگاری کرنے والے بیں •

تو خورے تن لوکہ (خیس ہے) امس ( نیکل) مرف ( بیک کہ ) اپنی عبادت میں (مذکر لو پوب) کی طرف جیسا کہ نصار کا کرتے ہیں۔۔۔۔۔۔۔ وچھم کی طرف ) جو یہود یوں کی روش ہے اوراس صورت میں جبکہ بیت المقدس کا قبلہ ہونا منسوخ ہو چکا ہے، تو اب اس کی طرف اپنی خواہش نفسانی ہے درخ کرنے کوکس منی میں جس نیکی نیس قرار دیا جا سکنا ( لیکن ) انچی طرح ذہن شیس کر لوکہ ( نیک اس) کو کار ( کی ہے جو ) دل کی جائی گے سماتھ ( بان محماللہ ) تعالی کوکہ وہ ایک ہے، بعرب ہے۔ اپنی تمام صفاح میں تھ تھ ہے۔ اسکے سوائے کوئی اسکا مورف ارکی طرح دعفرت و رودف اور مول پر حق میں۔ اسکے سوائے کوئی اور اس میں دونو ارکی طرح دعفرت و رودف میں کہ مورف ارکی طرح دعفرت و رودف میں مورف ہے۔ میں کوئی اس میں دعفرت میں دونو ہے۔ میں کوئی اور اس میں دعفرت میں دونو ہے۔ میں کار میں دعفرت اور مول پر حق ہیں۔ ان میں دعفرت سے میں کار میں میں دیا ہے۔ میں اور آ ہے تی کی شریعت ہے۔

الم مركن م الدول كول الى ايكسورت كى مثال السكام - يونى الله تعالى ك طرف ي

نازل کردہ تمام کتابوں پرایمان لائے۔علاء یہود کی طرح نہیں جوبعض پرایمان لائے (اور) مان گیا (پیغیروں کو) کہتمام انبیاء دمرسلین برحق ہیں تمام پر ایمان لا ناضروری ہے۔ میتھے نہیں کہ یہودیوں کی طرح ان میں بعض پرایمان لایا جائے اور بعض کا انکار کیا جائے۔

چونکہ ایمان کال میں اعمال بھی داخل میں تواس لئے ایمان کے بعد اعمال کا ذکر شروع فرمایا

(اور) ارشاد فرمایا که توکار وہ ہے جس نے تدکورہ بالا ایمانی اوراعقادی ضروریات کوایناتے

وے (مال دیا)صدقہ ، نافلہ کے ذریعہ خیر و خیرات کیا (اللہ) تعالی ( کی محبت بیں )، گواس مال سے بھی محبت ہادراسکی ضرورت بھی ہے۔۔۔گر۔۔۔اسے جواللہ تعالیٰ سے محبت ہے وہ دوسری محبوّل پر

ویے بھی جس چیز ہے محبت ہواور اسکی ضرورت بھی ہو، اسکوراہ خدامیں دے دینازیادہ فضیلت رکھتا ہے۔۔الغرض۔۔۔الیک غریب ناوار کا انفاق فی سمیل الله، ایک مالدار تو گر کے راہ خدامیں خرج کرنے ہے افضل ہے۔

بیالله تعالی کی عبت ہی کاثمرہ ہے کہ اس نے خدا کے علم کی فٹیل کرتے ہوئے جس مال ودولت

سے اسے محبت تھی اسکواس نے دے دیا ( **قرابت داروں )**عزیز ول ، رشتہ دارو**ں ( کو ) ہورت** 

داراس كيموافق مول ما مخالف \_\_\_ بالنرس\_ و عالف مول ، ببلوتهي كرنے والے مول تو اليون كوصدقه دينااوربھي افضل ہے(اور يتيموں كو)،ان نابالغ بچوں كوجن كےمرسےان كے باپ كا

سایدا ٹھ چکا ہے، (اورمسکینوں کو ) آیے متاجوں کوجن کے باس گزارے کیلئے کچھنیں ہواور وہ سوال

بھی نہ کرتے ہوں، بظاہرایے پرسکون نظرآتے ہوں کہ انگی سکینی کا پید بھی نہیں چاتا (اور مسافر کو) جو

حالت سفر میں ضرور تمند ہو، اور اس کے پاس ضرورت بوری کرنے کی کوئی چیز میں نہ ہو، (اور منگا لوگول کو) خوراک جاینے دالول اور ضرور تا سوال کرنے والول کو ۔ ۔ یشان و پیخص جومقروض ہواوو صرف

اتن مقدار كاسوال كرے كداسكا قرض ادا موجائ يا جسك مال كوكوئى نا گھانى آفت آ كينى موجس سے

اسكامال تباه موكيا اور صرف اتى مقدار كاسوال كرے جس سے اسكا كر اره موسكے \_\_\_\_ايسا فخص

جوفا قد زدہ ہواور وہ صرف اپنا فاقہ کو دور کرنے کیلیے سوال کرے۔ایسے ہی وہ لوگ جنہیں نا گھانی طور

رکوئی ضرورت پیش آگئ مواوروه لوگ بذات خوداس ضرورت کو پوری کرنے کی سکت شدر کھتے مول ۔

(اور) نہ کورہ بالالوگوں کو مالی مدود ہے کے ساتھ ساتھ غلامی میں جکڑی ہوئی ( گردن آزاد **کرانے میں) خرچ کیا،خواہ غلام خرید کرآ زاد کردیا جائے یا جوغلام مکاتب ہواہے بدل کتابت دیکر** آ زاد کراد ی**ا(اورقائم رکھا)، کما حقہ ا**دا کرتا رہافر**ض (نماز کو)اسکی** ادائیگی میں کسی طرح کی کا ہلی ستی اورکوتا بی نبیں برتی اورصاحب نصاب ہونے کی صورت میں مذکورہ بالا صدقات واجیہ کے مصارف می خرچ کیا (اوردیا) سال بسال، اینے او پر فرض ہوجانے والی (ز کو ہ کو)۔ اولاً:مصارف زکوۃ کاؤکرفر ماکرصراحناز کوۃ کابھی ذکرفر مادیاس ہے مقصود صاحبان نصاب کوفریضه وادا نیگی ز کو ة بر برا پیخته کرنا ہے بعض علاء کے نز دیک اس خاص مقام پر ز کو ق نے فرض ز کو 5 مراد ہے اوراس ہے پہلے جوذ کرے وہ صدقات نافلہ کا ذکر ہے۔ ندکورہ بالا ان خوبیوں کےسواان نکو کاروں کی سیرشان بھی ہے(اور)وہ بیٹو کی بھی رکھتے ہیں کہ جب وہ اللہ تعالیٰ ہے۔۔۔یا۔۔کسی محلوق ہے کوئی عبد کرتے میں تو ضرور بالضرور (پورا کرنے والے) بیں (ایے عبد کو جب معامره کر میکے ) ایفاء عبد میں وقت معامره کا پورا خیال رکتے ہیں اور معاہدہ کرنے میں بھی اس بات کالازمی طور پر لحاظ رکھتے ہیں کہ وہ کسی کلوق سے ایسا عبد نہیں کرتے جو کسی شرعاً حرام کوحلال یا شرعاً حلال کوحرام کردے۔اس طرح کے معاہدے نہ کرنے کے اائق ہیں اور نہی ایسے غیرشری معاہدوں پڑمل درآمہ واجب ہے۔ بلکہ اس طرح کے معاہدوں کو پورا کرناحرام ہے۔۔۔انفرش۔۔۔اویر جن کا ذکر ہور ہا ہے، وہ ایفاءعبد میں کے میں (اور ) یہ پیکران سعادت اور حاملان خیر و برکت (مبرکرنے والے) میں نقر وحیاتی، شدت و ( تکلی اور ) بیاریوں اور نا کہانی <mark>آخوں اور رنج قِم کی (مخق میں ) (اور ) سرف اتناہی نہیں کہ وہ سرف انبی باتوں پرمبر کرنے والے</mark> ا الله الله الله الله الله التي كيك (جهاد) اوراعداء دين القال (كوفت) ايد نازك وقت من يد

شدید سے شدید ترکی طرف روال دوال رہتا ہے۔ اس کلام بلافت تکام میں اس ترتیب کی طرف واضح اشار و ہے، اسکے کہ مرض ہمبر کرنا فقر ہمبر کرنے سے زیادہ سخت ہے۔اور قبال ہمبر کرنا مرض ہمبر کرنے سے زیادہ شدید ہے۔۔۔اس مقام ہرجس فقر ومرض کا مقام مدح میں ذکر ہے وو دی ہے جو عارض اور

پوری طور پر نابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ندان کے حوصلے پست ہوتے ہیں اور ندی یہ چھے ہنتے ہیں اور اللہ تعالی کی راہ میں اپنی جان عزیز کو بھی قربان کردیتے ہیں۔۔ الاقدر۔۔ الکا سبر بتدریخ

دقی ند ہو اسلئے کہ بیتو اکثر لوگوں کو پیش آنے والی چیز ہے۔۔۔بلک۔۔۔وہ صابرین قائل تعریف ہیں جنکا فقر ومرض دائی ہو۔۔یا۔۔ کم اذکم طویل مدت کو گھرے ہوئے ہو۔ ایسا کے کہ فقر ومرض افکا ظرف اورائے رہنے کی مستقل جگہ ہوگئی ہے اسکے باوجودوہ ندتو ناشکری کا کوئی کھرز بان پرلاتے ہیں اور ندی کی طرح کی ہے مبری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔

ذکورہ بالا اوصاف و کمالات سے آراستہ ہونے والے ( کی لوگ ہیں جو) اپنے ایمان اور نیکیوں کی طلب میں ( سے نظاور کی لوگ ) ہرنا شائستہ امور سے ( پر بین گاری کرنے والے ہیں )۔ کمالات انسان یکی شاخیں تو بہت ہیں مگروہ سب کی سب صرف تین چیز ول پر مخصر ہیں۔

﴿ا﴾\_\_\_صحت اعتقاد\_

﴿۲﴾۔۔۔حسن معاشرت۔ ﴿۳﴾۔۔۔تہذیب نئس۔

حق سبحاند وتعالی اورسارے ضروریات وین وایمان کی تصدیق کاتعلق صحت اعتقاد علی تصدیق کاتعلق صحت اعتقاد کے ہوئی ماریاب استحقاق کے حقوق کو کماحقہ اوا کروینا حسن معاشرت ہے۔۔نیز کا متصلوق ایتاء کو قو ایفاء عبد اور مبر تہذیب نفس سے ہے۔ ان ساری خویوں کا مجموع اس آیت کریمہ جامع کمالات انسانی ہوگئ۔ حضرت ابو ہر یو عظید کا ارشاد: من عمل بھذہ الآیته فقد استحمل ایمانه جس نے اس آیت کریمہ پڑھل کرایا، اس نے اپنے ایمان کو کمل کرایا، اس حقیقت کو واضح کردہاہے۔

ایکتھا الذین امکوا گرتب عکیکوالقصاف فی القندن الخریا الی والدین الدین ا

## فَمَنِ اعْتَلَى بِعُدَ لَمِلِكَ فَلِهُ عَدَابُ اللَّهُ

ہ قر جو صدے پڑھا کے بعد تو ان کے دکھ دینے والا عذاب ہے ● مصد میں میں ت

(اے مسلمالوا) اب تک تہیں عبادات و معاملات ہے متعلق احکامات کاعلم دیا گیا، اب فرمیدادی کرمیداللا ہے متعلق باد کالہ ہم مجمع سالدالد مدر کی (فرض کر دیا گرام خدار کیا د

بعض فوجداری کےمعاملات سے منتعلق احکامات بھی جان لو۔ وہ یہ کہ (فرض کردیا گیاتم پرخون کا بدلہ لین) اب خواہ اس فرض کوتمبارے مدِشرعی تا فذ کر سکنے والے دکام مدِشر تی تا فذ کر کے پورا کریں،

خواہ خودا ہے او پر مدشر فی لاگوکر نے کیلئے اپنے کو دکام کے آئے پیش کر دو ۔ علاقا فیڈ کو سے کا افتیار

کی مخص کیلئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ازخود قصاص لیے۔قصاص لینے کیلئے ضروری ہے کہ حاکم کے باس شکامت کیکر حاضر ہو، پھر حاکم خود قصاص لے کا یاک چنص کو قصاص لینے

کیاے مررکردیا

می بی خیال دے کرمرف انمی کے خون کابدلد لین فرض ہے جو (ناحق )کی شری تناہے کے بخرطانما اور مدا ( الل کے معے ) بین والیے ( الوکوں کے بارے میں ) یکم ہے کہ لی کرویا جائے ( آزاد

کے بدیے آزاد) کو (اورفلام کے بدیے قلام) کو (اور مورت کے بدیے مورت) کو ۔۔ الفرض۔۔۔ بدلیے جس عدل دساوات کا کھا فاضروری ہے اسلنے ایک مردے موض دومرد، ایک مورت کے موض دو

جست میں میں وصاورت فاقد طروری ہے اسے ایک مروجے میں ومرور ایک فورت مے فوری دو مورش یا ایک مردادرایک غلام سے موض دوغلام یا ایک آزاد کوئین لل کیا جائے کا ، جیسا کہ ایام جا الیت

والوں کا دستور قعا۔ ان کے معزز قبیلے والے بہما ندو قبیلے والوں ہے ایسائ کیا کرتے تھے۔ اس سلسلے جی اگر قاتل ایک ہے، تو صرف اس ہے قصاص لیا جائے گا اور اگر بہت ہے۔ مصر بین میں تاہم

لوگوں نے ل کر کل کیا ہے ان سب سے قصاص لیا جائے ۔۔۔ ان اندور سول کر یم کی روشی میں اگر کا کی ان ان کی کا روش می اگر کا آل باپ ہے، تو اس سے اس کے بیٹے کے خون کا بدائیس لیا جائے کا بیاں ہی اگر کا آل متول کا

فرق الک ہا آئ ہے کی اسپیمور کا تصاص لیس لیاجا یکا۔ان دو کے سواجی سے بدلیاجا یکا (بال جس) تا آل ( کیلے اس کے) اسلای (بمائی) معتول ( کی طرف سے بی مسانی دے دی گی)

الداسلامی اخرات کا باس و فاظ کرتے ہوئے نری ادر مبر بانی کی روش افتیار کی گئی ہے۔ اب خواد ممل معانی ہو۔۔۔ بای طور۔۔۔ کر تمام در فاستخول سے حق کا مطالب شکریں ، خواد معانی ناکمس ہو کہ بعض

ورخا معاف کریں اور بعض کا مطالب ابھی قائم ہو، ان ہر دوصورتوں میں قاتل ہے تصاص ساقط ہوجائیگا 
۔۔۔ الغرض۔۔۔ ایک عفو و کرم کی صورت پیش آئ (تق) متعول کے وارث کو (ویت) خون بہا
(کا تقاضہ کرتا ہے) گر (عمر گی) اور خوش اسلو بی (کے ساتھ اور) ای طرح قاتل پر (اس کا) اس
میں کی طرح کی کی بیشی کے بغیر جلد از جلد (اوا کرویتا ہے) کمال کشاوہ خاطری، اور (خوشی کے
ساتھ) اور جان لوکہ (بیہ) ویت کو تصاص کا بدل اور قائم مقام قرار دینا (تخفیف) اور ہلکا کرتا ہے،
سخت اور کڑی (سرا) کو جو (تمہارے) بے پایال کرم فرانے والے (رب) کریم (کی طرف سے
ہے اور) سراس (رجمت ہے)۔

تُوریت میں قبل کے بدیے قبل کرنا ہی لازم تھا اور انجیل میں بغیر موض کئے معاف کردینا ہی ضروری تھا۔اس صورت حال میں مسلمانوں کیلئے قصاص اور دیت بعنی بطریق مل مال کیکر معاف کردینا۔۔۔الفرض۔۔۔دونوں میں ہے کسی ایک کو اختیار کر لینے کی مخواکش عطا

فر ما نا کرم نہیں تو اور کیا ہے۔ \*\*\* اور کا بات کا اس مقام پر قاتل کوئل جیسے گنا و کمیر و کے باد جود موٹن قرار دیا، ایمانی اخوے کو باتی رکھا اور اس کو تخفیف ورصت کا مستق بتایا۔ بیرسب رحست نہیں تو اور کیا ہے؟

وت وہان رکھا اورا ک تو مقیف ورمت کا مستی ہیں۔ بیرسب رمست ہیں واور ہی ہے: (تو) ایب جو کوئی معاف کر دینے اور دیت لے لینے کے بعد اس قاتل کو یا اس کے غیر کو

قصاص کے نام برلل کردے یا قاتل ہی اس ظلم وسم پراتر آئے کدایک کودیت دے کردوسرے کولل کردے \_\_الفرض\_ شرمی حدود کو تجاوز کرتے ہوئے (جوحدسے بوصا اس) نہ کورہ بالا ہدایت

(کے بعد تواس کیلیے) آخرت میں (وکھ دینے والا عذاب ہے)۔۔۔۔ایہ کہ۔۔دنیا ہی میں اسے لازی طور پر قرآ کر دیا جائیگا اور اب اس سے دیت بھی نہیں قبول کی جائیگی۔۔۔النزش۔۔۔دیت لیکر قل کرنے والے کو ہرگز معاف نہیں کیا جائیگا۔

اے ایمان والو! تم قانون قصاص کو ظالمانداور بهیاند قانون ند بچھ لیئا۔ ذرا نور تو کرواگرا کیے قاتل کو چھوٹ دے دی گئی اوراس کو انکی قرار واقعی سزائیس دی گئی تو پھراس سے دوسرے بحرباند ذہنیت رکھنے والوں کی حوصلہ افزائی ہوگی، اور وہ بے خوف وخطر ہوکر قاتل وغارت کا بازارگرم کردینے سے باز ندآ ٹینٹے ۔۔۔ہاں۔۔۔ اگر قاتل کو اسکے جرم کے بدلے فتل کردیا گیا، تو دوسرے بچرم اپنا بھیا تک انجام دیکھر بازآ جا ٹینٹے اوراس طرح آئی۔ قاتل کے فل سے بیٹار جا ٹیمن کی وغارت سے بی جائیں۔۔

بھی ملک کے قانون کی آئیسیں طالم قاتل کے کلے میں پھائی کا پیندا وکھ کر برنم ہوما کیں ، جس ملک کے قانون کی آئیسیں طالم قاتل کے کلے میں بھائی کا پیندا وکھ کر برنم ہوما کیں ، وہاں مظلوم و بے کس کا ضدائی حافظ دو اپنی آغوش میں ایسے جواسکے چشتان کے شکفتہ پھولوں کو مسل کرد کھ دیں گے۔ وہ دین جو دین جو دین فطرت ہے، جو ہر قیمت پرعدل واضاف کا تر از وہرا برر کھنے کا مدی ہے، اس سے الیک ب جا بلک تا زیرا باز برداری کی توقع عیش ہے ۔۔۔الفرش۔۔۔اے ایمان والوا تم قانون قصاص کوعدل واضاف بی کا قانون باور کرو۔

## وَكُلُّمْ فِي الْقِصَافِ خِيْدِةً يَأْدِلِي الْأَلْبَالِ لَمَكُمْ تَتَقُونَ ٩

اورتمبارے لئے خون کے بدلہ لینے میں زندگائی ہےائے عمل والو! کراب ہے تم ذروں (اور) ایمی طرح مجھ **اوکہ (تمبارے لئے خون کا بدلہ لینے میں**) دیا میں امن واہان کی

ر سند اور بیشار مظلوموں اور بیک کورن کی گئی ہے )۔ قصاص کے خوف سے جب فالم اپنے

یات اورے بار سنو وں اور ہے جوں فی اور مروان ہے)۔ تھا ان مے وقت سے بہت ہا ہے اپ لام ہے اپنے کوبعض رکھے کا تو تل ناحق کا درواز ہ بھی ہند ہو جائے گا۔ (اے عقل والو) طبع سلیم اور نہم

محر (اب مے م فرو) اپنے رب سے اور ان تمام گنا ہول سے پر بیز کر و جو تہمیں مذاب کی طرف لے جانے والے میں یا قصاص کے خوف کے آل ناخل کرنے سے اپنے کو بھاتے رہو۔

جائے والے جیں یا فصائل کے حول ہے گن ٹائل کرنے ہے اپنے کو بچائے رہو۔ اے ایمان والو سابقہ بیان میں تم ہے گل وقصاص کے تعلق ہے 'نظکو کی ٹن (سکے ضمن

كُوبَ عَلَيْكُو إِذَا حَطَمَ السَّلُوالْمُوْتُ إِنْ تَرَكَ عَيْرًا الْوَحِيْةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَيُوالْمُ يَنِ مَهِ وَلَى كِالْمُ الْمُعَامِدِ مَا عَلَمْ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى ال

والافتريزي بالمغزوف خفاعلى التتوزج

المرقرابعددول كالمن في مدان كروال من بي وركاران كالدارو

(قم يرفرض كيامي) اورخرورى قراروياكيا ب (جيدة جائة على يحكى كاموت) ينن

اسے اسباب کا حضور اور اسکی علامتوں اور نشانیوں کا تطہور ہوجائے ، لا علاج امراض وعلل کی شکل بیں جن کو عام طور پرمرض الموت گمان کیا جاتا ہے (اگرچھوٹے پچھرم ماہیوک) ۔۔۔انغرض۔۔۔اسکے پاس اتنا مال ہوکہ اے سرمایا دار کہا جاسکہ تو اس پر فرض ہے (وصیت کرنا) کن کیلئے وصیت کرنا؟ (مال باپ اور قرابت مندوں کیلئے وصیت کرنا؟ والوں کی طرح نہیں ، جوان کے سوادوسروں کیلئے وصیت کردیا کردیا کرتے تھے۔ اور اپنی اس ریا کاری اور دکھا وے کے عمل کو سخاوت قرار دیا کرتے تھے۔ تو اے مقل والو، غور کروکہ یہ کہاں کا انساف ہے کہ اسپنے والدین اور دشتہ داروں کو نا دار رکھا جائے اور دسروں کیلئے وصیت کرکے ان کو مالدار کردیا جائے۔ تو تم وہی کروجو (تیک رواج کے موافق) اور عدل وانساف کا تقاضہ ہو (بیری ہے)۔ لازم ہے ان (پر ہیزگاروں کے بازوپر) جوتھوگی کی طرف مال وار اسکے صول میں کوشاں ہیں۔

أَمْنُ بِلَالَهُ بِعَدُ مَا سَمِعَةً فَالْمُنَا الثَّيْنَ عَلَى الَّذِيْنَ يُبِيِّ لُوْنَهُ \* وَجَس نَهِ مِن اللهِ وَلِي اللهِ اللهِ كَال الرائدة اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

### إِنَّ اللَّهَ مَمِينًا مُؤلِيُّكُونُ

(تق) وسی اور شاہد میں ہے (جس نے) بھی (وصیت بدل دی) خواہ وصیت ہے بالکلید انکارکر کے ۔۔۔یا۔۔اس میں پکھے کی کر کے ۔۔۔یا۔۔اس کی صفت کو تبدیل کر کے ۔۔۔یا۔۔ان کسواکو کی صورت اپنا کے (بعد اس کے کہ اس کو میں لیا) اور جان لیا، اچھی طرح اسکی شخشق کر لی (تق اس) تبدیل کرنے (کا گناہ ان پر ہے جواس کو بدل ڈالیس)۔۔انٹرض۔۔۔خود وصیت کرنے والے کے سرکوئی گناہ بیس وہ تو وصیت کر کے اپنا فرض اداکر چکا (بے شک اللہ) تعالی وصیت کرنے والوں اور اس کے بدل دینے والوں دونوں کے اتو ال کا (سننے والا) اور دونوں کی نیتوں کا (جائے والا ہے) تو وہ ان کی نیتوں کے مطابق شمیں جزایا سواعطافر مائیگا۔

> فَكَنَّ خَافَ مِنْ هُوْمِي جَنَفًا إِوَاثُمَّا فَأَصَّلَحَ بَيْنَهُمُّو بال جوز رادميت كرنے دالے كم طرف كى عائسانى يا كنام كه بحران عم اسلام دور

### فَلَا إِلْهُوَعَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُوٌّ رَّهُ حِيْدُهُ

تواس بركوني ممناونيس\_ بيشك الله بزا بخشفه والارمت والا ب

(ال ) وارث یاومی یا امام یا قاضی میں سے (جو) کوئی بھی (ورا) اور اسے اندیشدلگا

نیز ۔ ۔ بھینی طور پر یا بطور کمان غالب اس نے بجولیا (وصیت کرنے والے کی طرف ہے کسی ب

**انعانی) دمیت می** خطاکی وجه سے بهواحق اور انصاف سے انح اف ۔ ۔ یا۔ یقر بی رشتہ دارول کوظر

انداز کردینا(یا) جان لیاا سکی طرف ہے جان ہو جو کرظلم وزیادتی۔۔یا۔۔۔ایک تبائی مال ہے زیاد ہ

ومیت کرنے کے ( ممناہ کو) جوشریت کی خلاف درزی کرنے کا بتیجہ ب ( مجران میں ) لینی جن

کیلئے وصیت کی گئی اور جو وصیت کرنے والے کے وار ثین میں ، ان دونوں میں ۔۔۔یا۔۔اگر

ومیت کرنے والا با حیات ہوتو خود اس کے اور جس کیلئے ومیت کی ہے، اس کے درمیان (مسلح

مرادی) اور شریعت حقد کے احکام کا جرا فر ماکرسب کوشریعت کے مطابق عمل کرنے کیلئے آباد و کرلیا

اور مجراس صورت حال کے پیش نظر اگر وصیت میں کوئی تبدیلی ہوگئی، (تواس) تبدیلی کی وجدے کس (يۇرنى كناولىس)\_

۔۔۔الغرض۔۔۔وصیت عی الی تبدیلی برجس میں شریعت اسلامیے کا یاس ولحاظ ہواور سارے

متعلقہ افراد کے اتفاق ہے ہو، کسی طرح کا کوئی مواخذ وہیں۔ (بے شک اللہ) تعالی (بڑا بیشے والا) بان ومیت کرنے والوں کا جوومیت میں حق سے انحواف کردیے کی صورت میں صدق ول سے

تائب ہوجا میں ۔۔۔ ہنی۔۔۔ان اصلاح کرنے والوں سے اصلاحی کوششوں کے درمیان اگر بالغرض

كوكى تاكردنى اعمال يا تكفتى اقوال صادر جوجا كين تورب كريم ان كويمى معاف فريادين والاب

ما تھا بی ساتھ دوادمیا وجودمیت کے مضمون میں کوئی تحریف نہ کریں اور من وعن اس کے مطابق عمل كرير أوالله تعالى اليد ين وديانت والول يرببت بى (رصت ) فرما في ( والاب) ـ

سابقة أيات على بهل قصاص كالحكم وياحيا بكر وميت كرف كالحكم وياحيا باوراب ماد ورك كالحم دياجار باب-اور فرمايا جار باب كاسايان والوافرض كالمياتم ير معذه وقصاص كالمحم شديرترين قوااسلنة اس كالكاخر بيقا كه قاحل فودا بيناكو دكام ادرعتال كول كوال كرد ب واكرد والي كرد ب الراب المراب والمرابية پہلے تھے سے بگا ہے، اسلے کداس عی صرف اسے مال کوائی مکیست سے اکال کروہ مرا ل

کے حوالے کردیا ہوتا ہے اور فاہر ہے کہ مال دے دیتا جان دینے سے آسان ہے۔
ان ودنوں عکموں کے بعد اب روزے کا تھم دیا گیا جو ان دونوں سے آسان تر ہے
اسلئے کہروز ہ رکھنے سے انسان کے صرف کھانے پینے کے معمولات بدل جاتے ہیں۔ اب
وہ طلوع فجر سے پہلے سحری کرے گا، بچر وہ دن مجر بجوکا بیاسا وغیرہ ، ٹیمر مغرب کے بعد
افظار کرے گا۔۔۔الغرض۔۔۔رات مجر کھانے پینے وغیرہ کی اجازت ہوگی اور دن مجر بجوکا
بیاسا دہنے کی پابندی رہے گی، کیونکہ مکلف اور جماع کو ترک کرنے اور اپنے نفس کو تقوئی کے
سے کیکر غروب آفیاب تک کھانے پینے اور جماع کو ترک کرنے اور اپنے نفس کو تقوئی کے
صول کیلئے تیار کرنے بی کانا مروزہ ہے۔

۔۔۔الغرض۔۔۔ان ارشادات میں احکامات بیان کرنے میں بیز تیب رکھی گئی ہے کہ
پہلے تھم شد بدتر۔۔ بھر۔۔۔ تھم شد بداور پھر تھم خفیف، بیان فرمایا گیاہے۔۔۔قصاص اور
روزے میں ایک مناسبت بید تھی ہے کہ قصاص میں نفس انسان کوحی طور پر قبل کیا جا تا ہے،
جیدروزے میں شہرت کو آل کیا جا تا ہے۔قصاص میں آگر معنوی طور پر اجسام کی حیات ہے
تو روزے میں ارواح کی حیات ہے۔روزہ و بن کو پاکیزہ، دل کو صفی اور بشرول کوفرشتہ
خصلت بنادیتا ہے، جمرشرط یہ ہے کہ روزہ وارروزہ کے جملہ حقق ق اوا کرے۔

روزہ اگر چہ تصاص ووصیت کے مقابلے ش آسان ہے کی بعض ووسرے احکام کے پیش فظر ہیں تحت بھی ہے۔ جرت کے ڈیز ھے سال اور تو یلی قبلہ کے بعدہ اشعبان کوروزہ فرش پیش فظر ہیں تحت بھی ہے۔ وزر دراہ فرش کیا گئے۔ چونکہ احکام میں سب سے بہلے درائ ورائ ہیں کہا اور آسان نماز ہے اسلے اسکو بہلے فرض کیا گیا اور پھر اس سے زیاوہ مشکل اور وشوار زکو ہے، کیونکہ مال کو اپنی ملکیت سے نکا لنا انسان پر بہت شاق ہوتا ہے، البغذا اس کو تھم نماز کے دل ود ماخ اور کس وکر داریس رائح ہوجائے کے بعد فرض کیا گیا۔

نماز وزکوۃ کے احکام پڑل جب ایمان والوں کی زندگی میں رائخ ہوگیا تو ان دونوں کمکن دوزک ہوگیا تو ان دونوں حکموں سے ذیادہ مخت، روزے کا حکم نازل فرمادیا گیا۔ روزے میں چونکد تفس کو کھانے، چنے اور عمل تروی کے سے روکا جاتا ہے، اسلئے بیانسانی نفوں پر بہت شاق اور دشوار ہے۔ روزے کی مشقت اور اسکی تی کسی فقد را کھا کرویے کی فرض سے خطاب میں بہت میں بیادا اعزاز اعتبار فرمایا گیا ہے۔

### يَأْيُهَا الَّذِينَ أَمَلُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كُمَا كُتِبَ

اسے ایمان والو! فرض کیا گیاتم پر روز ہ، جس طرح فرض کیا گیا

عَلَى الَّذِينَ مِنْ فَبَلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ٥

ان پر جوتم ہے پہلے تھے ، کداب پر بیز گار ہوجاؤہ

یہ خطاب کر (اے ایمان والوفرض کما حماتم برروزه) ایمان والوں کوابیا سرور بخشا ہے کہ وہ

رب تعالی کی رضا کیلیے بڑی ہے بڑی معیبتوں کو گلے لگا لیتے ہیں اور مرف ای خطاب پراکتفانہیں

فرمايا كميا بككتسل دين كيطع يبي فرماديا كمياءكدا سائيان والوتم پرجوروز وركهنا فرض كيا كميا بيكوكي

نی چزنیں، بکدیوفر کیا جانا بالکل ای طرح ب(جس طرح فرض کیا گیاان پر جوتم سے پہلے تھے)،

**حغرت آ دم سے کیکر تمبارے زیانے تک کے سارے انبیا واوران کی ساری امتیں۔۔۔انفرض۔۔** 

اس مبادت كفرض مون عن تم يكي التي محى تبارى شريك مين اور ظاهر ب كدجو چيز عام

**ہوجاتی ہےاس میں مشلت کا حساس بھی تم ہوجا تاہے۔ ویسے بھی روزے کا حکم تازل فریانے میں جو** 

عكست بوديمي ال بات كى مقاضى بكرول الكي طرف كال طور يردا فب بوجائد الراس ...

روز وای لئے فرض کیا گیا ہے تا ( کساب بر بیز گار ہوجاؤ) اینے ذبن و فرکو یا کیز و کرلوا وراللہ تعالیٰ ک

صفات اوراسکی نعتوں اورا بی بری عادتوں اور کوتا ہیوں میں فور وکھر کر و، تا کے تنہیں ندامت حاصل ہو،

قرب آونی سے اورول میں خوف مدا پیدا ہو جسکی مدے تم منا ہوں ہے بچو ، دنیا کی رنگینیوں کوڑک

كردوءا ورفرشتول كحاوصاف يحمتصف جوحاؤيه

الامنا مُمَّدُ وَلَاتِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُوْمُ رِيْقِنَا ٱوْعَلَى سَفَى لَمِدُةً مِنْ

چنو من کے دن ۔ اس جو تم عل سے جار ہو کیا ، باسٹر بر ہے ، تو شار ہے

الإمانخر وعسلى الذين يطنعونه بذنة طعام مسكنين فهن تكاوع

رمعان على الدوان يرج طاقته كويك يين روز وكي فديه بياك مسكون كوكوا كالحلاء بناء ترجس في لل كاطرت

خَيْرًا فَهُوَ خِيْرُلُهُ ۚ وَإِنْ تَصْوَمُوا خَيْرُلُكُونَ لَنَافُونَعُمْ مُونَ ٥

كلكة باسك كع برب اورود وركاتهار عد للهرب اكرتم عداماه

پستم روزہ رکھتے رہو ہرسال (چنگرتن کے دن) تم سے پیپلوں پر بھی پورے سال کے روزہ فرض نہیں سکتے گئے اورتم پر بھی پورے سال کا روزہ رکھنا فرض نہیں۔ان کیلئے بھی سال بیں چندہی دن کے روزے فرض کئے گئے تھے اور تم ہارے لئے بھی سال بیں صرف رمضان شریف کے مہینے کے ۲۹ یا ۳۰ دن ہی کے روزے فرض کئے گئے اور پھر رب کریم کا کرم تو دیکھو کہ اسنے اسپنے اس تکم میں بھی تمہارے مریضوں اور مسافروں کو ایک خاص رعایت بھی عطافر مائی ہے۔

چنانچاس نے انہیں رفست مرصت فرماتے ہوئے فرمایا کہ (پس جوتم) مکلفین (پس اسے بہار ہوگیا) ایسا کہ روزے سے حاملہ، دودھ پلانے والی کوغلبہ علی سے اپنی جان ۔۔۔یا۔۔۔ مرض برصنے کا خوف ہو۔۔یا۔۔۔ متدرست آ دمی کوغلبہ ظن، تجربه علامات یا طبیب حاذق کے بتانے سے مرض پیدا ہونے کا خوف ہو۔۔یا۔۔۔خادمہ کو ضعف کا خوف ہو۔۔۔یا۔۔خادمہ کو ضعف کا خوف ہو۔۔۔یا۔۔خادمہ کو ضعف کا خوف ہو۔۔۔یا۔ کوئی مکلف (سفر پر ہے) اور ایسا مسافر ہے جے نماز قصر کی اجازت ہے، یعنی تین شب وروز کا سفر جو براے کہ ممیل اور کلومیٹر کے حساب سے ۹۲ کلومیٹر ہوتا ہے (تو) ایسے معذورین جو اپنے عذر کی بنا پر روز ہمیں رکھ سکے ہیں وہ اپنے چھوڑ ہے ہوئے روز والی کی پوری کئتی کو دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوس کی دوسرے دوسرے دوس کی دوسرے دوسرے دوسرے دوس کی دوسرے دو

۔۔۔الفرض۔۔۔فرض روزے جینے چھوٹ گئے، استے بی روزوں کی دوسرے دنوں میں تضاء النام ہے (اوران پر جوطاقت کھو چکے ہیں) ایسے بوڑ سے ضعیف جواز کا روفۃ ہو چکے ہیں، جنس ایک ہلکی مشعت بھی بروائٹ کا روفۃ ہو چکے ہیں، جنس ایک ہلکی مشعت بھی بروائٹ کی دیے ہے ایک مسکین کو کھا تا کہا دیا) یعنی نصف صاع گیبوں یا ایک صاع جو، وغیرہ کی غریب کو دے دینا (تو جس نے لکل کی طرح) بطور نفل (فیک کی) اورائیک مسکین کے بجائے دو۔۔۔اس سے زیادہ مسکینوں کو فدید بھی دیا دے دیا۔۔اس سے زیادہ مسکینوں کو فدید بھی دیا اور روزہ بھی رکھا (تو بیاس کیلئے بہتر ہے) اسکے کہ بیسب بجھاسکے اجر بیاں زیادتی کا سبب ہے۔ اور روزہ بھی رکھا تھا رجی کی اضافت میں مالات میں محلوں دیار روزہ رکھنا تھا رہے اگرتم ان طالات میں مشعت اٹھا کر بھی روزہ رکھنا تھا روزہ در کھنے کی رخصت دی گئی ہے، اگرتم ان طالات میں مشعت اٹھا کر بھی روزہ رکھنا تھا رہے دیں دونیا کی مشعت اٹھا کر بھی روزہ رکھنا تھا روزہ در کھنے کی رخصت دی گئی ہے، اگرتم ان طالات میں مشعت اٹھا کر بھی روزہ دکھ کو دوزہ در کھنے کی رخصت دی گئی ہے، اگرتم ان طالات میں مشعت اٹھا کر بھی روزہ دکھ سے دونے کی مشعت اٹھا کر بھی روزہ دکھ کو دوزہ در کھنے کی رخصت دی گئی ہے، اگرتم ان طالات میں مشعت اٹھا کر بھی روزہ دکھ سے دونے کی دوزہ دی کو دوزہ دیکھنے کی دونہ دیکھنے کے دین دونے کی مشعت اٹھا کر بھی روزہ دیکھنے کی دونہ دیکھنے کی دونہ دیکھنے کی دونہ دیکھنے کی دونہ کی دین دونے کی دونہ دیکھنے کی دونہ دونہ کی دین دونے کی دین دونے کی دونہ دیکھنے کی دونہ دیکھنے کی دونہ کی دین دونے کی دونہ دونہ کی دونہ دونہ کی دونہ دیکھنے کی دونہ دونہ کی کی دونہ ک

ملاح وفلاح کیلیے (بہترہ)۔ اسکی بہتری کو بجھ لیئا تہارے لئے دشوار نیس (اگرم علم سے کام لو)
اور دوزے کی دنیوی اور افروی فوائد ہے آگاہ ہوجاؤ۔ روزے کی فضیلت کاعلم حاصل ہوجائے کے
بعد فدید بنے برو فیرات اور فضاء وغیرہ ، ہرا کی سے بہترتم روزہ رکھ لینے ہی کوتر اردو گے۔
آبت سابقہ کے ذریعہ دوزے کی فرضیت کا تھم خاہر کردیئے کے بعد اوریہ تادیخے ک

ا بیت سمالید کے در بعدرورے فی سرسیت ہ سم طاہر سردیے نے بعدا دریہ بدادیے سے بعد اور پر بدادیے ہے بعد کر میڈ نے بعد کہ بیفر میست پورے سال کیلئے نہیں بلکہ گئتی کے چند دنوں کیلئے ہے، یہ بھی واضح فر مادیا کہ دہ کس مینینے کے دن میں۔

**شَهُرُ رَمَضَانَ الّذِي أَنْهِ لِللّهُ اللّهُ اللّ** 

وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ مَعْدِهِ مِنْكُو الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيْطُا أَوْعَلَى

اد فیلی، قومس نے بالیاتم میں سے اس مین کو تواسطے دوزے دیکے داورجو بنارے یا بمالت فرے ، سَعِنِی فَعِدُ اللّٰ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ الْمُنْسِرُ وَلَا يُورِيْنُ مِنْ مُنْ الْعُسْرَ أَنَّهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللِّي مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ مُن اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِ

قراع ك المدين مدون مديات الله تهارت ما قدّ ما أو أو أين بندفر ما تبارك ك الماري. كل المولكا والمحكمة والمحكمة والله على ما هذا للمو وكفائل وتكلون في

امراسلے کیمیٹ کی فی ہری کراوار اللہ کی تعجیر بولو جو تباری بدائے۔ فربالی، ادراب تو شکر کر اربو جاؤہ و چنا نچے فرمایا گیادو ( مهیند مطمان کا) ہے، جس کے انتیس ۲۹ یا تمیں ۳۰ دن کے روز نے فرمس

کے مجے ہیں۔ بیابیامقدس میند بہت کی بارات کو عفرت ابراہیم الطبط کے سمانف، چینیں ہاری کا کو دید ، جرموی ساماری کو انجل اور چوبیسوس ۱۹۲۳ری قرآن کریم مازل فرایا کیا۔ ویسے پہلے محل قرآن کریم ایک ساتھ اور محفوظ ہے آسان و نیا کے بیت العزلامی شب

قدر بی از لرا ما یا میار بال محصور اقور احمت خدادندی اور شیت الی کے مطابق می کریم پاسانو ول موناجیکا سلسل سال کے چار ہا۔

نی کریم چران کریم کنوول کی ابتداء می رمضان شریف ی سرمول کتب البید کنوول کمیم مادر مضان شریف کوجوهس فی مدوداس بات کی متعاض فی کردوزه

جیسی عظیم عبادت، جس میں ریاء کا وخل نہیں، جسکا اجرخود رب کریم نے فاص طور پراپنے ذمہ کرم میں رکھ لیا ہے۔۔ بلکہ۔۔ اپنی ذات ہی کواز راو کرم روزے کا صلة قرار دے ویا ہے، جوایک طرف اگر بندے کی عبودیت و بندگی کی واضح نشانی ہے، تو دوسری طرف ان بشری علائق کے ازالے کا سبب تو می ہے جوانسانی قلب وروح میں انوار صدیہ کے جلوہ افروز ہونے کیلئے رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو بینہایت مناسب بات رہی کدالی عظیم عبادت کو الے عظیم مینے کیلئے تحصوص کر دیا گیا۔

ایسے ہم جیسے میں صور دیا ہا۔ ۔۔۔الفرض۔۔۔ یعظیم مہینہ (وہ) ہے (کہا تارا گیا جس میں قرآن) جو (ہدایت) ہے سارے (انسانوں کیلئے)۔سارے انسانوں کو دنیا وآخرت کی صلاح وفلاح، کمال وخو کی اور سعادت و نیروز بختی کا راستہ دکھانے والا ہے (اور) انبا ہی نہیں بلکہ اس میں ایس (روثن باتیں) ہیں، جو

انسانوں کیلئے (ہدایت) کا راستہ ظاہر کردیتی ہیں۔اور فوز و نجات کے طریقوں کو واضح کردیتی ہیں (اور)ان کیلئے ایک ہر ہر شعبہ ہزندگی میں حق و باطل کے درمیان (فیصلہ) کردینے (کی) واضح

بدایات ہیں، جوان کے درمیان فرق کونمایاں کردیق ہیں، اور طام کردیق ہیں کہت کیا ہے؟ اور باطل کیا ہے؟ \_\_\_ بھے کیا ہے؟ ، جھوٹ کیا ہے؟ \_\_\_ ثواب کیا ہے؟ \_\_\_ خطاء کیا ہے؟ -\_\_ مناسب کیا ہے؟ نا مناسب کیا ہے؟ ( تو جس نے پالیا تم) منطقین ( میں سے اس) رمضان شریف کے

یں مضان شریف کے چاند ہوجانے کاعلم دیقین حاصل کرلیا ہو، خواہ اپنی دویت سے --یا۔ شبوت ہلال کے دوسرے شرعی طریقہ ہائے موجبہ میں سے کسی طریقے سے، اور حال میہ

کہ وہ مسافر نیس ہے (تق) وہ (اُس کے روزے دکھے) اسلئے کہ قرآن کریم ملنے والے اس مبارک مینے کا ہر برلحد اس لائل ہے کہ رب کریم کی شکر گزاری میں صرف کر دیا جائے اور اس کی بہترین صورت یکی ہے کہ دن میں روزہ رکھا جائے اور رات میں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔نس کی

تربیت کیلئے اس سے بڑھ کراور کیا صورت ہے۔ مابقہ آیت میں ایک گوشہ یہ بھی ٹکٹا تھا کہ اگر کوئی طاقت رکھتے ہوئے بھی روزہ نہ

سابقدایت بیل ایک نوشدید می نظما تھا کہ ار او بوق طافت رکھے ہوئے ہی رورہ تد رکھے تو دہ اس کے بدلے میں فدیدوے دیا کرے۔ایی صورت میں زیرتغیر آیت، اسکی ناخ ہوجا کیگ اور دہ فدیدہے متعلق پہلا تھم منسوخ ہو جائےگا۔اور چونکدو ہال مریضوں اور مسافروں کا بھی ذکر ہے تو ان سے متعلق جوتھم ہے کہیں اسے بھی منسوخ نہ سجھ لیا جائے،

اس لئے ان دونوں کے ذکر کا اعاد ہ فریایا گیا۔

(اور)ارشاد فرمایا کیا کر (جو بارے یا محالت سفرے اس کیلئے شارے دوسرے دنول

ے)۔۔۔افرض۔۔۔رمضان شریف میں باری یامسافری کی وجدے جتنے روزے نہیں رکھ سکا ہے،

ان اعذار كے نتم ہوجانے كى صورت ميں دوسرے كى مبينے ميں ان سب روزوں كى قضا كركے.

ان العدارے م ہوج میں طورت میں دوسرے و میں میں میں میں ہوئے است و است میں است میں است میں ہوئے (تمہارے ساتھ

آسانی کو) ای لئے حالت سفر اور حالت مرض میں افطار لینی روز ہ ندر کھنے کومباح فربادیا (اور نہیں **پیند فربا تا تمبارے لئے دشواری ک**و) یہی وجہ ہے کہ مسافر و مریض کیلئے افطار کوفرض بھی نہیں قرار دیا

کہ آگرووز در کھ لیس تو مجر مقرار پائیس اوران روز ول کے اعاد ہ کی مشتنت کا شکار ہو جائیس (اور ) یہ مجسی مجھ لوک معالب سفراور مالت مرض میں چھوڑے ہوئے روز ول کود دسرے دنوں میں پورا کرنے ک

جوہدایت دی گئی ہے، (وواس لئے) ہے تا (کم) تم (مہینہ کائتی پوری کرلو)۔ رمضان کے روز وں کو تار کرلوکہ کتنے روزے چھوٹے۔۔۔یا۔۔رمضان کے دنوں کو تار کرلوکہ عذر کے سب کتنے دن

لوتناد تراو کہ منے روزے بھولے ۔۔۔ یا۔۔ رمضان کے داول اوتناد تراو کہ عذر نے سب سے دن افغار کیا اور روزہ نیس رکھا (اور) صرف یکی نہیں بلکہ رمضان شریف کے روز ول سے فارغ ہوکر

بال ميدكى دويت يكرنمازميد عدوالهى تك (الله كي ميريلو) در ألله ألكيز الله ألكيز لآلله الله الله الله الله المتال الله المتالية الميالة الله المتالية الميالة الله المتالية الميالة المتالية المعالمة المتالية المت

الله الله قاملة الله الله الله قال قال المعمل كتبريه المعتب كريد المراح عدد على المراح المراح المراح المراح ال معافر الى اوروز مد كاتعلق سدايم اور ضروري احكام كالمهين علم وسدويا تاكدتم مريض وسافر

جونے کی صورت بھی بھی روزے کے انوارو برکات ہے بالکلیے محروم خدرہ جاؤ۔ --- چانچ۔۔۔۔اس نے واضح طور پر (تہاری بدایسے فرمائی اور) ترحیص ومراعات کا تا اُون

دیکرتم چاحسان فرمایا کد (اب و هنگرگز اربوجاد) ادراس من تقیق کی کال اطاعت ادرائی محروب داند دیگرتم چاحسان فرمایا کد (اب و هنگرگز اربوجاد) ادراس من تقیق کی کال اطاعت ادرائی محروب داند کی طلعه انده پردی کمیلند تیار بوجاد ادرا مجی طرح بفتین کراد کرتبهارا ماه رمضان می روز در که نا، اسک کنتی

ی مقصانه بیرون سیع تیاد بوجاد اداره بی حرب بین مربودیها داراه در مصان بین دورور در مناه ای ن گی مفاهت کرناه ایک دانون بین جاگناه این بین رب تعالی کی عبادت بین مصفول دیناه ایک مفرت و گیدند میرک ۲۰۰۰ میدن مدی در کار میرک میرک بین ۲۰۰۰ میرون بید در ۱۱۰۰ میرون در این میرون در در این میرون در در

معالی جان کرتے رہا ، اوراسکا شکراواکر ، در بتعالی تمہارے ان جملہ حالات سے باخبر بے، تمہار ب وکر واقعر م مطلع ہے، تمہاری بالق کوسنتا ہے اور تمہاری و حاوی کو آبول فریا ہے۔

وَاذَ اسَالَكَ عِبَادِي عَنَّى قَالَىٰ ثَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَا الدّاعِ

ابرجب پوتشين تم سيمر بند ي تحقي تويينك شريز ديك بول، پيلانه وال الما تابول فرما تابول ديا تبول ايب مي

إذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِينُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا لِي لَعَلَمُمُ يُرْشُلُ وَنَ

جھے پکارے۔ توان کا کام ہے کمیر نے مان کی قبل کرتے دہیں اور بھی پرائیان لے آئیں کراب قو نیک ہول•

(اور) بكمال اطف وكرم الت محبوب الله المارشا وفرما تاب، كدام محبوب تبهار صحاب

اگرتم سے سیجھنا جا ہیں کہ ہم اپنے رب کو کیمے یادکریں۔۔۔یا۔۔تم سے سوال کرنے والے اعرابی کی طرح کوئی یہ پوچھ لے کہ کیا ہمارارب ہم سے قریب ہے۔۔۔یا۔۔ بعیدے۔قریب ہونے کی صورت

میں ہم اس سے راز دارانہ انداز میں مناجات کریں اور دور ہونے کی صورت میں بلند آواز سے معروضات میں کریں ۔۔۔ الجنم ۔۔۔ (جب پوچیس تم سے میرے بندے جھے) میری صفات کے

بارے میں ۔۔۔یا۔۔وقت دعا ان کے ساتھ میراکیا معاملہ ہوگا، اس کے تعلق سے (قو) تم میری

طرف ہے جواباً کہدو کردی کی ارشاری انتشاری کے انتشاری کی انتشاری کی انتشاری کی انتشاری کی انتشاری کی انتشاری کی اعتبار اسے (میں ایک ایک ایک ایک کردی کا انتظام کی انتظام کی انتظام کی انتظام کی انتظام کی انتظام کی انتظام کی

وما العال المسابق المسابق المسابق المسابق المسابق المسابق البدل دے كر، جس ---خواه--- بندے نے جو ما نگا، وہی عطا فر ما كر--خواه---اسكانتم البدل دے كر، جس

یں بندے کیلے بہتری ہو۔۔ نواہ۔۔اس دعا کو بندے کے ق میں تو حد آخرے بنا کر، جو قیامت کی

مشکل گھڑی میں کام آئے۔۔۔انفرض۔۔۔بندے کی دعا کس حال میں بھی ضائع نییں کی جاتی (تو)ان بندوں کی بھی ذیدداری ہے اور (ان کا) بھی ہے، ( کام ہے کہ ) وہ (میر نے فرمان کی قیل کرتے رہیں

بدوں ن و مدداری ہے اور وان ہی ہیں ہیار ہم سے ندی وہ کر بھی سے مانیں اور جب میں اور جب میں اور جب میں انہیں اور مجھ پرامیان کے آئیں کداب تو نیک ہوں) دل کی سچائی کے ساتھ جھے مانیں اور جب میں انہیں

ا پمان واطاعت کیلئے بلاؤں تو وہ اسے تیول کریں، جیسے کہ میں انکی بات مانتا ہوں جبکہ وہ اپنے مقاصد کیلئے مجھے پکارتے ہیں، ملائکہ میں غی اور بے برواہ ہوں ۔

بندول بین توروزه دار بندول کا ایک تفسوص مقام ہے جنگی دعاؤں کیلیے وراجا ہے کھلا

بى ربتاب \_روزه دارول پررب كريم كفنل خاص كاساب بـ شروع مين جوال كيلي

پایندیاں تھی، اس بیس کی کردی تی۔ ابتداء اسلام میں دستور تھا کردوزہ میں شام کے دقت افغار کا کھانا پینا اور جماع وغیر و حرف عشاء کی نماز تک جائز تھا۔۔ی۔۔ جب بحک نیند نہ آتی ، اسکے بعد کھانا پینا ، جماع وغیر و حرام ہوجاتا۔ جب عشاء کی نماز پڑھی جائی۔۔ی۔۔ کوئی سوجاتا ، تو اس کے اور جس کھانا پینا اور جماع آئندہ شام تک کیلئے حرام ہوجاتا۔ ایک بارابیا ہوا کہ بعض صحابہ کرام خواہش نفسانی کے غلبہ کے سبب صبر نہ کر سکے اور جس وقت ان کیلئے مہاشرت حرام تھی ، وہ اسکا ارتکاب کر بیٹھے، فورانی غلطی کا احساس ہوا، سب مضطرب و ب چین ہوکر تو بہ واسکا ارتکاب کر بیٹھے، فورانی غلطی کا احساس ہوا، سب مضطرب و ب چین ہوکر تو بہ واسکا درکاب کر بیٹھے ہو بارگا و رسالت میں حاضر ہوکرا پی خلطی کا اعتراف کیا ہم کیا ہم کو اس مناسب قرار دیا۔ ایسے دقت میں رب کریم نے اپنے فشل و کیا مناسب قرار دیا۔ ایسے دقت میں رب کریم نے اپنے فشل و کرم سے مابقہ تھی کو مشاب قرار دیا۔ ایسے دقت میں رب کریم نے اپنے فشل و کرم سے مابقہ تھی کومشورخ فر مایا اور دفصت عطافر مائی۔

أحِلَ لَكُوْ لَيْلَكُ الصِّيَامِ الرَّفِي إلى نِسَالِكُوْهُ وَلِيَاسُ لَكُمْ وَانْتُوْلِيَاسُ **حلال کردیا کیا تمبارے لئے روز ول کی راے کوا بی حورتوں کے یاس جاتا۔ وولیاس بیں تمباری اورتم لیاس : وا** کئے۔ **ٛڴۿؿٚۼڵؚۄٞٳٮڵڎٲڴڶۄؙٚڵڎؿٷڰؿٵڵۏؽٳؽڡٛؽڴۄڰ**ؾٵؠۼؽڲڵۄۅٛۼڡٚٳۼؽڬۄ۫ جان چا قاالله كديوكلة منانت كرر بي تصفوداني الواتوبة ول فرال تريد ورمفوفر مادياتم يد -قالخى بالمرزو فن وابتغوا مناكتب المدنكرة وغاذا واشريوا على يتبتين لی اب محبت کردان سے اور خواہش کروا کی جو الله نے مقدر فراد یائے تمہارے لئے۔ اور کھاؤاور ہو بہاں تک کہ تَحُعُ الْفَيْظُ الْاَيْنِيشِ مِنَ الْفَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ ٱلِتُواالصِّيامَ فاجراد جائے تمارے لئے آ مان کا مفید ڈارا، ساہ اورے سے ج کے بیٹنے سے، پر ج را کروروز وا إِلَى الْكِيلُ وَلَا تُمَا وَرُوْهُ فَى وَانْتُو عَرَفْقِ نَ فِي الْمُنْ مِنْ وَلَكَ حُلُ وَدُ اللهِ والت بحك الدور محبت كرونيع ل سے بعب كرتم احكاف كرد ہے بواسم وال بن بركا أول الى ألى مرود إلى جور فكا تعرب ما الله المان الله الله التاب المانية والمعانية المعانية المعانية المعانية المانية ال الواسكة قريب بدجاؤ براي طرح فاجرفرها والبيالله الي نشاني بركولوكون كيليدك البرقواري ه چنا مجدار شاوفر ما یا ( طلال کرد یا کمیا ) اے روز و داروا ( تمبارے نئے ) تمبارے بشری تا شوں ك الراهر (دودول ماحدكوني مودول ك إس مان) اسك كدايك مكد اكف رين ك مورت

میں اس عمل ہے اپنے کو بچالیمنا بہت مشکل ہے اور صورت حال یہ ہے کہ تہمیں اکتھار ہنا ہی ہے، کیونکہ (وہ لباس ہیں تبہاری اور تم لباس ہوائے) بوقت جماع ایک دوسرے پرمشتل ہونے کی وجہ ہے اسلیم کی دوسر رکامال جمائے ترمیسال سالیم کی دوسر رکوفا کا کا دوسر

\_\_\_ا \_\_اسلنے کدایک دوسرے کا حال چھپاتے ہو\_\_\_ا \_\_اسلنے کدایک دوسرے کو فلط کاری سے بھاتے ہو، ادرائی خرابیوں سے ایک دوسرے کو تفظ کارکتے ہو جنکا صدور النے نا مناسب سے

بچاہے ہو، اوران کراہوں سے ایک دوسرے کاسکون ہو۔ ۔۔۔یا۔۔۔اس کئے کہم دونوں ایک دوسرے کاسکون ہو۔

ان حالات میں اے روز ہ داروں تہمارے لئے ، روز ہ کی راتوں میں بیرخصت ایک فعت

ان حالات میں اے روزہ وارول مہارے سے ، روزہ فی دانوں میں ایر تھیں۔ غیر متر قبہ ہے منہیں تم ہے جفلطی ہوگئ، وہ علم الٰہی ہے باہر نہیں تھی بلکہ اپنے علم از لی ہے ( جان چکا

تھااللہ) تعالٰ (کریے ڈکٹ تم خیانت کررہے تھے خودا پی)ا پنے مالک ہے معاہدہ کر لینے کے بعد ، تب بر بر بن ن زید تب اس ایس ایس نظر من دفیر سطار کی زمیس میں اور کا

تمہاری پیرخفیہ نافر مانی خود تمہارے لئے ہی نقصان دہ تھی۔اپنے نفسوں پڑھلم کر کے انہیں عذاب الٰہی کا مستق بنانا، رمضان کی راتوں میں جماع کر کے نفس کے ثواب کو گھٹا تا، ان سب میں نفس کا خودا پنا ہی تنزیب ریزی کے سب کر بی کر بیان میں جماع کر کے نفسہ میں میں ہے تھا۔ ان کا تعمیم میں معشوف اسا

تو ضارہ ہے (تو) رب كريم نے كرم فر مايا اور جوع برصت بوااور (توبة بول فر مائى تم پر اور مغوفر ماديا تم سے ) معان فرماديا، اس خيانت كو جوتم سے سرزد بوئى اور روزے كى راتول ميں مفطر ات ك

ارتکاب کی رخست عطافر مادی\_(پس اب) اگر چا ہوتو روزے کی راتوں میں بھی (معبت کروان سے)الی پاکیز محبت، جس میں صرف تضاء شہوت کی نیت ند ہو (اور) اچھی طرح بیہ بھولو کہ شہوت

کی تخلیق اور نکاح کی مشروعیت میں ایک حکمت یکی ہے کہ اولا دبڑھے اورنسل انسانی میں اضافہ ہو، نہ کھرف شہوت رانی۔

ای لئے حضور آبیر حمت ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ نکاح کر کے نسل انسانی بڑھا و اور انسانی افراد کی کثرت کروتا کہ میں تمہاری وجہ ہے امتوں پر فخر کرسکوں تو (خواہش کرد) طلب کرو، دعا کرو

(اس کی جو) اور محفوظ میں (اللہ) تعالی (نے) لکھ دیا ہے اور (مقدر قربادیا ہے تہمارے لئے) اور بارگا و خداو تدی میں عرض کرو اللّفۂ از رُفّا ما تحدّیک لَنَا اے اللّٰہ و نے اسیح کرم سے ہمارے مقدر

باره و حداد در این مرور اللهم ارزاعه ما هبت ما این این این این کرم سے امارے معدد من جواد لارکھوری ہے، دہ میں عطافر ما۔

اب آگر تمہارے مقدر میں اولا وٹین ہے تو ایسی صورت میں بھی رب تعالیٰ کی رحت ہے امید لگائے رکھو، وہ اس دعا کی برکت ہے تنہیں اس کاقعم البدل عطا فرمائیگا۔۔۔یا۔۔اس دعا کو

تہارے لئے قرش قرت بنادیگا (اور) اچی طرح یادر کھوکہ جس طرح روزے کی راتوں جس اپنی ایویں سے صحبت تہارے لئے مباح فرادی گئی ہے، ای طرح از راو کرم تہیں ان راتوں میں کھانے پینے کی بھی چھوٹ دے دی گئی ہے قرادی ہے کہ کی چھوٹ دے دی گئی ہے قراد کا کہ اور باریک دھا گئی کہ طاہر ہو جائے تہارے لئے آسان کا سفید فرورا) یعنی وہ سفید کی جو جسادت کے آغاز میں ظاہر ہوتی ہا اور باریک دھا گئی طرح ابتدان محلی ہو ساتھ کی جرب سے صادت کا آغاز ہوتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا سابی سے جودن کے وہ بہ بونے کے بعد بہیں منی ملکر آسان میں چھیل جاتی ہے، اسلنے کہ جب سے صادت کا آغاز ہوتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا سابی کو جس مادت کی حیات کی سابی میں مسلم کہ گئی ہوتی ہوتی ہوتا ہے کہ گویا سابی میں میں ہیں ہوتی ہوتا ہے کہ گویا سابی میں ہیں ہوتا ہے کہ گویا سابی میں ہیں ہوتا ہے کہ گویا سابی کہ گئی گؤر رادات کی اندھ روز کو کے چھٹے ہے ) یعنی میں کے وہ طور پر چھپ جانے کا بودان کے اندھات کہ کوئی ممان ہوتا ہے دوئی ہوتی ہوتا کہ کوئی ممان کے داخل ہونے کے بعد تا کہ کوئی ممان کے داخل ہونے کے بعد تا کہ کوئی ممان کے داخل ہونے کے بعد تا کہ کوئی ممان کہ کوئی میں جانے کا بودا اطبینان کر لینے کے داخل مورج ہی خیال دے کہ دوز وہ مرف کھانے پینے وغیرہ سے دک جانے کا نام نہیں، بلک اس کے ماتھ نے بینے دغیرہ سے دک جانے کا نام نہیں، بلک اس کے ماتھ نے بینے دغیرہ سے دک جانے کا نام نہیں، بلک اس کے ماتھ نے بینے دغیرہ سے دک جانے کا نام نہیں، بلک اس

روزوں کی راتوں می فرکور و ہالار خصت کود کھ لینے کے بعد بیکان ہوسکا تھا کدا دیکا ف کا صال می روزے کی طرح ہوگا۔۔ ای منی۔۔ کدا بی مورت ہے جماع کو دن کو تا حرام ہو میکن دات کو جائز ہو۔ ایک وضاحت فر مائی کدا حکاف والے کو جس طرح ون کو مجی حرام ہے ای طرح رات کو میں۔

۔۔ چنا فی فر ایا (اور دھ میت کرو تیوں سے جہام احکاف کرد ہے ہو میروں ش)۔
اس عم سے پہلے میدوں بی بعض احکاف کرنے والوں کو جب براح کی نوائش ہوتی ہو میر سے لگل کراچی محدد سے براح کر لیٹا اوس کر کے میر میں لوٹ جا ا۔ اس آیت ک بود سلمان احکاف کی حالت میں برائے سے داک دیے کے دو سے جی دیکھل کا ہت ہے کہ احکاف شریعت بی المدتول کی اطاعت اورائے تقرب کیلام میر می طویر نے کہ کتے ہیں۔

نیت کے اظام کے ماتھ احکاف سے قلب، ماسون اللہ سے فارغ ہو جا ؟ ب

معتلف کے شرید و در ہاور دومروں کے شرید معتلف محفوظ ہوجا تا ہے۔ معتلف کونٹس کشی نصیب ہوتی ہے ، دیا ہے اعراض کا کشی نصیب ہوتی ہے ، دیا ہے اعراض کا اللہ کی دات کا قرب حاصل ہوتا ہے ، تو کل الی اللہ کی دولت نصیب ہوتی ہے ، تنا عت پر راضی رہنے کا درس مانا ہے ، تنہا رہنے دالالوگوں کے لاائی جھڑے ہے ، نا ہو جو کہ عام طور پر اختلاط سے صاور ہوتے ہیں ، الن میں ہوتا۔

میں ہتا نہیں ہوتا۔

میں ہتا نہیں ہوتا۔

اللہ کے گھر میں ایس پاکیزہ حضوری جس میں معتلف اللہ تعالیٰ کے گھر میں پیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے گھر میں پیٹھ کر اللہ تعالیٰ ہے عرض کرتا ہے، اے میر ہمولی میں تیرے در ہے اس وقت تک نییں جاؤ تگاجب تک میر کے گناہ بخش نہ دیے جائیں۔ ایسے پاکیزہ خیالات کب اس بات کے متحل ہو گئے، کہ ان کے ساتھ نفسانی وجموانی خواہشات کی بھی آمیزش ہوجائے؟

اب تک روز و اوراس کے متعلقات کے بارے میں جو پھوارشاوفر مایا گیا ہے (بیقا نون اللی کی سرحد میں بیں) اور حق و باطل کے در میان کی حد فاصل ( تو ) ان حدود کے آگے قدم بر حمانا اوراس کے سرحد میں بیں) اور حق و باطل کے در میان کی حد فاصل ( تو ) ان حدود کے آگے قدم بر حمانا اوراس استان خرد میان آثر بنیں اور اسلئے کہ ان صدود کی وجہ سے احکام حدود مشروع فر مائے ، تاکہ وہ حق و باطل کے در میان آثر بنیں اور اسلئے کہ ان صدود کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت اور ان حدود سے تجاوز کرنے سے فی جائے ( ای طرح ) کا واضح بیان جے تم نے پڑھا اور سنا ( طاہر فر ما تا ہے اللہ ) تعالیٰ ( اپنی نشانیوں ) اپنے امرو نمی ، وعدہ و عید لوگ کی تم مام ( لوگوں کیلئے ) تا ( کہ اب تو ڈریں ) اور دین کے دلائل اور احکام کے نصوص سے بدایا سے حاصل کر کے پر ہیر گاری اختیار کریں ۔ اپنے کو محر مات شرعیہ سے بچا کیں اور اللہ تعالیٰ کی مقرد کر دہ حدد سے تجاوز نہ کریں ، بلکہ اس کے ترب بھی نہ پھنگیں ۔

آیت سابقہ بیں جب اللہ تعالی نے پیچردیدی کدوہ اپنے دین کے احکام کو کھول کر واضع طور پر بیان فر باتا ہے، تا کہ لوگ اس کے ادامری بجا آوری اور منہیات سے اجتناب کر بے پر بیان فر باتا ہے، تا کہ لوگ اس کے ادامری بیت کر پر بین فلط اور پاطل طریقے سے اموال سلمین کے کھانے کا تھم فلا بر فر بار ہا ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ کسمسلمان کیلئے حلال جیس ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کا بال اسکی مرضی کے خلاف فلط طریقے سے حاصل کرتے کہ انتقال مرسی ہیں، اس حاصل کرتے کہ جتی ہے تیں ہیں، اس

#### وَلَا تَأْكُلُوٓا اَمُوالكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَ ثُدَا وَابِهَاۤ إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوۤا

اور ندکھاؤا ہے آپس کے مال کو بے جااور نداس کا مقدمہ لے جاؤ دکام تک

## فَرِيْقًا مِنَ امْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ انْتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ عَلَمُونَ اللَّهِ عَلَمُونَ

باین غرض که لوگول کا پکچه مال ناحق کھالو، جان ہو جه کر●

(اور ند کھاؤا ہے آگیں کے مال کو بے جا) غصب کر ہے، چوری کر کے، چیمین کر، جھوٹی قشم کھا کر، جواکھیل کر، رشوت دے کر، کا بن کے پاس جا کر، ابو داحب کا مظاہر ہ کر کے، نو حہ کر کے، ناط

حیلوں ہے،خیانت کر کے اور مختلف ناجائز اور باطل طریقوں ہے۔ ان مجتلب کی اور مختلف ناجائز اور باطل طریقوں ہے۔

تم حاکم کے پاس جموفی تسم کھا کراور چالا کی ہے جبت قائم کر کے اپنے حق میں فیصلہ تو کرالو گے اور حاکم تنہار ہے حق میں فیصلہ کر بھی دے گا لیکن اگر حقیقت میں اس پر تنہارا حق منہیں تھا، بلکہ اسکا مجمع حقد ارتبہارا مقابل تھا، تو یقین کر او کہ حاکم تنہیں تبہاری چزئییں دے

سین ها بهداره ی حقد ارتبارا معانی ها بویین تر او ایجام بهید. د با به بلکه آگ کا کلزاد ب ر با به جوتمباری آخرت کوخانستر کرد ریابه

تم پرلازم ہے کہا ہے معاملات میں بن وانساف کولموظ خاطر رکھو، (اور ) ناطراورنا جن طریقے سے (نداس کا مقدمہ لے جاؤ حکام تک بایس فرض کہ لوگوں کا پکھیال) حاکم کورشوت و سے کر، اس سے حسید ایک میں میں دوجہ ماس کے حدود کر میں کی سے میں اس کے ایک کا میں کا میں اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے ا

ہے جعوث بولکر،اسکے سامنے جموئی گواہی دے کر، (ناحق کھالو) وہجی (جان ہو جھ کر)اسکے کہ تہیں او بخو بی معلوم ہے کہ جائی کیا ہے؟اورتم جس پرا پناحق جنار ہے ہواس پر تہبارا کوئی حق نہیں۔

---اللمض---اپید مقد مات ایسے تعمر انوں کی طرف مت لے جا دُ دِنا کا مظم کر نا جوادر مثوت لے کر غلط فیصلہ کرنے کی جنگ عادت ہو۔اور یادر کھو کنا وکو کنا و جانتے ہوئے

اسكار تكاب بهت زياده وي بيد ونيامي تمن جزي بوتي مين

﴿ا﴾ - - عطال - ﴿ ا﴾ - - جرام - ﴿ ا﴾ - - يعتبر -مطال تواب كامو يب بوتا ب الرام سرا كاستى بنا تا ب اور مشتر منا ب كا سب

Marfat.com

Ę.

بنا ہے ہے معنون کی اور نی کریم سے انہی ادکام شرعیہ کے تعلق سے سوال کریں جنا بیان کرنا
انہنا کرتیں اور فرائض نبوت میں وافل ہے، جنکا جواب نی کے سوال کوئی ندد سے سکے رہ
کے علم ہیت، علم نجوم اور علم الافلاک کے مسائل کا بیان کرنا نبی کا منصب نہیں ان کو تھے
کیلئے انسانی عشل وشعور کو آزاد کردیا گیا ہے۔ اور ان کو افکار تشقیقوت ، افکار تشقیقوت اور
کیلئے انسانی عشل وادر اک کی رسائی ناممکن ہو۔ اب چونکہ آیات سابقہ میں روز کا تھا الرکو اور ما یو کا ہے اور ما یور مضان کا ذکر آ چکا ہے اور 'صُومُوالرُ وَتِنه وَافْطَرُ وَالرُ وَتِنه ، کے ارشاد کی فیٹن نظر صوم وافظار کے بیان سے ہال کی بحث کوا کی طرح کی مناسبت ہے تو۔۔۔

يَسْتُكُونَكَ عَنِ الْآهِلَةُ قُلْ هِي مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّرُ مَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِرُ ترے پہنے بیں چادی الفیان کا تُواالْمِیُوْت مِن طُلهُونِهَا وَلَانَ الْبَرْتَمِن الْقُلَیُ وَ لَیْسَ الْمُونُ الْبَرْتَمِن الْقُلَیُ وَ لَیْسَ الْمُونُ الْبَرْتَمِن الْمُعَی الْمُونِ الْبَرْتِمَن الْمُعَی الْمُونِ الْمَرْتِ الْمُرْتَقِيلُ الْمُرْتَقِيلُ الْمُرْتَقِيلُ اللّهُ الْمُدُونَ اللّهُ اللّهُ الْمُدُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُدُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُدُونَ اللّهُ اللّ

اوراً و گھرول میں ان كردوازول سے، اورالله سے ڈروكداب كامياني يادہ

ويناا لكانامناسب تعل قعار

کیلیے ایک سال کانعین، ایلا مکیلیے جار ماہ کانعین، کفارہ کےروز پر کھنے کیلیے ، دو ماہ کانعین ،ان تمام امور میں مدت کانعین ہلال کے طلوع سے ہوتا ہے، بیرتو دین کے احکام ہیں اور دنیا کے احکام میں

مثلاً حیار ماہ بعد کسی کوقرض کی ادائیگی کرنی ہویا ای طرح کا کوئی اورمعاملہ ہو۔ اس مقام پر بیفور کرنا چاہیے کہ سوال کرنے والوں کو جوسوال کرنا جا ہے تھا، و ونبیس کیا بكدا كي فيرخرورى وال كريشي اور بلال كى حقيقت كي بار بي سي يوجي بينے \_ يو چما تفا توبد بوجعتے كد جنول في الى واتى موج كى بنياد بريداصول بناليا تھا كرنج كى واليسى ميں وروازے ے اے گریس واطل بیس ہوتے تھے، بلکہ بیجھے کے رائے سے واخل ہوتے تھے۔اگر چھےداستہ نہوتا تو فوری طور پرد بوارتو زکر بنا لیے اوراس مل کود و بہت بری نیک تعور كرتے تھے۔اپناس امناس على كارے من بين يو جماكة فريديكى بيمى بالبير؟ كويا المول في اسيخ اس مل كي تعلق سيسوال كرف كواجميت نيس دى ادرايك نا مناسب اور فیر ضروری سوال کر بینے۔ بلال کی حقیقت کے تعلق ہے ان کا سوال اگر انکا ایک نامناسب قول تھا ہتو ج کی واپسی پر گھر ہیں دروازے ہے نہ داخل ہونے کو نیکی قرار

اس نامنا سب عمل کوانجام دینے والے (اور) اِنجام نا دینے والے دونوں من لیس (قبیس ب كل اس على كمرول على آؤ مجوال سعه بال نكل اس كى ب ) اوركوكار و و ب (جس ف **ی بیزگامل کی ) ، شریعت محدید کی** پاس داری کی ، توا پی طبیعت سے بنائے ہوئے قانون کوچھوز و (اور **آؤگرول عمل ان کے دروازوں سے اور اللہ سے ڈرو)۔ اپن زندگی رسول کریم کی ہوایت کے مطابق** كزاردا (كماب) اسيخ تقوى ويربيز كارى كسب دنيادا خرت بس سرفرد كي ادر (كاميابي باز) \_ اس سے سلے دوز سکا قر کر کیا جاچا ہے۔اب جہاد کا ذکر فر مانا جار ہاہے۔روز واور جہاد

كايك ما هما كي يجهد كركر في كايك ومرى مناجعة يلى موعتى ب كداه ل اورابم عاصد على علاق كادا يكل كيل ادكات تضوم عرري يد لا اراد و ادر الا ادار ج اور معل اعباست مهادست کی ادا حلی کیلی کوئی منسوس واست مقر وس به دیسے جهاداور ذکر \_ ملے مبادات موالت كا كرفر مال اب مبادات فيرمون من سے جبادكا كرشرو عفر مال

عى يك كون مناصف عدد والول عن و ياكور كراع با

#### وَقَاتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعَتَّنُ وَا

اوراز والله كى راهيس جوتم سازين اوركونى زيادتى شكرو

#### إنّ الله لايُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

جِينُك الله يسندنيس فرما تازيادتي كرنے والول كو•

(اور)ان مظلوموں اور ستم رسیدوں کوطاقت کا جواب طاقت سے دیے کی اجازت مرحمت

فرمائی ، جن پر بارہ تیرہ برسلسل ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے رہے اور تسلیم ورضا کے جمعے خاموثی

روں ، ن چربادہ یرہ بروں کی اس چید دورے بات رہ دورات المحامد الحق اور دین کے غلبہ و سے برداشت کرتے رہے۔۔۔چنانچہ۔فرمایا (لرواللہ کی راہ میں ) اعلاء کلمید الحق اور دین کے غلبہ و

اعزاز کیلے ان سے (جوتم سے لؤیں) تہاری لڑائی، لوٹ مار، تجارتی اور منعتی رقاب، وطنی یا نسلی عداوت و تعصب یا اس طرح کے سفلی مقاصد کیلئے نہیں ہوئی چاہئے، بلکہ تبہاری لڑائی صرف حق کی اساسہ میں میں اس کیلے نہیں ہوئی چاہئے، بلکہ تبہاری لڑائی صرف حق کی ا

سربلندی بی کیلئے ہو، اور وہ صرف انہی لوگوں کے ساتھ ہوجو تمبارے ساتھ جنگ کرزہ ہوں اور تم پر یلغار کرنے کیلئے پرتول رہے ہوں (اور) ایسوں پر بھی (کوئی زیادتی نہ کرو) ایسانہ ہوکہ انقام کے

جوش میں جذبات پر قابو شر کھ سکواور جنگ میں شہر یک ہونے والے بوڑھوں، کسانوں، مزدوروں، راہوں، جورتوں، بچیں، ایا بچوں کو بھی قمل کرنے لگو۔۔۔الفرض۔۔۔ جنگی حالات میں بھی جنہیں عدل و

انصاف كاياس ولحاظ ركصنا موكاب

كرول ونسائل المراولة تم يرلازم -

کہ جنگ میں ابتداء نہ کرواور جب جنگ شروع ہوہی جائے تو نہ کورہ بالا بے قصوروں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ اور جس مقابل کوئم تک کر دواسکا بھی مشلہ نہ کر داور اس کی ناک کان وغیرہ نہ کا ٹو۔اسلنے کہ (بے شک

الله) تعالى (پندنيس فرمات) اس طرح كى (زيادتى كرف والون كو)

وَاقْتُلُوهُمُ حَيْثُ تُقِفْتُكُوهُمُ وَاخْرِجُوهُمُ قِنْ حَيْفُ أَخْرُكُومُ وَالْفِئْتَةُ آشَكُ

اوران كومارة الوجهال ياجاد ان كوماور لكال دوجهال سے فكالا تفاقم كوم اوران كافت زياده مخت ب

من القَتُلُ وَلا تُقْتِلُوهُ وَعِنْ الْسَبْحِال الْحَرَامِحَثْ يُقْتِلُوكُم فِيْهِ الدالخ عدادد ودد والمان عمورام على عال عد كم عال في اعدام من وركزر

### قان فتازل قائلة فألله جَزاء اللفيني

تواگروه خودتم سے لا پڑے تو ماروان کو، یکی سزاہے کا فروں کی 🗨

معاہدہ مدید کے مطابق زیارت کعب کے لئے جانے والے سلمانو، اپنے دل میں بی خیال بھی خدال کا دائر بالفرض کفار کہ نے عبد تھی کر کہ ہم پر تھا کرد یا تو ہم حالت احرام میں حدود حرم میں ان سے کیو کر جنگ کر حکیں گے ، اسلئے کہ کعبہ کا یا لگتم کوا جازت دیتا ہے کہ اگر وہ آبادہ جنگ ہوں (اور) تمہارے سامنے لانے کیلئے آجا کی تو تم (ان) مشرک قریشیوں (کو بار ڈالو جہاں) ہمی (یاجا ڈان ) خالموں اور عبد شکنوں (کو ) اس صورت میں ان کی کوئی رعایت نہ کرو۔ (اور لکال دو) تم انجیں اینے اس شہر کہ سے (جہاں ہے) خود انحوں نے (لکال اتھا تم کو) ان کا فرون کا تمہارے خریوں

اور کو دوں کودین سے برگشتد کرنے کیلئے تحت ترین مزائم ن دینا، اور یہ کوشش کرنا کہ وہ اپنے لہندیدہ مقالم سے جن کی صداقت اور جیائی پر انہیں پورایقین ہے بازآ جا کیں، یولل سے بھی زیادہ خواناک

جرم ب\_\_(اوران) فالين (كا) يظلم ادر فندند ياده خت بهار والني ب)\_

ویسے اے مسلمانو تم یہ بھی جھولوکہ جب تم انہیں ان کے وطن شرکہ ہے نگال وو کے تو یہ چیز خودان پرموت سے زیادہ کر اس ثابت ہوگی۔ ہروہ تکلیف جوآئے تو لوگ موت کی دیا ما تھے لیس بموت سے زیادہ خت ہوتی ہے۔۔ بہمی۔۔ اگر دیکھا جائے ان کا فیر مندا کو خدا کا شرکیہ تھیم انا بھر ہے، ان کے تل ہو جائے ہے۔ جہاں ان کو پاؤ جم کر دو اس مقدم آئی

ھے تو تکا ہر بھی ہوتا ہے کہ حل وقرم جس کہیں بھی شرکین کو آئی کیا جائے وہ جائز ہے۔ لیکن مسلمانو حرم شریف کی حرمت کو ٹو خاطر رکھو (اور ندلا و) قبال ندکر و، (ان) ، شرکین

(سے) مزت دورمت والی (مجدورام کے پاس) ہدے ورم شریف میں تباری طرف سے آبال عمل ابتدا و جی جانے ( بھال بھک کتم سے لانے کی ابتداء ورم میں وہ) مشرکیوں ہی ( کرکزریں قوا گردہ فریم سے لا بڑے اور الیادان کو ) اور کل کردو ( بھی) واجی ( سزا ہے کا فروں کی ) لین ان ک

ما تعدد ال كيامات جوافعول في است فيرول سي كيا-

مسافر فی در و مدید دار فی میدون عمل و مثر بلت کے سواکس ہی ان سے الل کیا

جاسکتے۔ ہاں ترم شریف میں ای صورت میں قبال کی اجازت ہے، جبکہ کفار حرم شریف کی حرمت کو پاہل کر کے خود ہی قبال شروع کرویں اور بیت الله شریف میں بھی تہارے ماتھ لائے گئی ان سے لڑواور یہ پرداہ نہ کرو کہ بیت الله تو امن کی جگہ ہے، ہم کیسے لڑیں؟ اسلام کو تھائی گئی تھائی گئی گئی گئی ہے۔ الله بالله تعلق کا تھائی گئی گئی گئی گئی ہے۔ الله بالله تعلق کے تعلق کا تعلق کے تعلق کا تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کا تعلق کی تعلق کا تعلق کی تعلق کا تعلق کی تعلق کی تعلق کا تعلق کی تعلق کا تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کا تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق ک

### فَإِنِ الْتَكَهُوا فَإِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رُحِيْعُ®

بُعُرِ الربازآ كئة ويتك الله بخشّة والارحمت والاب

(پھراگر) وہ کافرین دسٹر کین اپنے کفروشرک ہے(باز آگئے) اور جنگ ہے دک جا کیں (تو بیٹک اللہ) تعالیٰ ان کی سابقہ سرکشیوں زیاد تیوں کو ( بیٹنے والا ) ہے اور ان کی تو ہدوا کیان کو قبول فرما کران پر (رحمت ) فرمانے ( والا ہے )۔

۔۔۔الفرض۔۔۔صرف جنگ روک دینے سے وہ مغفرت ورحمت کے متحق نہیں ہوئے۔ اس سے وہ صرف مسلمانوں کی جوابی کاروائی سے محفوظ ہوجاتے ہیں۔رہ گیا مغفرت و رحمت کا استحقاق، تو اس کیلئے تو ہو ایمان ضروری ہے۔مسلمانوں تم ہراس مشرک اور کا فر کے خلاف جودعوت اسلام کومسر دکرد ہے اور اسلامی نظام کو ہر پاکرنے کی مہم میں مزاتم ہو، جہادکرتے رہو۔

وَقْتِلْوَهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً ثَيَكُونَ النِّينَ بِلَّهِ \*

ادران کو باردیبال تک کرندره جائے کوئی فند اورسب کادین الله کے واسطے موجائے۔ فران انتہ کو آفکار عن وائی الاعلی الظلیم آن

بى اگروه بازا كيئوز باده بخي نبين بيم كر فالموں ير• -

(اوران کو مارو) نیست و نا بود کرد د ( پہال تک کہ ندرہ جائے ) شہر مکہ میں ( کوئی گٹنہ) انفرض۔۔۔ دین کےمعاملہ میں مداخلت اور جز کرنے کی قوت ٹوٹ جائے اور ہرخض آزادی ہے

دین حق کو قبول کر سکے اور فتنہ ویٹرک کا بالکلیہ خاتمہ ہوجائے (اور سب کا دین اللہ) تعالی (کے واسطے ہوجائے)، جس میں کوئی شیطانی مداخلت نہ ہوا ورصرف اللہ تعالیٰ ہی کی پرسٹس کی جائے۔ (پس اگر وہ وہ) مشرکین اپنے کفر ویٹرک ہے (باز آگئے) اور اسلام قبول کر لیا (تق) اب ان ہے جنگ نہ کر واور ان کو قبل کر کے تقریب کے تقریب ان کے قبل وہ نہیں ہے ذیادتی کی وجہ سے تھے اور عدل وانصاف کے تقاضے تھے۔ رہ گیا (زیادہ مختی) والا تھم تو وہ (نہیں ہے محرفالموں بر) اور اب جب وہ ایمان لا چکے تو اب فالم ہی کہاں رہے۔

مسلمانوا سابقة آیات مین کفار تعلق نے تم کو جیے کو تیسانوا سابقة آیات مین کفار تعلق نے تم کو جیے کو تیسانوا سابقة آیات مین کفار تعلق نے تم کو جیے کو تیسانوا سے جو پجرہ ہوا کہ انہوں نے ماوذی القعدہ، جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اسکا بھی لحاظ نہیں کیا اور تیروں اور چھروں سے تم پرحملہ کردیا، جباد انکا بیش کا پرانا وستور تھا کہ وہذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم موقع پرکا فروں نے حرمت والے مہینوں میں جنگ و جدال سے باز رہتے تئے، مگر اس موقع پرکا فروں نے حرمت والے مہینے کا پاس ولحاظ نیس کیا اور اب جب کرتم مرہ کیلنے نگلے موقع پرکا فروں نے حرمت والے مہینے کا پاس ولحاظ ترمت والے مہینے کی حرمت کو پایال کر کے جنگ نہ کر جنگ ان کر جنگ نہ کر جنگ ہو کہ کہیں اور جمال کی حرمت کا پاس ولحاظ کر کے انکا جواب نہ و سے بیل کال ووکد اب آگر بالفرض اس مہینے کی حرمت کو پایال کر کے جنگ کر نے پر جنگ کر کے تاکہ دو بالے موجو با تیم اور پر جمال کا روب ہو جا تیم تو پر گھر تھی ای کا حرمت والے مہینے میں پوری قوت کے ساتھ ان کا جواب دو موجو با تیم تو پر گھر تھی ای کو حرمت کو بال کر کے تم سے جنگ کر نے پر قال وہ ہو جا تیم تو پر گھر تھی ای حرمت والے مہینے میں پوری قوت کے ساتھ ان کا جواب دو دو الفد تھائی کی طرف سے تم کو اس جو انجاز کا دواب دو سے اس کی جرمت کو بال کر بری تا ہوں ہو ہا تیم تو پر کھر تھی ہی کہ کو اس جو باکھ کی کو بری تا ہو تا کہ موجو باکھی کی طرف سے تم کو اس جو انجاز کا دواب دو سے انہوں کو بال کر دینے ہو بالے کی کو بری تو ت کے ساتھ ان کا جواب ہو بالے کی کو بری تو ت کے ساتھ ان کا جواب ہو تا کہ موجو کا جب کر بی کو بالے کی کو بالے کی کو بری تو ت کے ساتھ ان کا جواب دو کہ کو بالے کی کو بری تو ت کے ساتھ ان کا جواب ہو بالے کی کو بری تو ت کے ساتھ ان کا جواب ہو بالے کی کو بری تو ت کے ساتھ ان کا جواب ہو بالے کو بری تو ت کے ساتھ ان کا جواب ہو بالے کی کو بری تو ت کے ساتھ ان کا حراب ہو کی کو بری تو ت کے ساتھ ان کی کو بری تو ت کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کو بری تو ت کے ساتھ کی کی کو بری تو ت کے ساتھ کی کو بری تو ت کے ساتھ کی کو بری تو ت کے ساتھ کی کی کو بری تو ت کے ساتھ کی کے ساتھ کی کا کو بری تو ت کے ساتھ کی کی کو بری تو ت کے ساتھ کی کو بری تو ت کے ساتھ کی کے ساتھ کی کو ب

حرام کی ہے حرشی کی ابتداء کا فروں نے کی ہے، تو ابتہاری جوانی کاروائی ہے حرشی نہیں قرار پائی،
کافروں نے جو کیا، وہ انکاظلم اور ان کی زیادتی ہے، اور اسکے جواب میں تم جو کرو گے، وہ تہارا عدل
بوگا، جو سر کشوں کی سرکشی کو دیانے کیلئے ضروری ہے۔ رہ گئے حرمت والے مقام، حرم شریف، حرمت
والے مبینے، ذی القعدہ، ذی الحجر، محرم اور رجب اور حرمت والی صالت احرام کے آ واب (اور) انکا
احر ام بوت کو کر آ واب برح میں اولا بدلا ہے) تو جوتم میں ہے باہ حرام میں قبال کرے، تو تم بھی
اس سے ماہ حرام میں قبال کرو۔ اور جوتم سے حرم میں قبال کرے، تو تم بھی اس سے حرم میں قبال کرو۔
۔۔۔ یو نجی۔۔۔ جوتم سے ایک صالت میں قبال کرو کہ دو بھی صالت احرام میں بور تو تم بھی
اس صالت میں اس سے قبال کرو ، کہ دو بھی صالت احرام میں بور تو تم بھی
کے درمیان آ کہی میں مساوات ہے اور بیا یک دوسرے کا بدل ہیں ۔۔۔افرش۔۔۔تہارا
کر حرمت '، کافروں کے ترک حرمت 'کا بدل ہیں ۔۔۔افرش۔۔۔تہارا

(توجس نے) ہمی جنگ کی ابتداء کر کے (زیادتی کی تم پرتی) اس کی زیادتی کے جواب میں (تم بھی زیادتی کر جواب میں (تم بھی زیادتی کر جواب تہاں کی زیادتی کر جواب تہاں کی زیادتی کر جواب تہاں کی زیادتی جو تک کے خواب تہاں کی زیادتی جو تک ایک تہاں کی زیادتی جو تک ایک تہاں کی زیادتی کے طور پر ہےاسکئے صرف صور تا وائوں ایک بوا آئی ہے۔ برگر صور تا دونوں ایک بی جیسی نظر آتی ہیں ۔۔۔۔ افتار ۔۔۔ کفار کے مقالے میں تم جوابی کا روائی کرو (اور) اٹکا خوف دل میں نہ کا اور بلکہ اللہ کہ تعالی (اور کہ تعالی (اور کی بین کا روائلہ ) تعالی (ور کے تعالی اور کی کی زندگی اختیار کرو (اور ایکین جا دی کہ اللہ ) تعالی (ور نے والوں کے ماتھ ہے)۔ ان کے صال کو در تنگی پرد کھنے والا ہے اور انکی تھرت و معونت فرانے والا ہے۔

، اب تک اس جہاد کا عظم دیا جس میں جان کی قربانی چیش کرنی ہوتی ہے اور اب مال خرج کرنے کا عظم مرحمت فرمایا جار ہاہے۔

وَ ٱلْفِقْوَّا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا تُلَقُوا بِأَيْنِ يَكُو إِلَى التَّهَلُكُة \* اورزى كروالله كراه من اورز الوثوركوانية باتون عبالت من ..

وَأَحْسِلُوا السَّالَةِ أَنْ اللّهُ أَنْهِيُ الْمُحْسِنِينَ ٥

اوراحسان كروم بينك الله دوست ركمة باسان كرفي والول كو

حطرت الاب انصاری نے جب اس آیت کریر کو سنا، ای وقت سے جہاد فی سمیل الله میں زندگی بسرکی، یہاں بھ کر آپ کے آخری کھات بھی مسافری اور جنگ میں فتم جوئے۔

مسلمانوں کی زندگی ہے،اعلا مکمیة الحق کا ذریعہے،ان سے مندموز لینا ذلت در موائی کے مسلمانوں کی زندگی ہے، اعلام مکمیة الحق کا ذریعہ ہے، ان سے مندموز لینا ذلت در موائی کے مسلم

سوا کی جیس اور بھینا بیسوت سے برتر ہے۔۔۔ ہوں۔۔۔فضول فر چی اور معاش کے اسپاب کو ضاف کو کرد بنا بھی ہاکت ہے اس ا

سابقہ ارشادات میں حرمت والے مہینوں، حرمت والے مقام اور حرمت والی حالت کے تعلق سے گفتگو کی گئی تھی ، اور اب حرم شریف میں ہونے والی خاص عبادت یعنی تج اور عمر وکا بیان شروع کیا گیا ہے۔ فریضہ و تج ارکانِ اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ صاحبانِ استطاعت، ایمان والوں پرجس کی فرضیت کا تھم باختلاف روایت ۵ جمری یا ہجری یا ہجری یا ہجری گئی مکہ کے سال میں حضرت عماب بن اسیدنے مسلمانوں کو تج کرایا۔ ۹ جمری میں حضرت ابو یکر صدیق نے اور ۱۰ جمری میں خودر سول وقتی کے کرایا۔ ۹ جمری میں حضرت ابو یکر صدیق نے اور ۱۰ جمری میں خودر سول وقتی کے کرایا۔

مجدحرام كے پندى تيس بيں۔ اورالله كو درواور جان ركھوكه يفك الله مخت عذاب فرمانے والا ہے ● تواے مسلمانو إجب تم حج وعمرہ كے ارادے سے نكلو، تو حج اور عمرہ كے تمام شرائط، فرائض اور واجبات كوادا كرو ( اور پورا كروج وعمرہ كو ) ايسا كہ وہ كالل جول ناقص شرين

Marfat.com

Š.

فايت اور فعاحت و بافت كاجو بردكائ كيلي ند بوء جيا كدقد يم زمان عراول نابنا

دستور بنالیا تھا۔ان کے نزدیک فج ایک میلہ اور مکہ شریف ایک تجارتی منڈی بنگررہ گیا تھا۔عبادت کا میات اکا ختریص میں مصرب میں تو ہوئی ہیں ہیں۔ بریک کُن ہے محربہ نبعری میں ہیں۔

پېلوتو بالکل ختم ہوگیا تھا۔۔۔یا۔۔ تناغیراہم ہوگیا تھا کدا سکا کوئی اثر بی محسوں نہیں کیا جاتا تھا۔ اےمسلمانوتم ان کا فروں کی راہ پر نہ چلو بلکہ جج وعمرہ کواللہ کی عبادت ہجھ کر ،اشکی رضاجوئی

ائے معمانوم ان فا حروں کی راہ چرنہ چو بلدی وغمرہ والدی عبادت جو حرا ان رصابوں کیلئے پورے آ داب وشرائط اور پورے اخلاص اور حسن نیت کے ساتھ ادا کرو۔ اب تہمیں اختیار ہے۔ کہ فج کے معینے میں صرف فج کا احرام ہاندھواور اس کے ساتھ عمرہ نہ ملاؤ ، یہ فج افراد کی صورت ہوگی

۔۔۔۔ یم جج کو عمرہ سے ملادوہ اس کی تین صورتیں ہیں۔ ﴿ا﴾۔۔۔ پہلے صرف جج کا احرام باندھا جائے اور پورے شرائط کے ساتھ جج کو مکمل کرلیا جائے۔ جب جج پورا ہو جائے تو حرم سے باہر جاکر طل سے عمرہ کا احرام باندھا جائے اور اس کے اعمال کی بجا آور کی جائے۔امام شافعی اور امام مالک ک نہ سے جافحا

﴿ ﴾ -- ابطور قران: احرام کے وقت نجے وغمرہ کی ایک ساتھ نیت کی جائے اور خج وغمرہ دونوں کیلئے ایک ساتھ لہیک کہی جائے اور پھر صرف اٹلال نج پرا قضار واکتفا کیا جائے ، اسلئے کہ عمرہ اس صورت میں نج میں اس طرح واضل ہے جس طرح وضو مقسل میں داخل ہوتا ہے۔ امام اعظم کے نزدیک رہتم افضل ہے۔

﴿ ٣﴾ --- بطور تمتع : جب لح کے موسم میں میقات پر پہنچاتو وہاں سرف مره کی نیت سے احرام باند ھے اور پھر کد آگر عمرہ کے تمام افعال سے فارغ : وجائے اور احرام سے باہر بوجائے اور جب ایوم ترویہ آئے تو کد شریف ہی سے جی کیلئے احرام باندھ لے۔ امام احمد کے نزدیک ہے بہتر ہے ۔۔۔ عمرہ اگر چہ ادناف کے نزدیک سنت ہے، لیکن اسکی نیت کر لینے اورار کا احرام باندھ لینے کے بعداب اس کو پورا کرنا

داجب ب، جي طرح كونل لماز جب يك نيت شرود لل ب، يكن نيت كري بي عاجب موجاني عدادرات الرك وراكر الازم ب-

( میں آگر ) بچ و مرہ ۔۔ اِ ۔۔ اَن میں کسی ایک کی نیت ہے احرام ہاند ھنے کے بعد ( روک میں میں آگر ) بعد ( روک می علام کی میں میں ۔۔ اِ ۔۔ وقتی ۔۔ اِ ۔۔ گار ۔۔ اِ ۔۔ وَ مِنْ اِ اِ ۔۔ اِ ۔۔ اِ ۔۔ اِ اِ ۔۔ اِ اِس اور کی نہ

اس مقام پر مجودوں اور معذوروں کیلئے کافی رعایت ہے (تو جوتم میں سے) حالت احرام ای میں ریار ہوا ) حالت احرام ای میں ریار ہوا ) اس امران الاقتی ہوگیا جوادا کی فرض میں احرام کے وقت حربی پیدا کرتا ہے (یا اس کے سر میں شدید در دہونے کی جہ سے اس کے سر میں شدید در دہونے کی جہ سے (یکھ تکلیف ہے) جس کی وجہ سے دوسر منڈانے ۔۔۔ا۔۔۔ کیڑا پہنے ۔۔۔ا۔۔۔ سرچھپانے کیلئے مجبور و مصفطر ہے (تی بیرسب کچھ کر لینے کی اسے اجازت ہے، گران میں سے کوئی کام کر لینے کی صورت میں (اس کیلئے) بطور کفارہ (بدلہ ہے) اور تین دن کے (روزے) اس پر واجب ہیں (یا) صدقہ فطر کے مقداد میں چھامسکینوں کو (خیرات) کر اور جرمسکین کوایک ایک صدقہ دے (یا) کم از کم ایک بحری کی (قربانی) کردے۔

۔۔۔اخرس۔۔روزہ،صدقہ اور قربانی،ان بیٹول کاموں میں ہے کوئی ایک کام انجام دے
دے۔(گھر جب)تم ( تیروعافیت ہے ہوئے) اور دشنوں کی طرف ہے کسی طرح کی ادکاوٹ،ان
کے خوف، بیادی اور صحت کی خرابی اور تنگارتی وغیرہ ہے نجات پاگھے ( آگی)تم میں ہے ساکنین حرم کے
سوا (جس نے) بھی ج ہے تقرب الی اللہ عاصل کرنے ہے پہلے عمرہ سے تقرب الی اللہ پانے کیلئے
اپنے ایک بی سفر میں بطور تن ( ج ہے عمرہ کو طاور پینے کا فائدہ اٹھایا)۔۔

--اي-دو وخض جوك عروك احرام حفراغت باكراحرام كمنوعات كمباح مون

ے تقع بائے، يهال تك كدوه في كاحرام باندھ كو (قواس ير) واجب (م) كرى، كائ اور اون میں سے (جومسرآ سے)اس کی (قربانی)، یی تمتع کی قربانی ہے۔ اسکے کوشت کا حم وی ب جوعد قربان کا قربانی کے گوشت کا ہے ( پرجس نے نہ پائی قربانی ) کرنے کا مخبائش ( ق ) اس پروس (روزے) لازم (بیں تمن ون کے) روزے (زماندوج میں) یعنی ج کے ایام میں اورا سے مبیول یں ج وعمرہ کے دواحرام کے درمیان کہلی ذی الحجہ ہے ؟ ذی الحجہ تک میں بیدوزے، جا بے متفرق رکھ، چاہے پے در ہے۔ ساتویں، آخویں، نویں ذی الحجہ بیدوزے رکھنامتحب ہے۔ \_\_\_الغرض\_\_\_ تمن روزے مذکورہ بالا ہدایت کے مطابق رکھے (اور سات دن کے ) روزے (جب ج) کے اعمال (ے) فارغ جو کر (تم) اپنے (وطن اوٹے) لین اپ شہر میں آگئے ۔ الاقتر۔۔ **(یہ بورے دن)** روزے (ہیں) یہ ہراس جاجی کور کھنے ہیں جس نے تہتے ۔۔یا۔۔۔ قران کر سے عمرہ کو نتج سے ملادیا ہے اور اسے قربانی کرنے کی استطاعت نہیں ہے۔۔۔انفرش۔۔۔ بید روز ہے اس قربانی کا بدل ہیں۔ مرکورہ بالا۔۔۔(یہ)۔۔ تمتع (اس کیلیے) ہے (جس کے اہل دعیال مجدحرام کے بروی تھیں ہیں) مین وہ خود مکہ کا شہری نہیں ہے۔ اسلئے کہ مکہ شریف کے قرب وجوار کے لوگوں کیلئے ضرور ی ب، كرج مح مجينون كيسواكسي دومر ميمينون بش عمر وكر اورج كيايام بين مرف ج إفراذكيا كري -اسلة كرقران وتهم مرف قاقول اليني كمرشريف عدورر ب والول كيك ب-...الاش ... جس مخص كامكن مواقيت كاندر به اس كيك التق ب، نقر ان

اس سے کہا آیات میں الشراف نے ج اور مروکو پر اگر نے کا تھم ویا قاد اور مروکو کا اگر نے کا تھم ویا تھا اور مروکو وقت تنظین میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اتا یا کہ ج کا وقت تنظین ہے اور اسکو میپیز معروف و

معموري.

اَكْمُ الشَّهُوُّ مُعَكُوْمُتُ وَمَن فَرَن فَرَض فَيْهِن الْحَجُ فَلَا رَفْتَ وَلا فَسُوْقَ لَا مَنْ الْمُعَلِ نَيْ جان بِهِ عَيْدِ مِينِين وَجِرْ بِهِ رَيْ الرَّنْ لَكَان مِن الْوَيْوَلِ عَلَيْهِ مَا كَانَتُ رَمِ بِهِ مَ

وَكَلْحِهَا أَلْ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَلُوا مِنْ خَيْرِيَعَلَمَهُ اللَّهُ وَكَزَوْدُوْا اورنكونى من اورندى من الزالى بحراب، اورتم يونكي كروالله كواس كاللم بـ اورقوشين كروكه

قَانَ حَيْرالزَّادِ التَّقُوٰى وَالتَّقُوْنِ لِأَولِي الْكَلْبَابِ وَ فَالتَّقُونِ لِأَولِي الْكَلْبَابِ وَ عَلَيْ وَالْمَوْنِ الرَّهِ الْمَالِدِ وَمِنْ وَالْمَوْنِ وَالْمَوْنِ وَالْمَالِ وَالْمَالِوَ وَالْمُوْنِ وَالْمُوْنِ وَالْمُوْنِ وَالْمُوْنِ وَالْمُوْنِ وَالْمُوْنِ وَالْمُوْنِ وَالْمُؤْوِلُونَ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّ

چنانچدارشادفرمایا (ج ) کا دقت جس میں فریضہ ہے ادا کیا جاسکے وہ صرف (جانے ہو جھے چند مہینے میں ) ج انہی ایام میں ادا ہوسکتا ہے اور بس۔ اور وہ مہینے میہ بیں:

مثال کے طور پر یوں بچھنے کہ شراب نوشی اور دوسرے اعمال شنید وقبید جن ہے ہوں اور جس جگہ پر ہوں، وہ جس جگہ پر ہوں، وہ جس جگہ پر ہوں، وہ حرام و ناجائز ہی ہیں۔۔۔ کر۔۔۔ بی امور اگر سجد میں انجام دئے جائیں تو بیاور بھی اوقات میں ترام ہیں، جسے دیشم پہننا و لیے بھی حرام ہے، لیکن حالت نماز میں بہننا و لیے بھی حرام ہے، لیکن حالت نماز میں بہننا اس سے زیادہ برائے۔ میں ہوں کے بعد اب نکیوں کاؤ کر فر مایا جارہا ہے۔

(اور) ارشاد فرمایا جار ہاہے کہ (تم جو نکی کرو) وہ ضائع ہونے والی نہیں، کیونکہ (الله) تعالی ( کواسکاعلم ہے) جوکوکاروں کے اجرکوضائع نہیں فرما تا وہ اپنے فضل وکرم ہے تہہیں ضرور اجر

عطا فرمائے گا۔ البذالی کے حاصل کرنے میں کمال درجے کی رغبت کا مظاہرہ کرواوریادر کھوکر اچھا کلام کرنا پرے کلام کے عوض ، اور تقوی کا ممل فتق کے بدلے ، اورعوام ہے موافقت اور اخلاق حسنہ کا مظاہرہ جدال کی بجائے ، بہتر ہے۔

اے تج کا ارادہ کرنے والوتم اہل یمن کی نقل نہ کرو، جو تج کیلئے روانہ ہو جاتے لیکن زادراہ ساتھ نہ لے جاتے اور کہتے ہم تو متوکل علی اللہ ہیں، جب ہم بیت اللہ کو جارہ بہیں تو پھر وہی ہم کو کھلائے گا اور پھروہ لوگوں پر ہوجو بن جاتے۔ پہنچنے ہی لوگوں کے آگے وست سوال اٹھانے کتاتے معلائے گا اور پھروہ لوگوں پر ہوجو بن جاتے۔ پہنچنے ہی لوگوں کے آگے وست سوال اٹھانے کتاتے

علائے کا اور چروہ لولوں پر ہوجہ بن جائے۔ چیچے ہی لوکوں کے آگے دست سوال اٹھانے لکتے یہاں تک کدلوث کھسوٹ بھی کرنے لگتے۔ --اللوش--- میر طریقہ سیج نمبیں ہے تو تم ایسانہ کرو (اور ) ج کے سفر میں روانہ ہونے ہے۔

پہلے بی اپنی ضرورت کے مطابق (قوشیق کرو) خواو دنیا کا سفر ہو، خواو آخرت کا۔۔۔ دنیا کے سفر کا قوشہ یہ کہ کاناخری اپنے ساتھ لیجا داور وہاں جا کر لوگوں ہے کہانات ہا تکو، ان پر ہوند ، خواور ندی ان کو تک کرو، کیوں (کسب فلک سب ہے بہتر تو شدخوف خدا ہے) جب تم میں خوف خدا ہوگا تو تم لائری طور یہ بے جادست سوال دراز کرنے اور لوٹ کھسوٹ ہے اپنے کو بچاذ کے اور کوئی ایسا تمل ندکر و

---الطرف --- دنیا عسر کیلے زادراہ فردی بے بہاں یہی بھولا کے بس طرت دنیا عسر کیلے زادماہ کی فردست موق ہے ای طرح آخریت کے سر کیلے ہی زادراہ ک ضرورت ہوتی ہے۔ آخرت کے سر کیلے بہترین زادراہ پر بیزگاری ہے اور پر بیزگاری ماسل ہوتی ہے اللہ تعالی کی معرفت ہے اور ایک معرفت ہے ہے کہ بندہ ماسوی اللہ ہے

روگر دانی کرے اور اسکی طاعت میں مشخول رہے اور اس کے احکام کی پابندی کرے اور اسکی منائی کی مخالفت کرے۔

آ فرت کے مسافر کی زار او دنیا کے مسافر کی زاوراہ سے افضل ہے۔ اسلے کرونیا کا

زادراہ چندروز کے دکھے بچاتا ہے جبکہ آخرت کا زادراہ دائی عداب سے فافظت کرتا ہے۔

علاً وه ازّي دنيا كاز اوراه فانيّ ہاورآخرت كاز اوراه واكى لذت كي طُرف كيتما تاہے۔

۔۔۔الفرض۔۔۔خوف خدااور پر ہیزگاری ہی ہے دنیاوآخرت کی صلاح وفلاح وابسۃ ہے تو پھر تقو گیا و پر ہیزگاری کی عادت بنالو (اور) صرف (جھے) ہی (کوڈرا کرواے تقل والو) تم تقلمند ہوتو تم پر لازم

ر ہیزگاری کی عادت بنالو (اور) صرف (مجھے) ہی ( کوڈرا کروائے س والو) مستمند ہوگو م پر لازم ہےا پی عقل تمام غلط ملاوٹوں سے دور رکھواور نفس کے تزکید میں گئے رہواور اسے بلند مراتب اور اعلیٰ مناصب تک پیچیانے کی جدوجہد کرتے رہواور انچھی طرح سے بچھلو کہ جو تحض اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا

مناصب تک پہنچانے کی جدو جہد کرتے رہواورا پھی طر وہ ایسا ہے گویا اسے عقل کی وولت نصیب نہیں ہوئی۔

ہے ویا سے اس دوست سیب ہیں اول ۔ اس مقام پر میر مجمی مجھولو کہ اگر تم نے تح کا سفر خالصا لوجہ اللہ کیا ہے اور اس سفر سے مستقلاً

میں و تفریح اور احباب سے ملنا طاق اسفر کا مقصود نہیں ہے، لیکن کد شریف بی کئے کر ج کے ایام میں تجارت

کے معاملات پیش آ جا کیں تو بید نہ بھے لینا اس سے جج نہیں رہتا اورتم جج کے تو اب سے محروم ہو جاؤگے، اگر چہ بہتریبی ہے کہ وہاں ان ایام میں تجارت نہ کر واور اپنے کو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت واطاعت

سار چې د رو پي معروف رکوپ

لين عَلَيْكُوهُمْنَاءُ إِن تَبْتَغُوْا فَفِيلًا مِنْ لَإِكُو ْ فَاقْدَا الصَّنْدُونَ عَرَفْتِ

نين بيم آيكونى الزام كراب رب كافتل عاش كرد، كهن جب والهن وقم عرفات ، ع كَانْذَكُرُوا اللّهَ عِدْدَ الْمُسَلِّعَي الْحَرَافِرُ وَاذْكُرُووْ كُمَا هَاللّهُ لَكُوْ

توذكر روالله كامتورام كي باس اوراس كاذكر رجس طرح اسف م كوتاياب،

وَإِنْ كُنْتُمُ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِيْنَ ﴿

کو پہلے سے قرقم گراہوں سے **ہے۔** 

مربایں ہمد ( نین ہے تم پر کوئی ) شرق (الزام کہ) ان ایام بیں تجارت کے درید (اسپے:

س ب بی بین اور البید و بین اور و ایس بو گئے ( او و کر کرواللہ ) تعالیٰ ( کا ) اور کبید و بنیل و بجیرا و رحمہ اور مشرب و مشاه کی نماز و س کی اوا نیکی اور دعاؤں میں معروف بوجاؤ ، اور بحر کے وقت نماز نجر اوا کر لیے اور مشرب و مشاه کی نماز و س کی اوا نیکی اور دعاؤں میں معروف بوجاؤ ، اور بحر کے مام سر کے پاس) کر سے بعد و بوق کے باری کی اوا سے باؤ ( مشعر حرام ) حرمت و تقدی و اس بھر ہم اور کی کا نام ہے ۔ یہ ایک بہت بہتر ہے ، بعدوت و دیکر قرمت کرو اسلئے کہ مضم حرام مود لفد کی بوری واوی کا نام ہے ۔ یہ ایک بہت بہتر ہے ، بعدوت و دیکر قرمت کرو ، اسلئے کہ مضم حرام مود لفد کی بوری واوی کا نام ہے ۔ یہ ایک مقدی نے بحل و و مقدی نے بحال دو بہاں دو بہاں کو بوری مام کر تے ہیں۔ مود لفد کی فقدی نے بحال کے وقوف کے بات و قرف کر بالئی مام ل کرتے ہیں۔ مود لفد کی فقات کی مام کرک نے ہیں۔ مود لفد کی موقات کی مام کرک نے ہیں۔ مور انس کی موقات کی مام کرک نے بیاس و امل ہے بھی موقات کی مام کرک نے بہتری موقات کی مام کرک نے بہتری موقات کی والی ہے۔ اس مور کے ایک کی میک کرا گئی کر انس کی مور کے ایک کی بے ایک قبلی ہو کہ کے تعلق سے جارے کی بھی ہو ایک کی بھی اور میں ہو کہ کے تعلق سے جارے کی بھی ہو ایک کے والی ہو کہ کے تعلق سے جارے کی بھی ہو کہ کے تعلق سے جارے کی بھی ہو کہ بھی اور مور سے کی تھی ہو کہ کے تعلق سے جارے کی بھی ہو کہ کے تعلق سے دور کی بھی ہو کہ کے تعلق سے کھی کے کہ کے تعلق سے کہ کے کہ کے تعلق سے کہ کے کہ کے کھی ہو کہ کے کہ کے کھی کے کھی ہو کہ کے کھی کے کھی ہو کہ کھی ہو کہ کے کھی ہو کہ کے کھی ہو کہ کے کھی ہو کہ کھی ہو کہ کے کھی ہو کہ کھی کے کھی کے کھی کھی ہو کہ کے کھی ہو کہ کے کھی ہو کہ کے ک

(اور)ارشادفر بایا جار ہاہے کہ (اسکاذکر کرو) اللہ تعالیٰ کا ، کمال حسن وخو بی والا ذکر (جس طرح اس نے تم کو) بحسن وخو بی (بتایا ہے) اور ہدایت فرمادی ہے، بس ویبا بی ذکر کرواوراس میں اپنی طرف ہے کسی طرح کی نامناسب من مانی ، کی بیشی ند کرو (گو) اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے (پہلے ہے تو تم) ناواتفوں ، اس طریقہ وجھ وشاء ہے بہ خبروں اور (گمراہوں سے تھے) تہمیں اسکا علم نہیں تھا کہ ہم خدا کی عبادت اور اس کی تحد وثنا ہے کہ کی اور مناسک جج کس طرح اواکریں ، جس سے وہ ہمیں اپنے قدا کی عبادت اور اس کی تحد وثنا کیے کریں اور مناسک جج کس طرح اواکریں ، جس سے وہ ہمیں اپنے قرب اور اپنی رضا سے مرفر از فرمائے۔

اس مقام پرائے ما جو اس بات کا بھی خیال رہے کہتم ان مغروران قریش، ان کی آل اوران کے ہم خیال کو گوں کی بیروی نہ کر وجو ہروقت احساس برتری کے نشے میں ڈو بے رہتے تھے اور عام لوگوں ہے اپنے کو منفر دیجھتے تھے۔ انھوں نے معرت ابراہیم کی سنت کو بھی پس پشت ڈال دیا تھا، اپنے کو خدام حرم قرار دیکر سارے لوگوں کی قدیم روش کے خلاف اپنا راستہ بنالیا تھا۔ چنا نچیان کے سواسارے لوگ عرفات میں وقوف کر کے پھر مزافہ آتے تھے، کیکن یہ لوگ عرفات جاتے ہی تہیں تھے اور مزداند میں تھم ہرجاتے تھے اور کی دائم کرنے میں رضائے اللی کے کیمین سے واپس ہوجاتے تھے۔ ویے۔ فریضہ، جج کو ادا کرنے میں رضائے اللی کے طابھ اور دادرائے دیں کی مدایت کا کمل پاس و کھا ظرکے کے اور دادرائے دیں رضائے اللی کے طابھ اور دادرائے دیں کی منابے اللی کے طابھ کا دادرائے دیں کی مدایت کا کھی اس دیا تھا کہ کے داد کھی والوم ایسانہ کرو۔

ثُمَّ إِلَيْنِهُوا صِنَ حَيْدُ أَقَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغُفِّ وا اللَّهُ أَنَّ اللَّهُ عَفُورٌ تَحَيْمٌ اللَّه يحرلون يزوجبال سسباوك وفي اور بخش الموالله سي بينك لله بخفي والارصت واللب

بلکہ اولا عرفات میں جاؤ، وہاں وقوف کرو (پھر) وہاں سے مزدلفہ کیلئے (لوث پڑو) کیونکہ یکی وہ جگہ ہے (جہاں سے ) جمس لیعنی مغروران قریش کے سواد وسرے (سب لوگ) صرف حضرت ابراتیم بی نہیں بلکہ حضرت آ دم کی بھی سنت پڑ کمل کرتے ہوئے بھیشہ (لوٹے) اور آج تک عرفات جا کرتی مزدلفہ واپس آنا اسلام ہدایات کی روشن میں تھے ہے۔ اب تم نے ایام جا لمیت میں مناسک تج میں جو ترجم کردی تھی تو ہارگا ہے فعداوندی میں حاضر ہوجاؤ (اور جھی عاقمی) مففرت طلب کرو (اللہ) تعالی (سے) اور یقین کراو کہ (چھک اللہ) تعالی خلصانہ طور پرول کی سچائی کے ساتھ تو ہو واستعفار کرنے والوں کا (تھشے والا) ہے ان پرانیا انعام اور (رحمت) خاص فرمانے (والا ہے)۔

قَلْفَا لَكُنْ يَعْمُ مَنْ السِكُلُمْ فَاذْكُرُوا اللّهَ كَلْكُوكُمْ البَّاكُمُ أَوْ الشَّكَ فِحَدًا " بس جبتم ادكان في بور عرجي قوالله كاذكرو مي تذكره في من ربتا جان بابداداكا، بكداس يكين زيادو

فَينَ النَّاسِ مَنَ يَعُولَ رَبَّنَّا إِنَّا فِي الدُّنيَّا وَعَالَهُ فِي الدَّخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ ©

تو كون عالى إلى الجتاب كدا عاد المدرب و عند كم كودنيا عن اورتيس ب اسكر لئي آخرت من بكو محى حد

( الله جبتم الكان في يور يركر يك ) توزمانه، جابليت كالوكول كانقل مت كرو، جو فج

کی عبادت سے فارغ ہونے کے بعد ترم کے مراہے ۔۔۔ یہ منن اور جبل رحمت کے مابین کھڑ ہے موت اور جبل رحمت کے مابین کھڑ ہے موت اور اسٹی آبا والوں اور جبل اور اسٹی مرا تب ومنا قب ایان کرتے، (قر) تم ایسا نہ کرو بلکہ آبا والوں اور کے ذکر کی بجائے (اللہ) تعالیٰ (کا ذکر کرو) اور اس والیا شانداز سے رب کریم کا تذکرہ کرو (جیسے تذکرہ) اے اشراف عرب (تم میں رہتا ہے اپنے باپ والیا شانداز سے رب کریم کا تذکرہ کرو (جیسے تذکرہ) اے اشراف عرب (تم میں رہتا ہے اپنے باپ واداکا) ان کے مراتب وحاس کا (بلکہ) ان کا حق ادائیس ہوتا تر بار

باپ دادا کے مراتب دکمالات جس ذات وحد ولاشریک کی عطاہے، الے کاذکر باپ دادا کے بی ذکر کے بیتنا اور جیسا، پینی دونوں کی کمیت و کیفیت ایک ہی جیسی ہو، تو یہ بھی تو مناسب نیس لہذا اللہ تعالیٰ کا

متنا اورجیدا، یکی دونوں لی کمیت و کیفیت ایک ہی جسی ہو، تو یہ می تو مناسب سیس لبندا اللہ تعالیٰ ذکر (اس سے ) باپ دادا کے ذکر سے کمیت و کیفیت میں ( کمیں زیادہ ) ہونا جا ہیں۔

عامیوں آور جا ابوں کا بھی مال جیب ہے کہ دورب تعالیٰ سے مرف دنیای چاہتے ہیں (تو کوئی مامی) نامجو ، کم نیم ، جالی (یوں کہتا ہے اے ہمارے رب دے ہم کو) مرف (دنیا ہیں) ۔ یہ لوگ مرف دنیا کی نامچز یو تھی ما تھتے ہیں اور خدا ہے مرف اونٹ ، بکری ، ہارش ، اور ای طرح کی چیز چاہتے ہیں (اور) خاہر ہے کہ (خمیل ہے اس) طرح کی موبی رکھنے والے ( کیلئے آخرہ ) کی افتحال ایسان کا مرب سے اس میں ا

نفتول (عل کو می می صد) - ایسول کورب کریم جو پیرد یا جابتا ہے ، دنیای میں دیر تا ہے۔ اب اگر ما تھے والا کافر ہے، او أس جهال کی فعت سے بنطیب پڑا ہے اور اکر مومن ہے وا اور مومنوں

کی طرح اسکاحد بین \_

#### حَسَنَةً وَقِنَاعَلَ الكَارِهُ

بھلائی اورہم کو بچالے عذاب جہم ہے۔

(اورکوئی) صاحب نہم وفراست، طالب خیروسعادت (یوں کہتا ہے کہ) اے میرے (پروردگارہم کو) اس (ویا میں) جواجھائی ،بہتری ہے مثلاً عافیت ، نیک یوی ہلم ،عبادت ، پاکیزہ مال، نیک اولاد صحت ، دشنوں پر فتی ،نیک لوگوں کی رفاقت ،اسلام پر ثابت قدی اورائیان پر خاتمہ جیسی (خوبی دے) عطا فر ہا (اور) اے میرے پروردگار صرف یہی نہیں بلکہ (آخرت میں) بھی وہاں کی (بھلائی) یعنی جنت ،حساب اورمحشر کے فوف سے سلامتی ،حور میں ، ورمین ، معارف اورائیات مفوو میں ایک میں مفارت کے زریور کا میں ایک میں ایک مفارت کے ذریع رفایت مفار کے ایک میں شامل کردے ، جو تیر فضل و کرم سے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کردے ، جو تیر فضل و کرم سے لینے عفو النے میں ہے ۔ اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کردے ، جو تیر فضل و کرم سے لینے عفوا کی ایک نا ہوں اور نفسانی خواہشات کے میں اور کیس کے سال کی ان گنا ہوں اور نفسانی خواہشات کے میں میں شامل کردے ، جو تیر فیل کو ایک کے میں میں شامل کردے ، جو تیر فیل کو ایک کے میں سے دور کے ایک کیا ہوں اور نفسانی خواہشات کے میں میں شامل کردے ، جو تیر فیل کو ایک کے میں میں شامل کردے ، جو تیر فیل کو ایک کے دور کے دیا کہ کو ایک کے دور کی میں شامل کردے ، جو تیر کے دیا کے دیا کہ کو کہ کو کو کیا کے دیا کہ کو کہ کی کے دیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کے دیا کہ کو کیا کہ کی کی کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کی کو کیا کہ کی کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کو کی کو کیا کہ کو کر کو کیا کہ ک

أوللك لهُوْرَهِيبٌ عِبّا كَسَبُوا وَاللّهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ

سے تفاظت فرما، جوجہنم میں لے جانے کے اسباب سے ہول۔

وبی میں جن کے لئے حصد ہےان کی کمائی ہے۔ اور الله جلد صاب کرنے والا ہے۔

وہ گروہ جو دنیاد آخرت کی بھلائی مانگتے ہیں (وق ہیں جن کیلئے حقہ ہال کی کمائی ہے)

یخی ان سے جواعمال صالحہ صادر ہوتے ہیں ارکا تو اب ان کی نیکیوں کے منافع ہیں۔اسلے کہ وہ اس

تو اب سن کے انبی اعمال کی وجہ ہے ستحق ہوئے۔۔۔ نیز۔۔۔ان کی بارگاہ ضداوندی میں دنیاوا آخرت

کی بھلائی کی دعا کرنا، بیا گر چہ ایک درخواست ہے لیکن چونکہ بیبندے کی طرف سے پیش کی گئی ہے، تو

اسکوخود بندے کاعمل قرار دیتا بھی سیح ہے، بھی بندے کی وہ کمائی ہے، دین و آخرت کے صنات جس

کے شمرات ہیں۔ اعمال خیر وخیرات انجام دینے والواور رب تعالی سے دنیاو آخرت کی جھلائی چاہئے

والو، قیامت قریب ہے (اور اللہ) تعالی (جلد صاب کرنے والا ہے) لیذا تم بھرت ذکر الی کر الی کرنے۔

میں مشخول ہوجا واور اپنے اعمال کو ایسا بنائے رکھوجس سے تم آخرت کی بھلائی کے ستحق قرار ہاؤ۔۔

میں مشخول ہوجا واور اپنے اعمال کو ایسا بنائے رکھوجس سے تم آخرت کی بھلائی کے ستحق قرار ہاؤ۔۔

## Marfat.com

Č.

وَاقْتُكُوااللَّهَ فِي آيًا مِمْعُدُودُ لِي فَمَن تَعْجَلَ فِي يَوْمَنْ فَكَ اللَّهِ الْمُوعَلَيْدُ

اور الله كاذكر كرومينتى كے دنول ميں \_ توجس نے جلدي كى دوى دن ميں، تواس پركوئي كنا وہيں \_

وَمَنْ تَا خَرَفَلْا إِنَّهُ عَلَيْهُ لِمَنِ اللَّهِ فَالثَّقُوا اللَّهَ وَاعْمَدُوٓ الَّذِرِ الْعَيْرِ الْحَشَرُونَ

اورجس نے ویرکردی آواس پھی کوئی گناؤیس اسکے لئے جواللہ ہے ارا اوراللہ ہے: روادر جان رکھوکہ بیٹک تم انکی طرف اضا ، جاؤ گ

مختا تی نبیں ہے۔ ای لئے اے لوگو جسکی اتن بڑی شان ہے اس کی اطاعت میں کمی نہ کر واوراس سے ڈرتے رہو۔ (اور) نمازوں بقربانیوں کے ذکح اور رمی جمار وغیرہ کے بعد (اللہ ) تعالیٰ (کا ذکر کرو)

اورالله تعالیٰ کی برانی بیان کرو۔

ایام تشریق کے چند ( گفتی کے دنوں میں )مفتی بقول کے مطابق یوم عرفہ کی تئے ہے کیکر آخر ایام تشریق تک تکبیرات پڑھے ( تو جس نے جلدی کی ) اور ایام نئی میں ہے صرف دیں اور گیارہ تاریخ کومٹی میں فقط ( دودی دن ) تشہراا ورصرف ان ہی دنوں ( میں ) رمی کی اور تیسر ے دن رمی نہیں کی اس برکوئی حریح نہیں، اس نے کوئی خلطی نہیں کی ( تو ) اس تجیل کی جدہ ہے (اسپر کوئی ممنا ونہیں اور )

ں اس پر یون حرث نیس اس نے یوی سی بیس کی ( تو ) اس بیس کی جدیں ( اسپر یوی کناه بیس اور ) ایوں ہی ( جمس نے ومرکر دی) اور تیسر ہے دن بھی رئی کی ( تو ) اس تاخیر کر دینے میں بھی کوئی حرث قبیری اور ( اس ) تاخیر کر ۔ نہ والے ( رم **بھی کہ کئی کا فیس** ) کانان ، بھی مظلمی رہیں جنسوں نے اقبط کو

نہیں اور **(اس) تا خ**یر کرنے والے ( **پر بھی کوئی گناونہیں )**،البذاو و بھی تلطی پر ہیں جنھوں نے بعیل کو گناہ بھولیا ہےاوروہ بھی غلطی پر ہیں جوتا خیر کوغلط قرار دے رہے ہیں ۔شریعت نے صاحبوں کو دنوں

غەكۇرە بالامسورتوں ميں کسى بھى ايك مسورت كوا پنالينے كا بوراالختيار ديا ہے اور بياور بات ہے تاخير والى مسورت جيل والى مسورت ہے افضل ہے ۔۔۔ الفرض۔۔ تجيل اگر خوب ہے تو تاخير خوب تر ہے۔

ال مقام م يدوي العين د ب كري كل سارى بركس اور ميليس (اسك ك ) ين (ج

الله ) تعالی (مصافات) میریودگاری کی زندگی اختیاری ، اور مرتے دیم تک می اور کرییود گارد بارسر نسد ایام می همی تعزی شعار بنار بنا جمالت ورضائ اللهی کلیله کافی فیس، توسیحد سے کام اور اور ) ایپ تمام معاطات میں (الله ) تعالی (سے قرو) اور ساری عمر قریتے ربود اور جان رکھو) ہور سے یقین کے ساتھ (کسے فکے تم اسکی طرف افعائے جادی کا وراجی جزا کو چنج کے۔

البقرة البقرة

سابقہ آیات میں دوطرح کے لوگوں کا تعارف کرایا گیا۔ ایک وہ جوصرف دنیا کی جملائی

پاہٹا ہے اور ای کیلئے دعا کرتا ہے۔ اور۔ دوسرا وہ جو دنیا و آخرت دونوں کے حسالت کی

رغبت رکھتا ہے، اور دونوں جہاں کی جملائی کیلئے دعا گو ہے۔ ان دونوں ہے ہٹ کرایک

تیسر قیم کے لوگ وہ ہیں کہ نی قانجی دنیا کی جملائی ہے دغبت ہے اور نہیں آخرت کی

جملائی ہے، ایسے لوگ اپنی فاہری شیریں کلامی اور چرب زبانی سے اپنے دلی نفاق کو

چھائے رکھتے ہیں۔ ہر سننے والے کو اکنی گفتگوا چچی گئی ہے۔

#### وَهُوَ الْكُ الْخِصَامِ@

حالانكدووسب سے برا جھکڑالوہے

چنانچدارشاد ہوتا ہے کہ اوپر ذکر کردہ دوطرح کی فہنیت رکھنے والوں کے سوا افض بن شریف تقتی (اور) اسکے علاوہ (بعض لوگ وہ ہیں کہ انجی گئے تم کو) اے سنے والے (اسکی ہات چیت دنیاوی تنگری ہیں)۔ اسکے علاوہ (بعض لوگ وہ ہیں کہ انجی طاح ہے ہیں کہ اس سنے والے (اسکی ہات چیت دنیاوی انجی بیلی مناظر ہے۔۔۔الفرض۔۔ تم کو اس کا قول جو انجی الگتا ہے اسکی وجہ صرف دنیوی کی اظ ہے ، ور نہ تم ترت میں تو اسکے کلام کا کذب اور جی طلاوت وفصاحت ہے اریک طرف تو وہ جموت بولتا ہے (اور) تم خرت میں تو اسکے کلام کا کذب اور جی اللہ ) تعالی (کواس پر جواسکے دل میں ہے) اور کے کہ جو بات میں کہد ہا ہوں اللہ تو الی شاہد ہے کہ میرے دل میں آپ کی حجت ہے اور میں اسلام کا شیدائی بات میرے قلب ہوں اور بی اسلام کا شیدائی بات میرے قلب کے کہ واز دبی میراقلبی کلام ہے ، جس کی ترجمان میری زبان ہے ، یعنی میری زبانی بات میرے قلب کے کہ واز دبی میراقلبی کلام ہے ، جس کی ترجمان میری زبان ہے ، یعنی میری زبانی بات میرے قلب کے کہ واز قرب ہوں الائد وہ سب سے بڑا چھڑ الوہ کی اور سب سے بڑا ویش سے ۔

وَلِوَا اَوْلِي سَلَى فِي اَوْرَضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهَاكِ الْحُرْبِي وَالنَّسَلَ \* والنادي وي المراجع في الوَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهَاكِ الْحُرْبِي وَالنَّسَلَ \*

اور جہاں پیشے پھیری توزین میں دوڑ وحوب كرتے لگا، تاكداس میں اُساد مچاہے اور بھیتی اورنسل كوتباہ كروے ..

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَهِ

اورالله نبين پيند فرياتا فسادكو

مجت کا دم بھرنا اورخلوص کا دعوی کرنا اب اگر اس میں سیج طور پرموافقت نہ ہو،صرف منافقت ہی منافقت ہو، تو یہ طاحدہ 'اور زنا دقہ' کا شیوہ ہے، ورنہ کچی محبت کرنے والا اور منافقت ہی منافقت ہو، تو مدہ کر مرجم ورسلہ کامجوں سراہتی ہوں

رہ گئے ہیں مانسان وی ہے ہوتی کرے جس سے اسکامحبوب راسنی ہو۔

رہ گئے ہی جبوبے فرمانیتن انکا تو حال ہیہ ہے کہ سائے کچھ کہا (اور جہاں پیٹے پھیری) اور اسے کچھ غلبہ اور قدرت حاصل ہوگئی (تو) اپنی شرپیند طبیعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے (زیمین میں دوثر دموپ کرنے لگا تا کہ اس میں فساد مجائے اور کھیتی اور نسل کو تباہ کرد ہے) جیسا کہ اضن بن شریف نے کو حکم اس نے بھی دکھایا کہ تقییف میں رات گزاری تو اسے جانوروں کو ہلاک کرد یا اور ان کی کھیتی کو جلادیا۔ یہ کام اس نے اس عداوت کی بنا پر کیا جو اس کے اور تقییف کے در میان تھی ، اسی طرح خلام حکام کی بھی کام اس نے اس عداوت کی بنا پر کیا جو اس کے اور تقییف کے در میان تھی ، اسی طرح خلام حکام کی بھی کراد ہے جیں اور ان کے اموال کو ضائع کراد ہے جیں۔۔۔یا پیکست اور اس کی جو اس کو اور ن کی کھیتی اور نسل کراد ہے جیں۔۔۔یا پیکست کے اللہ تعالی جان ہوکہ کے ان کو کھیتی اور نسل میں نقصان پڑ جاتا ہے ۔فساد کا ادادہ کرنے والوس لو (اور) جان لوکہ (اللہ) تعالی (نہیں پہند فرما تا فساد کو) لیجنی اس سے رامنی نہیں اور اسے مبنوش رکھتا ہے بلکہ جوا کا مرحکب ہے وہ بھی اللہ تعالی کام موجوش ہے۔

#### وَاذَا قِيْلَ لَهُ الَّتِي اللَّهَ آخَذَتُهُ الدِّزَةُ بِالْإِثْوِ فَحَسَبُهُ جَهَلَوْ وَلَهِ فَسَ المِهَادُ

بال سے کہا گیا کہ الله سے ڈر اقوا کی خوت نے اجمار دیا اس کو کنا دیلئے بڑا کا فی ہاں کو جنم ، اور وہ سرور برائست ہے ۔ اللہ تعالی اللہ محکمت باللہ اور قدرت کا ملہ سے اشیاء میں جو تغییر و تبدل فرما تا ہے ، وہ کی غرض فاسد کی وجہ سے جمیں ، ملکہ اس کا ہر فعل محمود ہے اور کسی نہ کسی حکمت برجنی ہے ۔۔۔الفرض۔۔۔فساد ، اشیاء میں اس تغیر و تبدل کا نام ہے ، جسے فرض فاسد کیلئے انجام دیا جاتے ، جیسا کہ منافقین اور سار ہے کلم کرنے والوں کی روش ہے ۔

ایسے منافقین اور ظالمین کے برفردگی بیرحالت ہے کہ جب بھی اسکی ہوایت کی گی (اور جب) جب اس سے کہا گیا کہ اللہ ) تعالی (سے ار) اور اپنے گندے قول فطل اور منافقا ندرو یہ ہاڑآ (قواس کی فوت) عار بفرور (نے ابھارو یا) اور آباد و کرویا (اس کو گناہ کیلئے) یعنی دور جا البت کے جابان ندرہ عاص میں بھائم رہنے کیلئے (قر) ایسوں کیلئے بیزا (کائی ہے) کہ (اس کو ) بیشہ کیلئے

ان لوگوں ئے ذکر کے بھوجوائے ہے کو پانگا نفوں قد سہ رکنے والون کا کا والم کی والے

وَمِنَ التَّاسِ مَنْ يَشْرَى نَفْسَهُ ايْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ زَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ

اور بعض آدى بيں جو ينجيؤا لتے بيں اپني جان كوالله كي خوشى جائيے مي اور الله بے صدمهريان ہے بندول پر •

چناچدارشادفر مایا جار ہاہے کہ (اوربعض آ دی) مثلاً حضرت صبیب روی رہی، اند خالی مذآپ جو

کچھ رکھتے تھے مکہ میں کا فروں کووے ڈالا اور ان سے مدینے میں اجرت کرنے کی اجازت کی۔اس

ر کھنے والے جنموں نے اللہ درسول کی رضا کیلئے اپنی جان، اپنامال سب کچھ قربان کردیا۔۔۔النرض۔۔۔ بیرسارے لوگ وہ ( ہیں جو بیچے ڈالتے ہیں ) کسی تامل و تر دد کے بغیر ( اپنی جان کو اللہ ) تعالیٰ ( کی

خوتی جاہنے) اور اس کی رضا حاصل کرنے (میں)

NO STORY

یاللہ تعالی کی مربانی بی تو ہے کہ اپنے بندوں کو تقوی کا مطلف بنا تا ہے اور استقاقوا ب کیلیے احکام ناز ل فرما تا ہے، جن کی بیا آوری کا تھم دیتا ہے، یہ بھی ضدا کی کتنی بڑی مہر یافی

ہے کہ وہ اپنے بندوں کے نفوس واموال کا مالک هنتی ہونے کے باوجودا پنے بندوں کے اوجودا پنے بندوں کے اوجودا

نفوس واموال کوخر برتا ہے اور اپنا بے بہافشل اور اپنی بے پایاں رحمت عطا فرما تا ہے، بہاں تک کدا بی رضا اور اپنی خوشنووی حاصل کرنے کے طریقوں سے بھی خود بی حد ایت

فرما تاہے، چنانچدارشادفرما تاہے:

لَالْيُهَا الْذِينَ المُوا ادْخُلُوا فِي السَّلْمِ كَالْكَةُ وَالاسْتَعِمُوا خُطُوبِ الشَّيْطُونَ

اے ایمان دالو! داخل بواسلام میں بورے بورے، اور نہ بیروی کروشیطان کے قدمول کی۔

(كَ لَكُوْعَكُ وَّهٰمِينَىٰ @

بينك ووتبهارب ليح كملادشن ب

(اسائدان والوا وافل مو) جاؤ (اسلام من پورے بورے) لینی شریعت اسلامیر کے

جملہ احکام کودل ہے قبول کرلواور ان کوا پی عملی زندگی میں داخل کرلو۔ ایسانہ ہو کہ شریعت کے انہیں احکام کوا پناؤ اور ان پر عمل کر وجو تبہاری طبیعت کے موافق اور تبہاری خواہش کے مطابق ہول اور ان احکام کوظر انداز کر دواور ان پر عمل نہ کر وجو تبہاری خواہش کے مطابق نہیں۔

المجا الو الرحور کروروں کی من سرورو بہری وہ س کے اپنے عقا کہ ہیں، اسکا اپنا دیوائی اور یا دور کھو کہ اسلام ایک مکمل دستور زندگی ہے، اس کے اپنے نظریات ہیں، اور یہ انسان کی ذہنی، روحانی اور مواشیات کے متعلق اپنے نظریات ہیں، اور یہ انسان کی ذہنی، روحانی اور کا بورا کا بورا اپنالیں، اور اس کے تمام ضابطوں اور تو انین پڑمل پیرا ہوجا کیں۔ یہاں اس بات کی بھی مجائز شہیں ہے کہ اسلام کو تبول کر لینے کے بعد بعض باتوں پڑمل کرنے کے تعلق سے سابق شریعتوں میں ہے کہ اسلام کو تبول کر لینے کے بعد بعض باتوں پڑمل کرنے کے تعلق سے سابق شریعتوں میں ہے کئی تعلق میں اور اون کے گوشت اور اسکے دودھی ترکی کم کے تعلق سے شریعت موسویہ پڑمل کرنے کے اجازت حاصل نہ کر سکے۔

۔۔۔انفرش۔۔۔۔ا ہیان والو! تعمل اسلام کوا پنالواوراس پر ثابت قدم رہو (اور نہ ہیروی کرو شیطان کے قدموں کی )ان راستوں پر نہ چلوجو شیطان کے ہیں اور نہ اسکی اطاعت کرو کیونکہ وہ اپنے میڑھے راستوں کی طرف جمہیں بلاتا ہے اور گندے وسوے ڈالتا ہے اور وہ ایسا کیوں نہ کرے ، اسک کہ ( جیک وہتمہارے کئے محلاو جمن ہے )۔

#### كَانَ لَلْتُدْ فِنْ بَعْنِ مَا جَآءَ ثُكُو الْبَيِّنْتُ كَاعْتُوْ الْنَالَةُ وَالْمَا لَوْ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِيده،

يُس اكرتم والكاكب أستكه بعدك تمكي تعباري بإس صاف ماف باتين الرجان ركوك ويثك الله غلب الانفوت الله 🗣

اوروہ جاہتا ہے کہ وہ اپنے وساوس کے ذریعے تبہارے اسلام میں رفنہ ڈالے (لیس) اب (اکرتم ڈک مگاہے) اور مقا کہ حقد اور افعال سے سے روگر دانی کرکئے اور حق ہے بینک کر علما اور مماز مدے تجاوز کر کئے اور یکی (اس کے بعد کہا حکی تبہارے پاس) وین حق کی حقانیت کے تعلق ہے ولاگل وشوا جاور (صاف صاف ہا تھی) جسکی نباد پرتم خودا ہے داخل فی الاسلام ہونے کا وحوی کرتے وور او جان رکھو کہ ویک اللہ ) تعالی اپنے امر پر (ظاہدوالا) ہے، تبہارے انتخاص سے عاجز دہیں ہے،

یونمی وہ (حکست والا ہے) بھیم ہے، حق ہی کا واجی انتظام لیتا ہے، اچھے اور برے میں تمیزر کھنے والا ہے، تو جیسے وہ کرے کو سرا دیتا ہے تو اس سے امیدر کھی جاتی ہے کہ وہ اچھے کوانعام واکرام سے نوازے، بلکہ پیا بات اسکی تحکمت کے لائق اور اسکی رحمت سے زیادہ قریب ہے۔

۔۔۔الغرض ۔۔۔ جن واضح ہو چکا، اسلام کی تھانیت کے دلائل و شواہد کے روثن چراخ ہے شک وشہبات کی تاریکیاں معدوم ہو چکس جیت قائم اور تھانیت واضح ہوجانے کے بعد، اسلام کو پورے کا پورا اپنالینے میں کسی کیلئے بھی کوئ عذر باتی ٹیس رہ گیا۔ اسی صورت میں اسلام کو تیول کر لینے میں کسی کو ذرہ برابر ہی و چیش ٹیس ہونا چاہئے۔

#### هَلْ يَنْظُرُونَ الْآلَا آَنَ يَأْلِيَهُ هُوَ اللّٰهُ فِي ظُلُلِ قِبَى الْفَمَامِر أَسِّ بَهِ النَّارِيْسِ عُراسَ عَارَبَ النَّارِينَ اللهِ إِدِلْ كَمَا بَانِ عَن وَالْمَلَيِّكَةُ وَقُضِي الْوَمْزُولَ اللّٰهِ تُرْجَعُ الْوُمُورُ

اور فرضتے ،اور معالمہ کا فیصلہ کرویا جائے۔ اور الله بن کی طرف تمام کا مول کا لوشاہ

۔۔۔ آخر۔۔ان دلائل و شواہد کے آجائے کے بعد اسلام قبول کرنے سے اعراض کرنے دالے اور اس دین برخق کو اپنانے میں تافل و کپی و پیش کرنے والے کیا چاہتے ہیں۔ائے طرز قلا سے بیا نداز ہ گئا ہے کہ (افیس کھی افغار فیس کم اسکا کہ آلے اکو عذاب الی کا گھٹا ٹوپ، مہیب آوا دول کے سائیان میں اور ) نازل کروئے جائیں اُن پر بادلوں پر مقرر عذاب کے (فرشتے) جو عذاب پر مامور ہیں۔۔۔۔۔قیامت ہی آجائے (اور) ان پرعذاب نازل کرویا جائے۔۔۔۔وز۔۔ان کو ہلاک کر دیا جائے گھراس طرح ا نکا جو (معاملہ) جاس (کا فیصلہ کرویا جائے)۔

۔۔۔النرش۔۔۔عذاب کی پکڑیں آنے کے بعد۔۔۔یا۔۔قیامت کی شدت دیکھ لینے کے بعد۔۔یا۔۔قیامت کی شدت دیکھ لینے کے بعد وہ ایمان ان کے بعد وہ ایمان ان کے کہ کا میں آئے گئے ان اور قضائے اللی ۔۔ نیز ۔۔۔ عدل خداوندی سے ان کے لئے عذاب دائی لازم کردیا جائے گا (اور) اچھی طرح ہے جان لوکہ (اللہ) تعالیٰ کی جزااوراس کے فیصلے (عی کی طرف مام کا مون کا لوٹا ہے ) خواہ وہ کس کے عذاب کا معاملہ ہو۔۔۔یا۔۔کس کو ہلاک کردینے کا۔

Marfat.com

٩

سَلْ يَحِنَّى إِسْمَا وَيَلَ كُو الْكَيْنَافُو وَلَى الْيَوْ يَهْدَالُو وَقَنْ أَيْمَالُ لَ بِ جِلِو فَي الرائل كُو كَدَيْنَى كُلُ وَالْيَ بَمْ فَانَ بَعِيدًا اللّهُ عَلَى ادر جو بدل ذاك إِحْدَمَةُ اللّهُ وَفَى يَعْدِي مَا حَيَّا مَنْ كُو قَلْ اللّهَ عَلَيْ اللّهَ عَلَيْ يَكُ الْحِقَالَ \* الله كاف عند الله عَلى الله تحت مذاك ذاك - الله عند الله في الله

۔۔۔ یو بھی۔۔۔ یادشاہ اور صاکم لوگ آئ رعایا پر جو مطم کر رہے ہیں قیامت کے دن یہ
سب باطل اور ذاکل ہوجا ئیں گے۔ اور اُس دن خدا کے سوا اور کئی کا تھم نہ ہوگا۔ سلمانو!
حمیس اس بات کا خیال رہنا جا ہے کہ رب کر یم، شان بے نیازی رکھنے والا ہے، جس کو
جاہتا ہے اسکوعزت اور اپنی امانت سونپ دیتا ہے، محرا گراس نے اس کی قدر ندکی اور اسکا
غلاا استعمال شروع کر دیا تو اس ہے دنیاوی عزت بھی چھین لیتا ہے اور دین حق کی امانت
مجھی واپس لے لیتا ہے۔

اس کو جھتا ہوتو اس کیلئے قدیم کتب خانوں کی درق گردانی کرنے اور سال ہا سال پر انے کھنڈ دات میں سر گرر ہے اور سال ہا سال پر انے کھنڈ دات میں سرگر بیاں کو گر کھڑ اور ہنے کی ضرورت نہیں ( پوچھو ) اپنے پڑوس میں رہنے والی تو م ( نگ امرا میل کو ) وہ اپنی مج بحثی اور حق پڑی کی پر انی عادت کے باد جودان تاریخی واقعات کا انکار نہیں کرستی اور ابھیں احتراف کرنا پڑے گا وری تھیں )۔۔ کرستی اور ابھیں احتراف کرنا پڑے گا وریکھی مکلی نشانی ہم نے ان ) کے آباؤا مداد ( کودی تھیں )۔۔

مصائے موسوی ، یہ بیشا، من وسلوی ، خیر وعافیت کے ساتھ وریا سے عبور ، ایک پھر سے بار و چشے ، اور کما ب توریت جس کی روش آیات میں وین اسلام کی حقاضیت ، اسکر آخری وین اور سار سے سابقہ اویان سکرشنے ہوئے ، نبی کریم کے آخری نبی ہوئے ۔۔۔انفرش ۔۔۔انڈ کے آخری رسول اللہ کے پی فات اورا چی جملہ جایت میں صادق اورا میں ہوئے سے تعلق سے واضح جدایات ہیں۔

اب آگرمانات بیردیس او فی سیانی کو چیاے (اورجوبدل والداللہ) تعالی ( کی خست کو) میں است کا در ہو بدل والد اللہ اتعالی ( کی خست کو) میں صفاحت میں است کی است کے مسل اور واست میں (است کا استان کے مسل اور واست میں (است کا استان کو کرا ہے کا دان لوگوں کو دمی کا در ہے کی اور کا کیا نشسان ، وو دمی اور کا کیا نشسان ، وو خوالے کو دو است کی اور کا کیا نشسان ، وو خوالے کو دو است کی اور کا کیا نشسان ، وو خوالے کو دو استان کی استی بدارے سی اور کا کیا نشسان ، وو خوالے کو دو استان کی استی بدارے سی کی اور کا کیا نشسان ، وو خوالے کا دو استان کی سی بدارے سی کی اور کا کیا کہ دو استان کی کا دو کا دو استان کی کا دو استان کی کا دو استان کی کا دو کا دو استان کا دو کا دو کا دو کا دو کا دو کا در کا در کا در دو کا در کا در کا در کا دو کا در کا

(ایمان دالوں ہے)۔

كُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيْوِةُ اللَّهُ لَيْ وَيَسْحَرُونَ مِن الْدِيْنَ اَمَنُوا وَالْدَيْنَ الْعُوا خ بسورت نگاه س كردك كُل كي جنول نے تفرياد نياوي زعرگي، اوروه غال از تين ايمان والوں سے، اورجو ير ميز كار

قَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيلَةِ وَوَاللَّهُ يَرُزُنُ فَمَنَ يَشَاءُ بِغَيْرِ صِمَانٍ ٥

فود به جوم الهيندو والله يرزان من يشاء بغير وساب ⊕ بوكان بالدد بالا او ي است كران اورالله روزي و ي و كوايان كت•

اور جب انحول نے ہدایت کے انعام کی قدر ندگی تو آگی نظرین حقیقت سے پھر کر دنیا کی زیب وزینت میں گم ہوکررہ گئیں اور وہ النا ان نوگوں کا غداق اڑانے گے جو حق کی خاطر زندگی کی ساری عشر توں سے دستبردار ہوکرافلاس اور تنگی پر قائع ہوگئے تھے۔ قیامت

کے دن جب حقیقت ہے پر دہ اٹھے گا تو پید چلے گا کہ بیٹسکین لوگ جنمیں تم حقیر بھیے تھے، مالک حقیق کے نز دیک تنی عزت وکرامت کے ستحق میں۔

۔۔۔الخفر۔۔۔ (خوبصورت لگاہ میں کردی گئی ان) ناشکروں اور تن چھپانے والوں (کے جنہوں نے تفرکیا دنیاوی زندگی)، و نیاکی زندگی ہی اسکے لئے سب کچھ ہے جس پروہ فریفتہ ہوجاتے ہیں اور مغرور ہوتے ہیں (اوروہ فماق اڑاتے ہیں) شخص کرتے ہیں، افسوی کا اظہار کرتے ہیں

قریش کے امیر لوگ غریب محابہ جیسے حضرت بلال اور حضرت محار وغیرہ درضی اللہ تعالیٰ عنہم پر بیٹنے اور کہتے ، بھلا یا لگ اس لائق جیں کہ جن کے ذریعہ سے دنیا کا کام سدھر جائے ۔ ادر ٹھیک ہوجائے اور شرفاء عرب کی عظمت اور ان کے رسوم دعا دات کی بنیا دا کھڑ جائے۔ اگر مجموع فی بھی اپنے دعوی نبوت میں حق ہوتے تو عرب کے سر دار اور قبیلوں کے سرگروہ اکترائی ہوتے۔

ان نادانوں کو کیا معلوم، بیر حضرت بلال و حضرت عمار (اور) ان جیسے (جو) دوسرے (پر ہیزگار ہوئے) وہ سب (ان) مغرورین (سے بلندوبالا) عزت وکرامت کی مند پر روئق افروز (ہونگے قیامت کے دن) مسلمان اوگ جنت میں اونچے سے اوٹچے درجوں پر ہونگے اور کافرلوگ نیم سندگی میں میں میں میں میں سیا

یے سے بیچ گڑ ہے اور قید خانوں میں قیر ہو گئے۔ ایک اسٹانی کیلیے اپنے اسٹانی کیلیے اپنے

دب کریم نے روق رسانی کیلے اپنے پرائے کی تقتیم نییں فرمائی ہے، بلکداپنے و مدکرم میں ہر مردوق کا روق نے رکھا ہے، تنہا وہ راوق

(اور) باتی سب مرزوق، تو (اللہ) تعالیٰ (روزی دے جس کو چاہان گنت) بے حساب ۔روزی دینے میں اس کی حکمت قارون کو بھی ایک بہت بڑے خزانے کا مالک بنادیتی ہے، تو اگریہ کوئی

امت ہوتی تو بدایمان والوں ہی کا حصہ بنتی اور کفاراس ہے ہمیشہ کیلئے محروم رہتے ۔ معرف میں معرف والوں دولت و فروت حقیق مزت کی دلیل میں اورا کیے دنیاوی افلاس، معرف

عدى جفت وكرامت كدمناني كال

كُلْنَ النَّاسُ اَهُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ اللّهِ بَنِي مُبَرَّعِرِ بَنِي وَ مُنْذِرِينَ وَ أَذْزَلَ مَعَهُمُ اللهُ النَّهِ بَنِي مُبَرَّعِرِ بَنِي وَ مُنْذِرِينَ وَ أَذْزَلَ مَعَهُمُ اللهُ النَّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ ا

الحَسَّلَقُوْ الْمِيهِ عِنَ الْحَقِّ بِالْمُرْبُ وَاللَّهُ يَهْنِي عَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِينَةً اعان البجدان بارے على جس عن وقتف و عنفيك بات كي بين من اورانله مراسة فريات في باب يدى راور اس سے بہلے اللہ تعالى خفر ما يقا كما وك ويا كي عبت عين لفرير اصرار كرتے ميں اور

س سے پہا مدخان کے خواد کا میں اندوں ویا جائے ہیں۔ اب یہ بیان فر مایا ہے کہ کفر اور گھراہی کا سب نیائنیں ہے، بلکہ پہلے بھی بھی ہی ہی سب تھا۔ تمام لوگ پہلے دین جن پر تھے، کچر دنیا کی عمت کی وجہ ہے انھوں نے ایک دوسرے نے طاف بعناوے کی اور مختلف فرقوں میں بٹ گئے ۔

۔۔۔ ابھتر۔۔۔ دهنرے آ دم کے لیکر فقہ بادی قرنوں تک جس کا ہر قرن ائی ۸ میال کا تھا (سارے

ا**نسان ایک بی امت تھے )** ، دین اسلام کے ہاننے والے ، تو حید کا عقید ور کھنے والے ، اور شرک ہے ۔ پ**اک وصاف ، یہال تک ک**یشیطان نے ان میں ہے بعض کو کفر وشرک میں جتا اگر دیا۔

چنانچہ والوگ غیر خدا کی پہنش ہیں لگ کے اور مقید و آتو حید ہے و و رہو گئے۔ پار ایک دورای آیا موصدین اور موشین خال خال افغر آنے کے اور ہر طرف شرک وکٹر و بت پتی کا فلہ ہو گیا۔ پار طوفان لوح کا واقع چاش آیا جس ہیں غرق ہونے سے مردوں اور موراق ں پر مشتمل صرف وہی اتنی م الفوں کی سکے جو حضر سے نوح کی کشتی پر سوار تھے اور و و سب کے

سب ایمان اور عقیده توحیدالی والے بن تھے۔ پھر حضرت نوح اورائے بیٹے عام ،سام اور یافٹ اورا کی از واج کے سواباتی لوگ بھی دفات یا گئے۔

حفرت نوح الظيرة كے ذكورہ بالافرز ندان، حفرت نوح تا كے دين وشريعت كے مانے

سرت در الصحیح کے مدورہ ہاں مرز مان میں مسرت در ان میں سے دین دھر بیعت ہے جائے۔ والے تنے اور جب چھرا کی اولا دیں ہو میں تو ایک عرصہ دراز کے بعد شیطان نے ایکے اندر

واسے سے اور بہب چرا می اولا دیں ہر این اولیا کہ مصدور ارت بھر سیھان ہے اسے امار بھی اختلا ف پیدا کردیا اور ایکے بھی کو نفر وشرک میں جنلا کردیا۔اسطرے پھر دنیا میں جگہ جگہ

ک میں کیا ہے۔ کفروشرک کے باول منڈ لانے لگے۔

مريواللد تعالى كامهر بانى بكدجب جب اورجهال جهال ايسحالات ظهور يذير موع اور

تعالی کی طرف سے بے پایاں اجر دائو اب کی (بشارت سنانے والے اور ) کافروں بشرکوں کوجہنم اور عذاب النی سے (ڈرانے والے ) اپنے پیغیروں کو (اور ) اکوخالی ہاتھ ٹیس مبعوث فرمایا بکد (اتارا الکے

عذاب اہی سے ( ڈرائے والے )اپنے چیمبروں اور )افوجال ہاکھ بیس مبعوث فرمایا بلد ( اتارا السے ساتھ ) بینی نازل کیاان پر ہدایت کی ( کمآب کو )جواز اقرابا آخر (**بالکل میں** ) ہی حق ہے۔

--الغرض-ربرني كساته كماب الهي ربي-اب خواه ده اس برنازل بوني بو--يا--

نازل کسی اور نبی پر ہوئی ہونگر اسکواس کتاب کی شریعت وہدایت کی تبلغ پرمعمور کر دیا گیا ہو۔ بداسلئے کیا عمیا ( تا کہ وہ ) نبی اس مجیفہ جوایت کی روشنی میں ( فیصلہ فرمایا کرے لوگوں کے درمیان اس میں جس

عیار نا کدوہ) ہی ان میں ماہوریت کاروی کی اس میں میں انہاں کے احداب خواہ انکا اختلاف دین البی بھی انہوں نے اختلاف کیا ) اور وہ بھی اس سے انقاق کر لینے کے بعداب خواہ انکا اختلاف دین البی

ی میان است کا داروں کی است کی امریک کی است کی است کا دروں کا باتھوں میں کی افزان کا باتھوں میں کی است کا دروں ک

اس مقام پرید ہونشین کرلینا جاہیے (اور) بھی لینا جاہیے کہ ( مماب بھی کمی نے اختلاف میں میں میں میں میں میں اس میں اس میں میں اس میں میں اس میں میں میں اس میں میں اس میں میں اس میں میں میں میں م

نہیں کیا تحرانہوں نے جن کو کتاب دی گئی بعدائے کہ آگئیں صاف صاف باتیں )۔۔۔النرض۔۔۔ کتاب

كتاب سے اختلاف كرنے والے اپن عبد كے جابلوں ، نادانوں ، اور ب فجروں ميں سے نيس سے ، وہ خوب بھتے سے كدائيس كتاب اسلىئے دى كئى ہے كدا تكا اختلاف مث جائے اور وہ راہ راست يہ

آ جا کیں ، گرانہوں نے اسکے برکس اپنے اختلاف کواور بھی مضبوط اور رائخ کر دیااور کتاب البی میں۔ تحریف د تاویل کا ایساسلسلہ شروع کر دیا کہ موام الناس کیلیے تھا کئی جاب اندر جاب ہو گئے اٹھا کہ کورو

رید دو دین این این اور تن و مدانت کی بنیاد رخیس به بلک صرف (آپس کی هد و بری سے) بالا طرز عمل ، اگر دوانش اور تن و صدانت کی بنیاد رخیس به بلک صرف (آپس کی هد و بری سے)

سيقول

ہے، جوحسد ظلم، ونیای پر انحصار اور انصاف کے فقد ان کا نتیجہ ہے۔

اس مقام پریدخیال رہے کہ اختلاف و تغریق اور کتاب النی میں تا ویل و تحریف، یہ کا م ان کے سرداروں اور ان کے رؤساہ کا تھا، محرا اکا تالع ہونے اور اکی پیروی کرنے کے سب ان کاموں کی نسبت سب کی طرف کردی گئی۔

\_\_الحقر\_\_'اختلاف فی الحق' وین کاایک قدیمی معاملہ ہے( توہوا پیشفر مادی) اپنے نفشل دیل میں قار دیف میک

وکرم ہے (اللہ) تعالیٰ (نے اتکی جوابھان لا چکےاس بارے بیں جس بیں وہ مختلف ہوئے تھیک بات کی ماہے تھم کیلیخ نالٹہ تعالیٰ کے اذین اور امران آسان کر دینے اور نیک اراز دان رمیت ( ہے ) سمجھ

کی، این میم) بعنی اللہ تعالی کے اذن اور امراور آسان کردیے اور نیک ارادہ اور رحمت (ہے) یہ بھے لو (اور ) جان لوکہ (اللہ ) تعالی مالک ومختار ہے تو وہ ( ہوایت فرمائے جسکی جاہے ) انہیا ، اور اولیا ، ک (سیدمی راہ کی)۔

معقیم پر چلنا کھھ سان ٹیم اس او بھی بہت مشکلیں برواشت کرنی پڑتی ہیں ، بہت میبستیں افھانی پڑتی ہیں ، بہت آ زمائشوں ہے گزرما پڑتا ہے اور بہت قربائیاں دینی پڑتی ہیں۔ تو اے ایمان والو یمود ونصار کی اور مشرکین کی مخالفت ، ایجے ساتھ آئے دن ک

و میں بھی ہوئی ہوئی ہو دورہ میں اور سرین کی کا ملت انہاں انہی تو تمہارا ایک گزائیوں ان کے طعنوں استہزا واورا کی فتنہ سابانیوں کے مجمرانہ ہانا انجی تو تمہارا ایک تاریخ میں میں میں میں میں میں کے تاریخ میں تاریخ میں اور ان کا میں کا میں اور ان کا میں کو تاریخ میں کا انہوں

آ زمانشوں سے سابق بیس پڑا ہے، جن آ زمانشوں ہے تم سے پہلے سلمان کر رہے ہیں۔ --- اعرض --- مسلمالوں کی ترقی اور اکی ہمیت افزائی کیلئے یا ختلاف روایت جم یت

کابقدائی ایام عمں ۔۔۔ یا۔۔ جگ احد کے موقع یہ ۔۔۔ یا۔۔ جنگ خندل کے موقع پر اساد شادا کا کا کا خندل کے موقع پر اس ارشادا کا کا کا کا خندل مواکر ۔۔۔۔

#### مَعَهُ مَثْى نَصُرُ اللَّهِ أَلْدَ إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قُريْبٌ ﴿

كدكب بوكى الله كى مدد آگاه ربوك الله كى مددزد يك ب

اے ایمان والو (کیا تم نے گمان کر لیا کہ واضی ہوجاؤگے جن جن کے ہون ور اسکا ہوجاؤگے جنت میں اور) حال ہے ہے کہ (ابھی نہیں آئی تہمارے پاس وہ حالت جوا گی تھی) جو (کہ گرر سچھتم سے پہلے) انہا وصد یقین اور اکنے ابنی اورو ایمی نہیں پہلی نہیں، بلکہ کی کے سروں پر آرا چیاد یا گیا اورو ایمی اورو ایمی کے بھی پہلی نہیں، بلکہ کی کے سروں پر جہا وہ ایمی اور کی کے بھی کولو ہے کی تھی سے بدوروی کے ساتھ جہا در بیا گیا (اور) وہ نا قابل برواشت مظالم کے ذریعہ (اس قدر بلا ڈالے گئے کہ کہ پر اخودرسول اور جو اسکو مان چی تھے وہ بھی ) اپنے تیفیر سے انفاق کرتے ہوئے بول پڑے (کہ کمب ہوگی الذی انتفائی (کی) وہ (بدو) جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فر مایا ہے۔ آخر ہمیں و شعول پر کب فتح حاصل ہوگی۔ اللہ کا وعدہ پورا ہوگا اس میں ایمان والوں کو ذرہ برا بر بھی شک نہیں تھا ہمیکن چونکہ وہ فتح ونصرت ہوگی۔ اللہ کا جب دیا کہ جواؤ اور (آگاہ ربوکہ اللہ) تعالیٰ اندائی کے بیا بیا اسکانی (نزد یک ہے)۔

پر یہ یا جات نکل گئی۔ پس اے بعلت نفر سے اللہ کے طلبگا رو خوش ہوجاؤ اور (آگاہ ربوکہ اللہ) تعالیٰ دلکھ کی کہ در)۔

چنانچ رب تعالی نے اپناوعد و پورافر مایا اور ایمان والوں کو خوف وغم سے نجات عطا فرمائی۔ اس سورۂ مبارکہ میں انفاق فی سیل اللہ کی اہمت کے پیش نظر اسکا ذکر خاص اجتماع مے فرمایا گیا ہے۔۔۔اسلئے۔۔۔ جانی قربانی نے ساتھ ساتھ مالی قربانی کی بھی ایک خاص اہمت سے اور مالی نقصان پر بھی صیر کرنا جنت کا مستقل بناویتا ہے۔

سيقول٢

انگوآگاه کردوکدا بختے مالوں پر کتنوں کا حق ہے۔ اس سے میتجھ لینگے کدان کو کس کورینااور کیادینا ہے۔ آو

اسے مجبوب ایسا سوال کرنے والوں سے (کھدوو کہ جوکار خیر میں تم نے لگانا چاہا تو وہ) انفاق فی سیل

اللہ کے ساتھ ساتھ تمبارے (مال باپ اور) تمبارے ( قرابت واروں اور تیمیوں اور مسکینوں اور

مسافر کا حق ہے )۔۔۔الفرض۔۔۔ان کو وینے میں ایکے حقق تی کی اوا کیگی بھی ہے۔ سب مصارف میں

ماں باپ کا نفقہ اہم ترین ہے اور قرابتد اروں کے ساتھ جو کیا جائے گائی میں صدر مسکین وقتے جو اپنی

دو گئے بیتم جو اپنا خرج کرنے کی قدرت نہیں رکھتے۔۔ یونی ۔۔ مسکین وقتے جو اپنی

معاش کی تد بیر نہیں کر سکتے ، ایسے بی مسافر جو حالت سفر کی وجہ ہے ہیں ہو جات ہیں،

ان سب پرخرج کرنا بنیاوی طور پر ان پراحسان کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کو انکا حق دے کرفود

اپ کو جنت کا بھی حتی بنانا ہے اور پھر انفاق فی سبیل اللہ کا بھی اجر و تو اب حاصل کر ۔۔

السے کو جنت کا بھی ستی بنانا ہے۔۔

السے کو جنت کا بھی ستی بنانا ہے۔۔

ال مقام پر ہیا بات ذہن نشین رہے کہ جو کچھ کروو وخیر کے دائر سے سیاہر نہ ہوئے پائے ، لہٰذاجس کو جو کچھ دوخیر ہو، یعنی حلال وطیب ہو، جو حلال ذرائع سے حاصل ہوئی ہو \_ پس جان او ( اور ) یقین کراوکہ تم (جو نیکی کرو) گے ( تو بیک اللہ ) تعالیٰ ( اسکو جاننے والا ہے ) چنا چہ وہ اپ نیفشل وکرم سے اسکا صلہ عطافریائے گا۔

سیلے ارشاد فریایا گیا کہ جنت میں داخل ہوئے کیلئے مختیاں اور شقتیں برداشت کرنی پڑیں گی گھراسکے بعد مال خرج کرنے کا تقلم دیا گیا یہ بھی ایک مشقت ہے اور اب جہاد کی حرید مشقت برداشت کرنے کا تقلم دیاجار ہاہے اور فرمایا جار ہاہے کہ۔۔۔۔

كُتِبَ عَلَيْكُهُ الْقِتَالُ وَهُوَكُرُةٌ لَكُمْ وَعَسَى آن تَكْرَهُوْ اللَّيْنَا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ أُ

فرض کیا گیا تم ہے جہاد اور وہ تا گوار ہے تم کو اور کیا ورکہ تم تا گوار رکھائی چیز او مالانا یہ ورکھتا ہے تیزا ہے گ مرموریت

وَعَنْسِي أَنْ تُحِبُّوا إِثَيْنًا وَهُو شَرَّاكُمُو وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَانْتُهُ إِلَّا لَعْلَمُونَ

ا الاقراب ہے کہ پہند کردگئی چنز کو حال کلہ ویزی تبیار یہ لئے ۔ اور اللہ جانا ہے، اور تم نہیں جائے ہ

اے ایمان والوا ( فرض کیا حمیاتم پر جہاد ) یعنی الله کو بین کی سر بلندی کیلئے کفار ہے بنگ میں اپنی بوری طاقت اور وسعت کوخری کرنا ، تو اب اگر ایسی صورت ہو کہ کسی اسادی شہر پر وافر تملد

Marfat.com

3

کریں تواس شہر کے مسلمانوں پرشہر کے دفاع کیلئے جہاد کرتا فرض عین ہے۔
اب اگرا تک اسلامی ملک اپنے دفاع کی استطاعت ندر کھے تواس کے قریب کے ملک
پر جہاد کرنا فرض عین ہوگا۔۔ یونی۔۔اگر جہاد کیلئے روانہ ہونے کا مسلمانوں کو عام تھم دیا
جائے تواس صورت میں بھی جہاد فرض عین ہے۔ ان کے سواد وسری صورتوں میں۔۔شلانہ
اسلام کی بلنے کیلئے ، کا فرول کو اسلام کی دگوت و بیانا اگروہ اسلام تجول ندکریں توان کو جزنیا دا
کرنے کیلئے کہنا ، اب اگر اسکو بھی تجول ندکریں توان سے جہاد کرنا۔۔۔ یونی ۔۔ مسلمانوکو
عام تھم نہ لینے کی صورت میں جہاد کرنا ، ان دونوں میں جہاد گرفاسے۔

ا آ کرچہ تھم خداوندی ہونے کے لحاظ ہے ایمان والے کو جہاد سے کراہت نہیں ہوسکتی کیکن اگرچہ تھم خداوندی ہونے کے لحاظ ہے ایمان والے کو جہاد سے کراہت نہیں ہوسکتی کیکن سیریں مرکز طب سے بریت چھور سے کریے شخص میں نا المان تاقید میں فراور اپنی میان مالک

انسانی فطرت اورآ دی کی طبیعت کا مقتضا بیہ ہے کہ برخض اپنا مال تلف ہونے اور اپنی جان ہلاک ہونے کو ناپسند کرتا ہے توبیا کیے طبی کر اہت ہے (اور) اسی وجہ سے (وہ) یعنی جہاد طبعاً (نا کو ارہے تم کو) اس جہاد کے سوادہ جہاد، جے جہادا کبڑ کہا گیا ہے، جس میں انسان کے سب سے بڑے فار تی ویشن شیطان اور واغلی ویشن فضن سے جہاد کیا جاتا ہے، اچھا کھانا، اچھا کی بننا، خوب سونا، کس کو اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ اب اگر ان سب کو صرف فعداکی رضا کیلئے چھوڑ نا پڑجائے اور ان امور میل فعس کی

معلوم میں ہوتا۔ اب اگر ان سب کو صرف خدا کی رضا سیکے چھوٹا پڑ جائے اور ان اسور سک کا خواہ میں ہوتا۔ اب کا خواہ ک خواہش کے خلاف کیا جائے ، رہمی بہت ہوا جہاد ہے، اگر چہ سیانسانی طبیعت کو تا گوار تک ۔ لیکن یہ می تو چھ (اور) ایک حقیقت ہے کہ (کیادور) ہے کچھ لیمیز نہیں (کہتم) اپنی طبیعت

ین بیدی وی (اور) ایک صیفت ہے لیر ام کا دور) ہے پھیمیدیں اور سے ان بیست کے اقتضاء اور طبعی نفرت کی بنیاد پر (نا گوار کھو کی چیز کو حالا تکدوہ بہتر ہے تمہارے لئے ) و نیاش بھی اور آخرت میں ہم بھی دینے اس حرتبہ شہادت، اعلیٰ علین میں بنی اور جنت کی وائی راحت کی صورت میں بیدی بحی بحید نہیں (اور قریب شہادت، اعلیٰ علین میں تیام، اور جنت کی وائی راحت کی صورت میں بیدی بحید نہیں (اور قریب ہے) ممکن ہے (کہ ان کر کو کی چیز کو حالا تکدوہ پر کی) فاہت ہو ( تنہارے لئے ) مثلاً طبیعت کی سل اور کا ملی کی وجہ سے جہاد سے مندی چیز کو حالا تکدوہ پر کی اگل ہے، گرائے نتیج میں وجمنوں کے غلب کی وجہ سے ذکت کی زندگی بسر کرنا اور آخرت میں جہاد کے آواب سے محروم رہنا، اور شہدا کا درجہ ومقام کی وجہ سے ذکت ہو کہ اور نہیں جانے اور آخرا اللہ کی بات ہے ۔ خردار ہوجاد (اور ) جان لوکہ (اللہ کی ابت ہے ۔ خردار ہوجاد (اور ) جان لوکہ (اللہ کی ابت ہے دوار ہوجاد (اور ) جان لوکہ (اللہ کی ابت ہے دوار ہوجاد (اور ) جان لوکہ (اللہ کی ابت ہے دوار ہوجاد (اور ) جان لوکہ (اللہ کی ابت ہے دوار ہوجاد ( تبیں جانے ) تبہارا پیدا کرنے والا بخو فی جانے ہوئی جانے ہوئی کس میں ہے وہ ( جانا ہے اور تم ) اس مصلحت کو ( تبیں جانے ) تبہارا پیدا کرنے والا بخو فی جانا ہے کہ جہاد کے قبہار کی جہاد کے تبہار کی جانے کے تبہار کی بھر کی کس جیز میں ہے۔

اس سے پہلانشر قالی نے مسلمانوں پر قال اور جہاد کوفرض کرویے کے متعلق آیات نازل کی تھیں، بہذا اس موال کی تھیائی کہ آیا ترحت والے مسینے میں بھی قبال جائز ہے کنہیں؟
اوھر دو جبری میں رمول اللہ الحفظ نے مشرکین کے احوال پر نظر رکھنے کیلئے حضرت عبداللہ بن جش کی قیادت میں ایک لفظ میں بھی جاتھ ، اس لفکر میں سے ایک مختص نے عمرو بن حضری نام کے ایک مشرک کولل کر دیا اور بیل رجب میں بواج وحرمت والام بدند ہے ، اس پر مشرکین نے مسلمانوں پر اعتراض کیا کہ ایک طرف تو چغیرا سلام اللہ کے دین پر عمل کرنے کی دعوت وسیح بیں اور برائے میروکاروں کا حال ہد ہے کہ انہوں نے ماہ حرام میں ایک محفل کولل کر دیا، حال کا حکم مالی جات کے مطابق حرام ہے۔ چنانچ بہت مال کے انہوں نے ماہ حرام میں ایک حمل میں کرنا چاہا۔

يتنافرنك عن الشقوالي إلى فيه فل قتال فيه كه يووسك عن به به ي الشقواك عن الشقوالي المراحة المر

هُمُ فِيهُا لَمِن وَنَهُ ووس عن بعدر بندواسة بن

قواے مجوب اجوار کی (پر مجنے میں) خواہ دہ ایمان دالے موں۔۔۔ اِ۔۔ کردالے ا افر سے ماد حمام عمل لانے کا محم) توان سے ( کمدد ) اگر چہ (اس) ماد (عمل نو ) ایک ( یواجر م

ہے) گراس سوال کاحق ان کونبیں جواس ہے بہت بڑے جرم کاار تکاب کئے بیٹھے ہیں۔ایک طرف تو ہ ہا ہے بڑے بڑے جرم کوعملاً جرم ہی نہیں بیجھتے ،اور دوسری طرف اگر کسی ہے کوئی فلطی نا دانستہ طور پر ہوجائے۔۔۔یہ۔صورت حال کی نزاکت کے پیش نظر وہ فکری خطا کر بیٹھے تواس کوایک علین مسئلہ بنا کرشوروغو غدیراً ترآتے ہیں۔

توا یحبوب صاف صاف داخع طور پر فر ماده کدلوگو بوش کام لو (اور) اچی طرح جان لوکت به بادر الله) تعالی (کرراست سے روکنا) اور سلمانوں کو ایمان سے بازر کفنے کیلئے ظالمانه طرز عمل اختیار کرلین (اوراس سے اٹکار کردینا) لینی خدا کا مشکر ہوجانا (اور مجرحرام سے روک دینا) و بال طواف نہ کرنے دینا، نماز نہ پڑھنے دینا، (اور وہاں کے لوگوں) لینی وارثین حرم، رسول کریم اور آپ کے صحاب (کورم سے) جرا (ٹکال دینا) اور ایسا ماحول پیدا کرنا کدوہ جرت پر ججورہ ہوجا کیں، تو ہے مرم جرم میں قبال والے جرم سے کہیں زیادہ علین اور (بہت بڑا جرم سے) اور وہ بھی (اللہ) تعالی (کے نزدیک) الیسے چرین کیلئے کو کی سرااور دردناک عذاب ہے۔

ر سے رویسی ) ۔ بیب ہوں سے وی مرا در وروں کے بیب ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان کی حضری \_ \_ یا \_ ان جیسے فتہ گروں کوئل کردے تو یہ کوئی بہت ہڑا جرم نہیں (اور) نہ بی ان شریب ندوں کے شرسے بڑھ کر ہے بلکہ ان (فتہ گروں کا فتھ ان کے آل سے بڑھ کرے ) \_ \_ انظری \_ \_ اکا فتہ بعنا پڑا جرم ہے خودان کوئل کردیا اتنا بڑا جرم نہیں ۔ بجر مین کائل جرم نہیں بلکہ انسداد چرم کی ایک تدبیر ہے ۔ اسلئے کہ جب تک بید بیں گے فتہ بر پاکستے رہیں گے (اوروہ بیشہ بی تم سے لڑتے بھڑتے رہیں گے ) اور بیسلسلہ جاری رہیں گے فتہ بر پاکس کے کہ وسے تھ

تم کوتمبارے دین )اسلام (سے پھیردیں)اور کفریس پہنچادیں۔ ۔۔۔افرض۔۔۔مسلمانوں سے کافروں کی عداوت دائی ہے۔ یہ اس وقت تک رہنے والی ہے جب تک کہ مسلمان ،معاذ اللہ ، کفرندافتیار کرلے۔مسلمانو!اچھی طرح سُن لو (اور) جان لوکس (جو پھر جائے تم میں سے اپنے وین )اسلام (سے ) کافروں کے دین کی طرف اور (چرمرجائے اس حال میں کہ کافر ہے تو ) وہ اور اسکے بعداس جیسے لوگ (وہ لوگ میں جن کا کیا وھراجا تا رہا دیااور آخرت میں) مرتد ہوجانے کے بعد وہ واجب التحل ہوگئے، اب آئیس کی طرح کی امان ٹیس ۔۔۔ نیز۔۔۔ مال ، زوجہ اور میراث ہرایک پر سے الکا استحقاق جاتا رہا اور آخرت میں بھی ندائے گئے کوئی ٹواب ہے اور ندہی جسن خاتمہ کے شرات (اوروہ چنم والے ہیں) اور الیا بھی ٹیس کہ دوفرل جہنم

رینے والے بیں)۔

ک پکھ دنوں کے بعد اگل رہائی ہوجائے گی اور جہنم سے باہر کردیا جائے گا، بلکہ (وواس میں ہمیث

میلے اللہ تعافی نے ان لوگوں کا بیان فرمایا تھاجن کیلے تعلق طور پر جہنم ہے، اب ان لوگوں کا بیان فرمار ہاہے جو جنسے کی امیدر کھنے کے حقدار ہیں۔ چنا نچدار شاد ہوتا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ أَمَنُوا وَالَّذِينَ مَاجَرُوا وَجْهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

بیشک جو ایجان لائے، اور جنہوں نے بھرت کی، اور الله کی راہ میں جہاد کیا، م

أُولَمِكَ يُرْجُونَ رَحْمَتِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَفْوَرْ مَرِحِيْرُهُ

د داميدر محمل الله كي رحمت كيا - اورالله بخشير والارحمت والاسب • حد مسرح

کہ ( پیک ) عبداللہ بن بخش اورائے رفقا وجیے (جو ) لوگ بھی ( ایمان لائے اور جنہوں نے ججرت کی ) ، اپناوطن چھوڑا ( اور ) کا فروں ہے ( اللہ ) تعالیٰ ( کی راو جس جہاد کیا ، وو ) اس بات کے حقداد میں کہ ( امیدر محص اللہ ) تعالیٰ ( کی رحت کی ) سن لو ( اور ) یقین کر لو کہ ( اللہ ) تعالیٰ مومنوں اورمجام دوں کو ( بیٹھے والا ) اوران پر ( رحمت ) فر ہانے ( والا ہے ) \_

يَنْتَكُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ثُلُ فِيْهِمَا إِثْثُوكِينَدُّ وَمَنَا فِعُ لِلنَّاسِ \*

ہے چھتے ہیں تم ہے شراب اور جوئے کے بارے میں۔ کہدووونوں میں گناوتو بڑا ہے اور فاکسے ہیں عام لوگوں کیلئے

وَإِثْهُهُمَّا ٱلْهُرِمِنُ تَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْكُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ هُ

اوران كاكناه زياده برابان كفائده - اور يوجيع بين تم ع كركيا خرج كرير

قُلِ الْعَقْوُ كَالَى لِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْذِلْتِ لَعَلَكُمُ تَتَعَلَّمُونَ فَ

کہ دوجو تمام خرج سے بے۔ ای طرح بیان فرمادیتا ہے الله تمہارے لئے آیٹیں ، کداب سوچ اور خورسے کا م او

توا يحبوب تمهارے جا ہے والے ( او چھتے ہیں تم سے شراب ) لینی انگورے نیجوڑا ہوا کیا

شراجو پڑے پڑے جوش کھانے نگا اور تھاگ چھوڑ دیا (اور جوئے) لیعنی ہروہ کھیل جس میں میشر م

ہوکہ مغلوب کی کوئی چیز غالب کودے دی جائے (کے بارے میں) ہتو ( کہدوہ) ان ( وو**نول میں گناہ** 

توبرا ہے اور ) کچھ (فاکدے) بھی (ہیں، عام لوگوں کیلئے) مثلاً سروروستی، کمرور کو تقویت، کھانا ہضم

کرنا، قوت مردانگی میں مدد کرنا، تمکین کوخوثی دلانا، بز دل کو بہادر بنانا، نیل کونٹی کرنا،جسم کے رنگ کو

کھارنا، بے کو بولنے برقدرت وینااوراراوے بلند کرناء پیتورہے شراب نوشی کے ظاہر میں فائدے۔

رہ گیاجوا تواس سے ایک فائدہ توبہ ہے کہ اسکے ذریعے نہایت آسانی سے بغیر کچھٹری کئے

بلا تکلف ایک انسان دوسر ہے انسان کی دولت کو حاصل کر لینتا ہے، بغیر کسی محنت کے اسکا مالک بن

جا تا ہے۔۔۔بایں ہمہ۔۔۔ ذہن نشین کرلو (اور ) جان لو کہ ( اٹکا گمنا <mark>دریا دہ پڑا ہے ایکے فا کدے ہے )</mark>

اسلئے کہ شراب نوشی ہے آپس میں بفض وعداوت بڑھتی ہے، بیداللہ کے ذکر اور نماز سے رو کتی ہے،

انسان کی عقل کوزائل کردیتی ہے، حالت نماز میں 'لآ آغیدُن مالکتین فری' میں نہیں یو جتاجس کوتم یو جتے

مو، كى جكد الكبين ها القين فرن من يوجا مول جس كوتم يوج موه كاكفريد بملة بان ين تكلوادي في ب

--نيز-يشراب نوشي آدي كوب حوصله اوراس فقدر بخوف اوراحق بناوي بي ك

بااوقات شرانی خوداین بیشاب سے کھیلے لگا ہے، کندی نالیوں میں پڑار ہتاہے۔خوداپی

غلاظت سے لبودلعب اسكامشغله بوجاتا ہے۔

-- ينى -- قاربارى كاسب سے برانقسان بيے كه جسكى كامال بغيركاروبار کے چلا گیا، تو وہ اینے بالقابل کا جانی وشن بن جاتا ہے اور اسکی وشنی کا انجام بیر ہوتا ہے کہ

جب تك وه اين بالقابل كوزك نيس كينياتا أب يين ثيس آتا ويسيم على قبار بازى انسان

کوکائل اورنا کاره بنادی ہے بعنت وکسب کی اسکی ساری صلاحتیس ضائع ہو جاتی ہیں۔ \_\_\_افتھر\_\_شراسی توشی اور قمار پازی میں روحانی اور جسمانی دونوں طرح کی بیاریاں

میں اور ان میں بیسر خرج کرنالائل فرمت ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوا کہ کس چیز میں جیسہ میں اور ان میں بیسر خرج کرنالائل فرمت ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوا کہ کس چیز میں جیسہ

خرج کر نالائق محسین ہے۔

تواہم مجبوب اس تعلق ہے سوال کرتے ہیں (اور او چھتے ہیں تم سے کہ کیا خرج کریں) مر مرسدت میں مربوط میں میں این میں سابقہ ہے کہ کیا جب ایک

چونکداس کلام کاسیاتی جهاد ہے اور جهاد کاعظیم ستون الله کی راه یس مال فری کرنا ہے، اس وجہ سے الله تعالی نے مسلمانوں کے اس سوال کو مجر دھرایا کہ کیا چیز فرج کریں۔ تو اے محبوب ( کہددوجو)

تمہارے ہتمہاری اہلی وعیال اور تمہاری زیر پرورش رہنے والوں کے (تمام خرچ ہے ہے) اور تم کو انکی احتیاج ندرہے، ایسا بھی نا ہوکہ تم سارا کا سارا مال خیرات کر کے خود بختاج ہوجاؤ اور بھیک ما تگنتے

پھرو۔۔۔اِ۔۔ تمہارے بعد تمہارے بچی اور تمہاری کفالت میں رہنے والوں کیلئے پچھ نہ نیج اورا کو دومروں کے سامنے دست سوال دراز کرنا پڑھائے۔

۔۔۔ہاں۔۔۔اگر تمہارے پاس بے صاب دولت ہے جو تمہاری ضرورت ہے زیادہ ہے تو اس زیادہ سرمایہ ہے اپنے محرد و نوائ اور پڑویں جس رہنے والے غریب مشئین اور محاج ،اپنے اسلامی بھائیوں کی ضرور مدد کریں جو زندگی کی اہم ضرور بات کیلئے بھی ترس رہے ہوتے ہیں، اوراس مقام پر یہ خیال نہ کریں کہ وہ زکو تا ادا کر کے برحم کی ذہد داری سے سکد وقی موسم محمودی دو کک آتی ضرورہ ۔۔۔ سز ادہ حدید بالم سروای ۔۔۔ا

رہے ہوئے بین، دور ان معام پر بید میاں ندریں اداہ روہ ادا مرتے ہر من دستداری سے سبکدوش ہو گئے ہیں، بلکدا کی ضرورت سے زیادہ جوسر مایا ہے، اس سے اپنے اسلامی بھائوں کی ضرور مدد کریں۔

یے فورکرنے کا مقام ہے کہ زکوۃ فرض کردیے ،ان کے مصارف کو تعین کردیے اور استخاص کے مصارف کو تعین کردیے اور استخاص کے تعین کے تعین کردیے اس جمل استخاص کی تعین ہے کہ اس جمل میں عکمت کیا ہے؟ فاہر ہے کہ اس جمل میں حکمت ہے کہ جو ب حساب اورائی ضرورت سے زیادہ دولت کے مالک جمی وصوف اپنی سالانے زکوۃ اواکر کے مطمئن نہ ہوجا کیں ، الک فل

مدات كدريوبي الفاق في كيل الذكر يرير

## فِ الدُّنْيَا وَالْاِخِرَةِ \* وَيَسْتَلُوْيَكَ عَنِ الْيَهْلَ قُلْ إِصْلَامٌ لَهُمُ خَيْرُ وَانَ

دنیادآ خرت میں۔ اور پوچے بین تم سے شیموں کے بارے میں۔ کمیدوا کے بہتری کا کام کر پہتر ہے، اوراگر

تْخَالِطُوْهُمْ فَإِخْوَانَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصَّالِحِ \*

ا پناان کا مال ملاجلا کر رکھوتو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اور الله معلوم کرادیتا ہے فسادی کوا لگ خیرخواہ ہے۔

#### وَلُوْشَاءَ اللَّهُ لَاعَنْتُكُو إِنَّ اللَّهُ عَزِيْدُ حَكِينُو

اورا كرالله نے جام اوتاتوتم كوضرور كرفارمصيبت كرديتايةكالله فليدوالاحكمت والاب

نا ہو جانے والی (ونیا)(و) باتی رہنے والی (آخرت میں) لینی دنیا ہے محبت ندر کھواور آخرت کو ہاتھ سے جانے ندوو۔ دنیاوآخرت کے امور میں آئییں کواپناؤجودیٹی نقطۂ نظر سے تمہارے لئے بہتر ہوں، باتی رہ سکنے والے اور زیادہ نفع بخش ہوں۔

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی کی راہ میں خرج کرنے کے متعلق سوال کیا گیا تھا اور اب مال خرج کرنے کا ایک معرف اور کل بتایا جار ہاہے کہ جو چیزیں تمہاری ضرورت سے زائد ہیں، ان کو قیبوں پر خرج کرواور بحسن وخو بی قیبوں کی کھالت کرواور جان لوکہ جو پیٹم تمہاری کھالت میں ہے، اسکا کھانا اپنے کھانے سے الگ کر کے کھانے کی ضرورت نہیں، بلہ خیر خواتی کی نیت سے ایٹا اٹکا کھانا مشترک رکھوتو اس میں کوئی حرج نہیں۔

یتیم کا کھانا اپنے کھانے سے الگ پکانے میں اگر ایک طرف دو دوسالی پکانے کی مشقت و دشواری چیش آئی ہے تو دوسری طرف چیتیم کا کھانا ج جانے کی صورت میں سڑ جانے کی دوسرے میں سڑ جانے کی دوسرے بیٹیم کی فیرخواتی کا نقاضہ یہ ہے کہاں کے نقد مال اور باتی رہنے والی چیز دل کوالگ اس کے حماب میں رکھواور جو چیز میں جلد خراب موسرے دالی چین ان میں اپنااور چیم کا کھا تہ بلقد رحماب میں رکھو۔

ندورہ بالا احکام کے تعلق سے واضح علم ند ہونے کے سبب بیسوں کا مال اپنے پاس رکھنے والے الے اوران کے معاملات میں مرف کرنے والے ، مال پیٹم میں خیات کے بیش نظر الے اوران کے معاملات میں مرف کرنے والے مالی بیٹم میں خیات کی الند مداور کنارہ میں ہوجائے کی خواہش رکھنے والے ، اے محبوب تہاری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں (اور یو چھتے ہیں تم سے جیموں) سے خاہش دکھنے والے ، اے محبوب تم الے بارے میں کا میں سے خواہش سے خواہش کے بارے میں ) ہوائے محبوب ان سے (کے دو) کر (الے بہتری کا کام

کرنا کہتر ہے)،ان سے پر بیز اور کنارہ کش ہونے کی برنبت (اور) جب صورت حال یہ ہت آواب (اگراپتا) اور (الکا مال ما جلا کر) ایک جگہ (رکھوتو) اس میں کوئی جرم نیس ،اسلے کہ (وہ تہمارے) وی (اگراپتا) اور (الکا مال ما جلا کر) ایک جگہ (رکھوتو) اس میں کوئی جرم نیس ،اسلے کہ (وہ تہمارے) فورت خورت سنو (اور) جان لوکہ (اللہ ) تعالی خود تو جانتا ہی ہے، دوسر دل کو بھی (معلوم کرادیتا ہے) اور ان پر فاہر کر دیتا ہے (فسادی) جیموں کے مال میں خیات کرنے والے اور بے جانقر ف کرنے دالے (کوالگ) کر کے (خیرخواہ سے) ۔۔۔الفرض ۔۔۔اللہ تعالی سے مخفی نیس کرتم میں فسادی کون ہادہ مالی اللہ علی میں خوادر کوفار کون ہے، دو ہرایک کواس کے ممل کے مطابق جزا دریگا ہوتم اور تم کو خرور کرفار اللہ اللہ کے اور کے اور کرفار کے معلیت کردیتا) اور جیموں کے اموال کے ماتھ تم تبارے اپنے بالوں کا اکنوار کھنا حرام فربا دیتا اور

تھیموں کے معاملات کوتمبارے اپنے معاملات ہے الگ رکھنے کا تھم فریادیتااور تیمیوں نے میل جول مرکھنے سے روک دیتا۔ اس صورت عال میں تیمیوں کی کفالت کس قدر دشوار اور مشقت میں ڈال وینے والی چیز ہوتی۔ اب اگر اس مشقت میں ڈالنا چاہتا، تواس کیلئے کیا مشکل تھی، اسلے کہ (بے ڈنک اللہ) تعالیٰ (ظلبدالل) ہے۔ وہ عاجز نہیں۔ جو چاہے کرے اور ( محکمت واللہ ہے )، لہٰذا وہ وہ می کرتا ہے جواکی محکمت کا تقاضہ ہوتا ہے۔اسلے کس پروہ اس کی طاقت سے زیادہ یو جزئیس ڈالآ۔

اس سے مکی آیت میں اللہ تعالی نے جیم کے ساتھ خاطب کا جواز بیان فر بایا تھا، جکا قاضہ ہے کا خوار بیان فر بایا تھا، جکا قاضہ ہے تا استعمال کے بائیر ہے کا جیم لاک کے ساتھ اپنا اسلامی بائز ہے، تواس آیت میں اللہ تعالی نے کام کے معلق میان بال بال فرائے ہے۔

قَلَا تَكُلُمُوا الْتَظْمِرُ مِن حَلَى يَقِعِن وَلَاهَة فَقُودَة حَيْرَة وَ فَيْرَا وَ فَطُولَة وَلَوَ مَعْدَ وَلَا مَكُونَ وَلَا مَكُونَ الله وَ وَهِ مِرْسِهِ الله وَ وَهِ مِرْسِهِ الله وَ وَهِ مِرْسِهِ الله وَ وَهِ مِرْسِهِ الله وَ وَهَ مَنْ الله وَ مَنْ الله وَمَنْ الله وَ مَنْ الله وَ مَنْ الله وَ مَنْ الله وَ مَنْ الله وَمَنْ الله وَ مَنْ الله وَ وَلَا الله وَ مَنْ الله وَمَنْ الله وَمَنْ الله وَمَنْ الله وَالله وَلِي المُعَلِق وَالله وَله وَالله وَله وَالله وَلِي المُعْلِق وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلِي وَلِلْ وَلِي وَلِلهُ وَلِي وَلِلهُ وَلِي وَاللهُ وَلِي وَلِلْ وَلِلْمُوالله وَلِي وَلِلْمُوا

## وَيُبَيِّنُ الْمِتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَهُمُّ يَتَكُرُّ لُرُونَ ﴿

ا بن آیتوں کولوگوں کے لئے کہا۔ سبق لیں 🖜

(اور) فرمایا (مت ثاح کروشرک والیول سے بہال تک کدایمان لائیں) وہ مشرکہ حسن

و جمال والی ہو۔۔۔یا۔۔۔دولت وثر وت والی ہو۔۔۔یا۔۔ آ زاد ہو۔۔۔انفرض۔۔۔ کیچھی ہوگر جب

تک ایمان نہلائے اس ہے نکاح نہ کرو، (اور )اسکے برنکس (یہن**ا ایمان والی لوٹری) خواہ وہ غریب** 

بو، خوبصورت ندبوه بای بمده ( ببتر ب) اس خوبصورت بالداراور آزاد (شرك والى ) كافره ( ب سو) وه (شرک دالی) کافره حسن و جمال اور کثرت مال کی وجہ ہے، (شمبیں انچھی کیے) ۔۔۔ یہ نی

\_ بخاط ہوجاؤ (اورا بن الركوں كومشركين كے نكاح ميں شدويهاں تك كدوه ايمان قبول كريں ) يے

دل ہے مسلمان نہ ہوجا کیں (اور ) جان لوکہ (بلاشبہ مسلمان غلام بہتر ہے ) خواہ وہ خوبصورت نہ ہو اور مال دارنہ ہو ( ہر مشرک سے کوو حمهیں ) اینے حسن دیمال اور مال دمنال کی وجہ سے (ایما گلے)۔

اس حقیقت کا مجھے لینا تو ایک عام آ دمی کیلئے بھی دشوار نہیں کہ نکاح کی وجہ سے شوہراور

بوی دونوں کا ایک دوس ہے کے ساتھ جسمانی اور وہنی قرب ہوتا ہے اور دونوں ایک دوسرے

کے عقائد، نظریات، افکار اور خیالات سے متاثر ہوتے ہیں، اسلئے کہ بیر فدشہ ہے کہ مشرک

شو ہر کے عقا کد ہے مسلمان ہوی متاثر ہو یا مشرکہ عورت کے نظریات ہے مسلمان شو ہرمتاثر

ہواسلے اسلام نے بیراستہ بی بند کردیا۔اگر چدیہ بھی ہوسکتا ہے کدمسلمان شوہر ما بیوی سے

مشرک شوہر یا بیوی متاثر ہوجائے ،لیکن جب کوئی چیز نفع اور نقصان کے درمیان دائر ہو، تو

نقصان سے بیچنے کو نفع کے حصول پر مقدم کیا جاتا ہے <mark>می</mark>قت

اس میں جو تھکت ہے وہ بالکل ظاہر ہے۔میاں ہوی میں وہ کون ہے جوآ ٹیس میں ایک

دوسر کوابنا ہم خیال بنانا نہ چاہتا ہو، تو شادی ہو جانے کی صورت میں (وہ) شرک وکفروالیاں اور ا

شرك دكفروالے (لوگ) ایل باتوں ہے ۔۔۔یا۔۔۔ایل محبت میں اسپر کر کے ۔۔۔یا۔۔۔اپی محبت قربت کا اثر ڈال کراس کفر وٹرک کی طرف (بلائیں) گے ، جوتم کو (جیٹم کی طرف) لے جانے کا

سبب ہوگا۔اور جب تک تم ان کے بورے طور پر ہم خیال نہیں ہوجاؤ گے،اس وفت تک وہ لوگ

وَيَسْتَلُوْلَكَ عَنِ الْمَحِيْفِيْ قُلْ هُوَادَّى قَاعَة لُولَا النِسَاءَ فِي الْمَحِيْفِنُ وَلَا المِسَاءَ و امره بح بح بين تم عنى يَقْلَهُرُن قَلَا الطَّهْرُن قَالُوهُ فَى حِنْ حَيْثُ اللَّهُ عَلَى الدائى المَعْلَقِ فَى حَتْى يَقْلَهُرُن عَلَا اللَّهُ اللَّ

۔۔۔الفرض۔۔۔ وہ بھی نہ کروجو یہود ہوں نے کیا کدایا م چیش بیں عورتوں کو گھرے نکال باہر کردیا اور نہ وہ کی کر دنصاری نے جس کی عادت بنائی ہے کہ وہ حالت چیش بیس بھی اپنی بیو یوں ہے ہم بستری نہیں چھوڑتے۔

ب المسال المسال

الله كودْ روادر جان ركوكه بيشك تم اس سلنه واليه بو- اور بشارت دے دوايمان والول كو

اورجان لوکہ (تمہاری حورتیں تمہارے لئے کھیت) کی طرح (بیں) اور کھیتوں میں تخم ریزی غلدوانات حاصل کرنے کیلئے ہوتی ہاور جب وہ تمہارے کھیت کی طرح ہے (توجاؤا پے کھیت میں جس طرح جا ہو) جیت کرے، یٹ کرے ۔۔۔ا۔۔ گودیس اٹھا کر۔۔یا۔۔۔جس آس سے جا ہو

جبرتم ریزی کی جگدایک ہی ہو، اور دہ اولا دیدا کرنے کی جگہ ہو، نج ضائع ہونے کامقام ندہو۔

قربت سے پہلے ہی اپنے نفس کوحرام سے محفوظ رکھنے کا قصد کرلو، ول بیں نیک اولا د کی خواہش رکھو۔۔۔۔النرش۔۔۔اس عمل سے بھی تہاری غرض رضائے البی کا حصول اور تھم البی کی تقیل ہی ہو، پھر

اس حن نیت اورعزم دارادے کی پاکیز گی کے در بعثل قربت سے پہلے (اور میگل) بی (بعلائی) حسن نیت کا اواب جع (کرلو)، (ایع لئے ) دین ودنیا کے فاکدے کیلئے (اور) امرالی کی مخالفت اور

ك طالب بو (ب تك تم اس سے ) اپن جمله اعمال كر ساتو ( ملے والے وو ) اور اسكى بارگاه يس

پیش ہونے والے ہو، اوراسکے فضل وکرم ہے اسکا دیدار بھی کرنے والے ہو۔تو اے محبوب سنادو (اور بیٹارت دےدو) بہشت اوردیدارالٰہی کی (ایمان والوں کو)۔

بیرون و کی بیسا اللہ تعالی نے فرما یا کہ تمہاری مورتیں ، تمہاری محیتیاں ہیں اور تم جس طرت و اللہ اس سے پہلے اللہ تعالی نے فرما یا کہ تمہاری محیتیاں ہیں اور تم جس طرت و اللہ اللہ اللہ اللہ تعالی کی طرف سے بعض اوقات میں جماع کی ممانعت تھی۔ بعض اوگ از خود چار ماہ مباشرت نہ کرنے کی قسم کھا کرانچ آپ و مورتوں سے روک لیتے تھے۔ اس خاص قسم کو ایا ا ، کہتے ہیں۔ ایا ان کا حکم بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالی نے عام قسموں کا بھی تھم بیان فرما دیا۔ بعض اوگ نئی ، بر بیزگاری اور اوگوں کے ساتھ بھالی اور خیر خوابی نہ کرنے کی قسم کھا لیتے بھی اگر کوئی آگر کوئی کارخیم کیول نہیں کرتے ؟ تو وہ کہتے کہ بماری قسم ٹوٹ جائے گی ،ہم نے ان کا موں کے نہ کرنے کی قسم کھائی ہے۔ ایسوں کو ہدایت دی جارہی جائے۔ گ

وَلَا تَجْعَلُوااللَّهَ عُرْضَةٌ لِاَيْمَالِكُمْ آنَ تَكِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَتُصْلِحُوْا

اورت بناؤهم كما كرافله كواجي قسول كابدف احسان كرف اور پر بيز گاري كرف اورلوكول بيم سلم

بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيْعُ عَلِيْمُ النَّاسِ

كرائية من . اورالله سفة والإجائة والإي

لوگو بجھ ہے کام اور اور نہ ہتاؤ) خدا کی (متم کھا کراللہ) تعالی کے نام (کواچی قسموں کا ہدف)
نظانہ، بہانہ، سنداور (احسان کرنے اور پر بینزگاری کرنے اور لوگوں بیں مسلح کرانے) کی راو (میں)
موگاوٹ - اب اگر بالفرض تم نے کسی اجھے کام کے نہ کرنے کی شم کھائی ہے، تو سرف اسک کہ تم نے
اس کام کے نہ کرنے کی شم کھائی ہے، اس کام کونہ چھوڑ و، بلکہ دہ نیک کام کراواور شم کا کفار واوا کر دواور
وی مسکیفوں کو کھانا کھلا دو۔۔۔ یا۔۔۔ کپڑے دے دے دو، یا پھر تمین روزے رکھاو (اور) س لوک ہے بشک وی سکتیفوں کو کھانا کھلا دو۔۔۔یا۔۔۔ کپڑے دو۔ یہ جھوڑ و، بلکہ ور تبدارے احوال اور تبداری نیتوں کا رافتہ اس کے اور تبدارے احوال اور تبداری نیتوں کا (بینے والا) ہے اور تبدارے احوال اور تبداری نیتوں کا (جانے والا ہے)۔

**کانگارشانگ الله باللغو نی که اینانگو ولکری گارشان کو به کاکمند به کاکمنیت** می کردند فراه تهادی الله تهادی سه می چرچی باز کردند فراه سه این کردند فراه به این که می تشهاری، این سه می این سه

#### قُلُوْبُكُمُو \* وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيْهُ

اورالله بخشنے والاحلم والا ہے

اس کریم کا کرم تو دیموکه ( نہیں گرفت فرما تا تہاری اللہ) تعالی ( تہاری بے معنی فتم پ)

۔۔۔۔ شائق نے کی بات کو بچ سجھ کرت کھائی اور وہ جموث نگی۔۔ی۔۔ شم کا اداوہ کے بغیر جلدی بیس
۔۔۔یا۔۔ عاد نا تکیہ کلام کے طور بے اختیاران طور پر زبان ہے واللہ کا لفظ نکل گیا، تو اس طرح کی لغو فتم کا کوئی کفارہ نہیں اور نہ ہی حق تعالی اس پر موا خذہ فرمائے گا۔ ( لیکن ہاں گرفت فرماتا ہے اس محم کا کوئی کفارہ نہیں اور نہ ہی کہ ایا ہے ) لیخی تہبارے دل نے جبکا ادادہ کیا ہواور جس کے تعلق ہے تہباری زبان تبارے دلوں نے کمایا ہے ) لیخی تہبارے دل نے جبکا ادادہ کیا ہواور جس کے تعلق ہے تہباری زبان تباری در اس ہے تعلق ہے تباری زبان تباری ہوائی کوئیس کرتا اور ( حکم والا ہے ) جبی تو قصد اُ جموثی فتم ( بخشے والا ) ہے ، جوا ہے بندوں کی آئی لغوتم پر پکڑنہیں کرتا اور ( حکم والا ہے ) جبی تو قصد اُ جموثی فتم کھانے والوں کومزاد ہے اور ان کو تقویت و وہال ہے دو چارکر نے میں جلدی نہیں فرما تا اور موقع عطا فرماتا ہے کہ مجرم کی اور کھری تو بدکر کے اپنے کو یاک وصاف کر لے۔۔

ز مانده جا بلیت میں دستورتھا کہ جس شخص گوا بنی بیوی کی طرف میلان نہ ہوتا اور وہ غیرت رکھتا کہ اُسے کیونکر چھوڑ دوں کہ وہ دوسراشو ہر کر لے ، تو وہ شخص شم کھالیتا کہ استے برس تک اسکے ساتھ مزد کی ندکروڈگا اور پھراتن مدت اُسے مقیداور سرگرداں چھوڑ دیتا، وہ بیچاری مورت اُس مدت دراز تک ندتو بیوہ شادکی جاتی اور نہ بی اینے خاوندسے اپنے دل کی مراد پاتی۔

لِلَّذِيْنَ يُؤُونَ مِنْ لِسَالِهِهُ وَكُرُبُصُ ٱرْبِعَةُ اللَّهُ فِيرْ

ا کے لیے جوشم کھا جائیں اپنی موروں کے پارے میں مبلت ہے چارمبیدی، فراٹ فائر فر فرائ الله عَقْدُور کر جیدہ ہ

پر اگرانموں نے رجوع كرليا توبي كسالله بخشفے والارصت والا ب

بن راموں سے رہیں راہوں سے رہیں رہا و سے ساللہ سے وادر رسی والہ ہے۔
حق تعالیٰ نے یہ بات نا پیدفر مائی اور تھم کیا ( ان کیلیے جو تھم کھا جا سمیں اپنی محورتوں سے پاس جانے جائے۔
جانے کے بارے میں) چنانچہ وہ اپنی محورتوں سے یہ کہد یں کہ اللہ کا تم میں تم سے مقاربت نیس کروںگا ، تو ان کہ اللہ کی مسینے کی ) ، اگروہ چا جی اور اس مدت کے اعداد چی ہے۔
مینے کی ) ، اگروہ چا جیں تو اس مدت کے اعداد جو جائے گا۔ اب اگر اس نے بے عذر چار مہینے کے اعداد جور پی اور اساکا کھا میں ادا کردیں ۔ اس صورت میں ایرا کہ مانے درجور پی اور اسکا کھا میں ادا کردیں ۔ اس صورت میں ایرا کہ مانے درجور پی اور اسکا کھا میں ادا کردیں ۔ اس صورت میں ایرا کے اعداد جور پی اور اسکا کھا میں ادا کردیں ۔ اس صورت میں ایرا کی اعداد جو ان کی اعداد جور پی اور اس کا اعداد جور پی اور اسکا کھا میں اور اس میں کہ اعداد جور پی انہ کی اعداد جور پی انہ کی اعداد جور پی انہ کی میں کے اعداد جور پی اور اسکا کھا میں کہ انہ کی اعداد جو انہ کی اس کی اس کی حداد جور پی انہ کی کہ اعداد جو انہ کی کے اعداد جور پی کی کہ کی کہ میں کہ کی کہ کی کہ کا میں کہ کی کو انہ کی کہ کی کو کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کہ کہ کی کہ کی کی کہ کی کر کی کہ کر کی کہ کی کر کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کر کی کہ کی کر کی کہ کی کر کر کی کہ کی کہ کی کر کی کر کی کہ کی کہ کی کہ کی کر کی کہ کی کر کی کہ کر کی کر کی کہ کر کی کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کر کر کی کر کر کر کی کہ کی کر کر کی کر کی کر کر کی کر کر کی کہ کی کر کی کہ کی کہ کی کہ کی ک

نہیں کہا ، جماع کر کے یا جماع کا وعدہ کر کے ، تو اسکی بیوی پر طلاق بائن واقع ہوجائے گ- (پس اگر انموں نے رچوع کرلیا ترب شک اللہ) تعالی اس صورت میں تتم توڑنے والے کو ( بخشنے والا ) اور اس کی خلطی کومعاف فرمادیے والا ہے ۔۔۔ نیز۔۔ قتم کے خلاف کرنے کومباح قرار دیکر اور اسکا کفار ہ مقر رفر ما کراس طرح کے تشم کھانے والوں پر (رحمت ) اور مبر بانی فر مانے (والاہے)۔

#### وَاتْ عَزَمُواالظَّلَاقُ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيَّعُ عَلِيَّةً ۗ

اوراكر يكااراد وكرايا طلاق كالوب شك الله سنة والاجائة والاب

(اور)اب(اگر)اس نے پہلے می ہے(پکاارادہ کرلیا) تھا(طلاق کا)اورا بی اس سوخ ہیے اراد ہے کو برقر ارومتمر بھی رکھا (تق) وہ جان لے کہ (بے شک اللہ) تعالیٰ اس خاوند ک ول کی باتوں کو ( منفے والا ) ہے اور اس کے قصد وارادہ کا ( جانے والا ہے )۔

اس مقام پر ہے بن نشین رہے کہ اگر خاوند ہوی کوطلاق دے دیے تو ہوی کوا جازت نبیں کدوود باں سے اٹھے اور جھٹ ہے دوسر مجتفی ہے جا کر بیاور جالے ، جبیہا کہ یہود کے یہاں قائدہ قوار

وَالْمُطَلَّقْتُ يُكَرِّلِمُنَ بِٱلْقَبِهِنَ ثَلَاثَةَ فَرُقَرْ وَلا يَجِلُ لَهُنَ آنَ يَكْتُمُنَ اورطلاق دی جو کی خورتی رو کے دہیں اینے آپ کو تین ماجواری ، اورطال کبیس ہے اُن کو تیمیا نا مُاكِكُونَ اللَّهُ فِي الْمِحَامِهِ فِي إِنَّ لَمَنَ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِيرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنّ أَسْ كَا كُمَّ يَهِمَا فَهِ اللَّهِ فِيهُ أَن مَنْ رَمْ هِن ، أكر ما نتى جي الله اور يُحِطِّه ون أو اور أن مُن شوم زياد و آحَقُ بِرَوْهِنَ فِي ذَلِكَ إِنَّ آرَادُوٓ الصَّلَاحًا \* وَلَهُنَّ مِثُلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ ان مرکع جربان کاون کیونا سرمان میں اگر اراده کرلیا اصل کا راد مورق کا ان کا ن ای طراح باس طراح ان بات ب بِالْمَعْرُوفِ وَلِلزِيَالِ صَلِيُهِ فَ وَرَعَهُ \* وَاللَّهُ عَلِيْدُ حَكِيْدُهُ بإضابيك اورمروول) أن ع بزال يدر ادمالله تليدوال عَست والاب

حق تعالى بالله ومرا قاح كرلين بدوكاب (اور) فراء بكر طال وى اول

عوظی) مبرے کام لیں ووسرا تااح کرنے جس جلت سے کام نہ لیں ۔۔ اللہ۔۔ (روکیس دیس

اپ آپ کو تین ما مواری) مکمل تین حیش گرر جانے تک ۔ بدیدت ان محورتوں کیلئے ہے جو جوان اس بان ہے جہاری کیا ہوا دوہ عالمہ شہوں۔ اس مقام پرمطاقہ محورتیں تن لیس (اور) جان لیس کر طالم نہیں ہے ان کو چہا تا اسکا) جو (کہ پیدا فرما دیا اللہ) تعالیٰ (نے ان کرتم ہیں)۔

۔ داخرش۔ داملہ ہونے کی صورت میں اپنا حمل ۔ دیا۔ دما ملہ ہونے کی صورت میں اپنا حمل ۔ پیمیائے کا مطلب بد صورت میں اپنا حمل ۔ چہائے کا مطلب بد صورت میں اپنا حمل ہونے کی صورت میں اپنا حمل ہونے کہ مطلب بد کہ کہ میں حالمہ در اور تعالیٰ ان کیلئے حرام ہے۔ چھپائے کا مطلب بد حالم مورت میں اپنا حمل ہوں موان موالم نکر دوہ حالمہ ۔ ۔ یا۔ ۔ ۔ اس حالم مورت اس وقت پیدا ہوتی ہے جکہ مورت چاہے کہ وہ جلد تی مورت میں کہ خوارت چاہے کہ وہ جلد تی مورت میں کہ خوارت ہوئی کہ اسکان مورت میں کا اسپ شو ہر سے گلو ضامی کر لے۔ اسلئے وہ حل کو چھپاتی ہوئی ہے تا کہ اس کا خوہر بیچ کی لائج میں از راہ شفقت رجوع نہ کر لے اور اس طرح خورت کی ہمانے جھپاتی ہمانے دور کی شہو۔ ۔ یونی ۔ ۔ وہ چش اسلئے چھپاتی ہمانے دور کی طلاق جلد حاصل ہمانے کہ مان کہ دور کی شہو۔ ۔ یونی ۔ ۔ وہ چش اسلئے چھپاتی ہے تا کہ اسے دور کی طلاق جلد حاصل ہو، اسکتے کہ طاق السند کا قاعدہ ہے وہ طبہ شی واقع ہوئی ہے۔

چونکسایسے معاملات میں عورت کا قول معتبر ہے، اثبات ہو۔۔یا۔ نئی۔ تو عورتوں پرلازم ہے، اسکو پرد و خفامیں ندر کھیں بلکہ خاہر کریں (اگر مائتی ہیں اللہ) تعالیٰ کو (اور کھیلے دن) یعنی یوم آخرت ( کو)۔

۔۔۔افرض۔۔۔الله تعالی اور یوم آخرت پر ایمان لانے والی عورتیں ند کورہ بالا فلطی کا تکا منہیں کرسکتیں۔

اس مقام پریدیمی ذبین شین رہے کہ عدت کی مت بس بیوی نکام سے بابر نیس ہوتی تو اسکا شو ہر، شو ہری رہتاہے (اور) بااختیار بھی، چنانچہ (ان کے شو ہر ذیادہ ) پورا ( حق رکھتے ہیں ) رجوع کرے (اسکے لوٹا لینے کا) عدت کی (اس مت میں اگر ادادہ کرلیا) اکی (اصلاح کا) لیتی اکی خیر خوابی اوران کی حالت سدھارنے کا۔

گوائ نیت کے بغیر بھی رجعت ہو کتی ہے، گمرا الی ایمان کی ٹان یہ ہے کہ اصلاقی نقط و نظر کو اپنے دوسرے نا مناسب خیالات پر غالب رکھیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے فرمادیا کہ عورتوں کو طلاق دینے کے بعد رجوع کرنے سے مقصود صرف اصلاح ہو، نہ کہ عورتوں کو ضرر دینا، تو اب بیرواضح فرمادینا چاہتا ہے کہ مرد دعورت کے ایک دوسرے پر

حقوق كيا بين؟ أكرچه دونول كے حقوق كى نوعيت الگ الگ بريكن دونول كواپ اپ حقوق کےمطالبے کا اتحقاق ہے۔ بس اس مطالبہ وحقوق کے استحقاق میں دونوں آپس میں ایک دوسرے کے مماثل ہیں۔اب حاصل کلام یہ ہوا کہ جس طرح مردوں کو بیت ہے كدوه مودون ك البياحق كامطالبه كرين ... بالكل اى طرح ... عورتون كوجى بدق بكدوهمردول سائيحقوق كامطالبهرين

س لو (اور ) یا در کھو کہ اسلام میں مردوں پر (حورتوں کاحق ای طرح ہے جس طرح ) خود مردول کا (ان بری ہے باضابلہ) دستور کے مطابق۔

النامردول يرلازم بكروه إلى عورتول كرساتهم الجعم اطاق اورحس سلوك ك ماتھور ہیں۔ان کو ضررت منتا کیں۔ ہرفریق اس معالمہ میں اللہ سے ارے۔ بوی خاوند کی اطاعت كرے اور ہرايك ايك دومرے كيلئے بن سنوركر رہے۔ ضرورت كے وقت ہر فریق دوسرے کے کام آئے اور بیاری میں برفریق دوسرے کا علان اور خدمت کرے۔

(اور) اگرچەماحب قى بونے مى دونوں كىسال بىن اورا كى طرح بىن كىكن (مردوں كو)

ا بی (ان) یو بول (ی) رب ریم کی مطاکرد وایک خاص طرت کی نعنیات اور (یوالی ہے) مثانا:

﴿ ﴾ - - الله تعالى في مردول كوجسماني اورمقلي توت زياده عطافر مائي بـ

﴿ ٢﴾ - - - مرد كومورت كے اخراجات كالفيل اوراس كے كھر كانتظم بنايا ہے \_

﴿٣﴾---مردو ورت برماكم منايا بادر ورت كومرد كى فرمانبردارى كا بإبندكيا بـ

﴿ ٣﴾ - - مرد كوفورت بريفوقيت دى بكده واسكواس كى نافر مانى برتاد يابارسكاب\_ ﴿ ٩ ﴾ -- مورت كواسكا بابندكيا ب كده ومروى فير ماضرى بس اسك موسد كي دفاظت كر ياورا بي

پارسانی و محروح ندکرے اور شو ہر کی فیر ماضری میں اسکے مال کی بھی حفاظت کرے۔

فرهنيك بسماني قوتي ، كهاني چيخ ، د باكش اورلهاس ك اخراجات اورشو برك ا دكام كاهيل اوراس ك مال اورائي صفت كي حاهد براشار يمورت كومردكا تالى اورهوم قرادد یا ہے۔

(ادد) بیمب بگھاس فدائے قدم کی طرف سے بہر کو یسب بگو کرنے کا افتیار ب

اور کیوں نہ ہوجبکہ وہ (اللہ) تعالی بڑے ہی (غلبدوالا) اور بڑی ہی عزت والا ہے، جوم رول کو کورتوں پر غالب کرتا ہے اور بزرگ دیتا ہے اور وہی بڑی (تھست والا ہے) جو بڑی حکمت کے ساتھ بندول پر خودا کی صلاح وفلاح کے احکام نازل فرما تا ہے۔ایسے علیم کے احکام پر کسی اعتراض کی گنجائش نیس-

الظّلاق مَرَيْن قرامُسَاكُ بِمَعُرُونِ اوْ تَسْمِيْخ بِلَحْسَانِ وَلاَيْجِكُ لَكُمْ
طلاق رجى دوبارب، مجرفوبي عاقد وك ليناب يا بعلا في عامة قود ورد يا اور نين طال ب تهين
الن تَاخُذُ وَا حِمَا الْكَيْتُ مُوفِطُنَ تَسْبُعًا إِلاَّ النَّ يَعْلَاقاً الاَيْقِيمَا حُدُ وَكَ اللهِ قَلْنَ عَلَيْكا فَاللهُ عَلَانَ مِي عَلَيْهِمَا فِيمَا عَدُ وَكَ اللهِ قَلْنَ عَلَيْكا فَاللهُ عَلَانُ مِي عَلَيْهِمَا فِيمَا الْحَتَلَق بِهِ وَالْمِي وَلَا يَعْلَى اللهُ عَلَاجُهُمَا وَمِيمَا الْحَتَلَق بِهِ قِلْك فَعُواللهُ وَلَا اللهِ قَلْاجُهُمَا وَمِيمَا الْحَتَلَق بِهِ قِلْك مَن مَن اللهُ عَلَانُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُمَا وَمِيمَا الْحَتَلَق بِهِ قَلْلُهُمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

جان لو کہ (طلاق رجعی) جہ کا ذکر او پر ہو چکا ہے (ووبارہے) جہ کا مسنون طریقہ یہی ہے کہ ان کو ایک بی کم بر میں جمع نہ کیا جائے ، بلکہ الگ الگ دو دفع میں دیا جائے۔ پہلی طلاق کے بعدہ عدت کی مدت میں رجوع کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح اسکے بعد والی دوسری طلاق کے بعد بھی عدت کے اندر رجعت کی جاسکتی ہے۔

۔۔۔انٹرض۔۔۔ان ووطلاقوں میں عدت کے اندر بیوی نکاح سے ٹیس نگلی، البذا ان دونوں صورت میں بغیر نکاح کے رجوع کیا جاسکتا ہے، قو پھر پہر صورت جس میں کوئی گناہ نہ ہو یکی ہے کہ شوہراحس ۔۔۔یا۔۔۔حس طریقے پرالگ الگ دودفعہ میں طلاق دے۔ اب اگر دوعدت کے اندر دجوع کرنا جا ہے۔

تو (پھر خوبی کے ساتھ ) رجعت کر کے (روک لیٹا) نکاح سے نہ نگلنے دیتا اس کے اختیار میں

(ہے)۔رجعت اذیت پنچانے کی نیت ہے نہ ہو بلکہ تعلقات خوش گوار بنانے کیلیے ہو۔

\_\_\_الغرض\_\_\_عدت كى مت من بغير كاح رجعت صرف مذكوره بالا دوطلاقول ك

بعدہو عتی ہے۔

ان دوطلاقوں کے بعدیا تو بہ حسن وخو بی رجوع کرلینا چاہئے (یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا) چاہئے، تاکداس کی عدت گزرجائے اوراس کے بعدا گرچاہتو تازہ ذکاح کرلے۔ابا گراس نے دوطلاقوں کے بعد تیسری طلاق دے دی، تو اب وہ عورت اس کے نکاح سے ایسانکل جائیگ کے بغیر 'طلالم شرع' کئے اس کے نکاح میں نہیں آسکتی۔

(اور نیمی طال ہے جہیں) اے شوہروں ۔۔۔۔۔فریقین کے درمیان لین وین کا فیصلہ کرسے والے جا کموں ، (پد کہ لے لوجود ہے بچھ ہوائیں پچھ) مہر وغیرہ دوسر عطیات ۔ (گریہ کہ کا ایک صورت میں کہ ذن وشوہر ( وقول ڈریں کہ نہ پابندی کر سکیں گالہ ) تعالی ( کے قوانین کی ) ۔ یعیٰ حقوق زوجیت ، کی رعایت نہ کرسکیں گے ( تواگر ) ان کے ظاہری حالات ، قر اس اور طرز کی ) ۔ یعیٰ حقوق زوجیت ، کی رعایت نہ کرسکیں گے ( تواگر ) ان کے ظاہری حالات ، قر اس اور طرز کی ) وہ سے اللہ ) تعالی وہوں ( نہ قائم کر کھ سکیں گے ، وہی کو دیک کی دجہ سے ان پر مقرر ہوئے ہیں ( تو ان پر پچھ اللہ ) خواہ دو میں ہو گورت نے اپنے ان وہوں کی دور ہے ، وہوں کے ایک اور ہوں کی خواہ دو میں ہو یا کوئی دوسری جا نہ ان وہوں ہیں اس میں جو گورت نے اپنے وہوں کے لیے دیا ) خواہ دو میں ہو یا کوئی دوسری جا نہ ان وہوں ہوں ہو ہوں ہوں کی اور پھر سے ہوں کی طرف سے ہواہ رطاباتی وہوئوں ہوں ہوں کہ اللہ کی طرف سے ہواہ رطاباتی وہوئوں گارہ نہیں ۔

ایسے ہی مال دیگر بذراید نظع 'طلاق حاصل گر لیننی عورت کو بھی اجازت ہے،ابذا اپنا اس عمل ہے وہ بھی ،گنج گرفیس ہوئی۔اوراگرزیادتی مردی طرف ہے ،وتوا ہے جائز نمیس کے وہ مورت ہے مال لیکر طلاق دے۔اور جان لوکہ (ہے) لیعنی نکاح ، بمین ،ایل ،طلاق اور ضلع وغیر و ہے متعلق خداوندی اوامرونو ای (اللہ) تعالی ( کے حدود میں تو)ان کی مخالف کر کان ادکام کو تیموز کر (ان ) حدود (ہے) آگے (شدید حو) اوران سے تجاوز نہ کرو (اور جو ہو جے ) اور جس نے تجاوز کیا (اللہ ) تعالی ( کے حدود ہے تو وی ) خود اپنے او پرزیادتی کرنے والے ( طالم میں )۔

#### قَانَ طَلَقَهَا فَلَا تُحِلُّ لَهُ مِنْ يَمَّدُ حَثَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ \*

الكوا الري طلاق وسدى وو بارك مطلق كو وعصت ماليس السهر وأسطة بهال نف أدا الداول بالسيار وسيام وسياء

#### قَانَ طَلَقُهَا فَلَاجُنَاءُ عَلَيْهِمَا آنَ يُتَرَاجَعَا إِنْ ظَمَّا آنَ لِعِيمًا

بھرا گردومرات برجمی طلاق وے دیے اب ان پر کوئی حرج ٹیٹن کہ باہم ل جائیں، اگردونوں نے مطے کرلیا ہوکہ قائم کیمیں گے

حُدُوْدَاللهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُسَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعِلْمُوْنَ ﴿

الله كے صدودكو، بدين الله كے حدود، بيان فرماتا ہے ان كوأس تو م كيليے جودانا بين

(پس اگر آخری طلاق دے دی ، دو بار کی مطلقہ کو، تو وہ عورت حلال نہیں اس مرد کیلئے

یماں تک کہ ذاکقہ ا تکاح چکمیں ) تکات کے بعد ہم بسری کر کے طلاق دہندہ کے سواکس

( دومرے ) بعد عقد ہوجانے والے ( شوہر سے پھراگر ) ہم بستری کر لینے کے بعد ( دومراشوہر بھی طلاق وے ویے تق)عورت کی عدت کی بدت گز رجانے کے بعد (اب ان پرکوئی حرج نہیں

کہ) نکاح کرکے (باہم مل جائیں)۔

تسرى طلاق كے بعد طاله كے بغير يہلے شو بركى طرف واپس ند بوسكنے كا قانون برا اى حكيماند قانون ب\_اس سے ايك طرف طلاق دينے والے كى سرزش ہوتى ہے كماس نے

طلاق کے تعلق سے شرع ہدایت کا پاس ولحاظ نہیں کیا، تواس کے بعد کے سارے حالات کا ذمدداروه خووب\_اورووسرى طرف يرقانون بيسمجم بوجه عجلت يسطلاق دردي

کی راہ میں ایک زبردست رکاوٹ بھی ہے، اسلئے کہ عام طور بر کسی شو ہرکی غیرت اس بات کو گوارہ نہیں کرتی کہ، اس بیوی کے ساتھ جواس کے نکاح سے نکل گئی تھی اور وہ پھراسے

اہے ہی نکاح میں لانا جا ہتا ہے، کوئی دوسراہم بستری کرے۔

نہ کورہ بالا باہم مل جانے میں کوئی مضا نقہ نہیں (اگر دونوںنے)ایے طوریرآ پس میں (ملے

كرليا موكرةائم ركيس محالله) تعالى ( كرحدودكو) احكام البي كواور دونول ايك دوسر اكاحق يهيانيس

گے اور جان لوکہ بیر جو کہا گیا حرام کروینا، حلال کردینا۔ تو (بید **یں اللہ) نتالی (کے حدود)۔ حق نتالی** کا حکام کے انداز ہے اور متعینہ سرحدیں (بیان فرماتا ہے ان کواس قوم کیلئے جودانا ہیں) اور جانتے

یں کہ بیاحکام حق تعالی کی طرف سے آئے ہیں اور پھران پرایمان لاتے ہیں۔

وَاقَاطَلَقْتُواللِّسَاءَ فَبَلَقْنَ اَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُنَ بِمَعْرُوفِ ٱوْسَرِّحُوهُنَ اور جبتم نے طلاق دے دی مورتوں کو پروہ اپنی عدت کی مدت تک آپنجیں او ختم مدت سے پہلے اکو مور ماریقہ سے روک او یام ریائی سے ا

نَفْسَهُ وَلَا تَتَخِذُ وَاللَّتِ اللهِ هُـزُوا وَ انْدُكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ

اورنه بناؤالله كي آيتون كوشفها-اور ذكر كرو الله كي نعت كااينا اوير،

وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُوْ فِنَ الْكِتْبِ وَ الْحِكْمَةِ يَعِظْكُو بِهِ \*

اور جوا تارائم پر کمآب اور حکمت ،تھیجت فریا تا ہے تہاری اس ہے ،

وَالْقُوااللَّهُ وَاعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهُ بِكُلِّ ثَمَّى عَلِيْهُ ﴿
اوروروالله كواور ومان ركوك يشك الله برنج كاجات والا ع.

(اور)اس مقام پر یہ بھی ذہن نیس کراو کہ (جب تم نے طلاق دے دی عورتوں کو پکروہ اپنی عدت کی ہدت تک متحت کے بہتر کے بھلائی کے ارادے ہے، نہ کہ اذیت عدت کی ہدت تک آ پہنچیں تو متم ہدت ہے ہیلے ) رجوع کر کے بھلائی کے ارادے ہے، نہ کہ اذیت پہنچانے کیلئے ، (ان کوعمہ طریقہ ہے روک کو یا مهر پانی ہے ان کو چھوڑ دو) تا کہ ان کی عدت ہوئی ہو جائے اور وہ اپنی ذات کی مالک ہوجا کیں۔ ایسا ہرگز نہ کرو کہ عدت کی مدت متم ہوئے ہے جہلے رجوع کر لو، اور عدت کی مدت فتم ہوئے ہے پہلے رجوع کر لو، اس میں بھر عدت کی مدت فتم ہوئے ہے پہلے رجوع کر لو، اس میں بھر علاق دے دو، پھر عدت کی مدت فتم ہوئے ہے پہلے رجوع کر لو،

ظاہر ہے کہ بیطریقہ کارصرف مورت کواذیت پہنچانے کیلئے ہے، تو ایبانہ کر و (اوران کو نہ روکوستانے کو) کیوں ایسانہ کر و (اوران کو نہ کروکستانے کو) کیوں ایسانہ کروگ تو تم اپنی اس (حدے بڑھ جاؤ) گے، جوشریت اسلامیہ نے تمہارے لئے بناوی ہے، جس سے تجاوز کر جانا تمہارے لئے جائز نہیں، تو اس حتم الٰہی کا خیال رکھو (اور) جان او (جو) کوئی (ہے کرے) گا اور کسی مسلمان کو ضرر پہنچایگا ( تو ) اس نے در حقیقت (ہے کتک اپنے اور جلم کیا) اورا پی جان کو خدا کے فضہ میں ڈال دیا ۔ کوئی وروش کوئی گاروش کوئی گا اورا کیا اورا نے اور یا جبکا شیوواور پیشہوتا ہے۔ آزار پہنچانا اورا نے اور ینا جبکا شیوواور پیشہوتا ہے۔

اب آ گے ان لوگوں کی تھیے کی جاری ہے جو لکاح وطلاق کے احکام کو باکا اور نا قابل انتخاب کھتے تھے اور کیتے تھرہم تو ہلی اور کمیل کرتے تھے۔

# Marfat.com

والمعالمة

لوگو بچھے کام لو (اور نہ بناؤاللہ) تعالیٰ ( کی آینوں کو شیما) یعنی احکام البیکا، ان کا انکار کر کے۔۔یا۔۔ان پڑکل نہ کر کے۔۔یا۔یمل میں ستی برت کر، غماق نہ بناؤ (اور ذکر کرواللہ) تعالیٰ ( کی فعت کا) جو تبرارے (ایسے اوپر) نازل فرمائی گئی ہے،

خصوصا نکاح کرنے کے باب میں، اس واسطے کدا گی امتوں کی شریعت میں پیغیروں کے سواکس کی شریعت میں پیغیروں کے سواکس کی ایک ایک در اور ان اور کی اجازت ہے۔۔۔ یونی۔۔۔اگلی امتوں میں عورتیں تک ایک آری کو نکاح میں رکھنے کی اجازت ہے۔۔۔ یونی۔۔۔اگلی امتوں میں طلاق کے بعد رجوع کرنا جائز نہیں تھا، اس کے برخلاف یمبال ورست ہے۔ ایسے تی ۔۔ بہت کے طلاق دی ہوئی عورت زندہ دہتی، مردکواس کے سوا دوسری عورت سے نکاح کرنا طلال نتھا اوراس شریعت میں طلال ہے۔

۔۔۔انغرض۔۔۔تم کورب کریم نے دپنی اور دنیوی سعادتوں کو حاصل کرنے کیلئے جس رہتے پر چنے کی ہدایت دی ہے اور جن جن انعامات واکرامات سے نواز اہاں کا شکرادا کر اوادرا کے حقق آداکر والور) خاص کر کے ذکر کر واس عظیم نعمت کاحق تعالی نے (جوا تارا) ہے (تم می) تہاری ہدات اور تہارے دین و دنیا کی صلاح و فلاح کیلئے عظیم المرتبت (کتاب) لیمنی قرآن کریم (اور عکست) لیمن سنت رسول اور (فیسحت فرما تا ہے تمہاری) اپنی طرف سے نازل کردہ (اس) کتاب و سنت رسے کہ اور ایمن کی اس مے حقوق کی محافظت ادر اسکے حقوق و اجبری ادا یکی کر کے (اور جان رکھو کہ بے شک اللہ) تعالی (ہر چیز کا جائے والا ہے) اور اسے حقوق و داجبری ادا یکی کر کے (اور جان رکھو کہ بے شک اللہ) تعالی (ہر چیز کا جائے والا ہے) اس سے کوئی شخفی تیس جو تم عمل میں لاتے ہو۔۔۔یا۔۔۔چھوڑتے ہو۔

ایی صورت میں لازم ہے کہ چرخض کتاب وسنت کی حکرانی کو دل و جان ہے قبول کر لے اور ان ہے قبول کر ان اور ان کی فیصلہ شرکرے۔ عبد رسالت میں ایک ایں اور ان ان کی تعلیمات کی مدت بھی گزرگئی، چرسائق ایک ختص نے اپنی بیوی کو طلاق وے دی۔ بیوی کی عدت کی مدت بھی گزرگئی، چرسائق شو ہراور سابقہ بیوی دونوں کی خواہش ہوئی کہ دونوں آئیں میں نکاح کرلیں لیکن بیوی کے بیوائی اسکے لئے راضی نہیں ہورہے تھے۔۔ بیٹی ۔۔ عبد رسالت میں ایسا بھی ہوتا تھا، ایک خص طلاق وینے کے بعد یعی کوشش کرتا تھا کہ اس کی مطلقہ کے ساتھ کوئی شادی نہ کرنے ہوئیکہ فیکورہ بالا حالات میں دوسرے نکاح سے دو کنا ایک اڈیت چہنچانے والی کا کماندروش تھی، انسائیٹ جو ہواں ادر خورتوں کے والی جمایت کی گئی۔

وَإِذَا طَلَقَتُكُو اللِّمَاءَ فَهَلَعْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْصُلُوهُنَّ أَنْ يَتَكِمُ فَا أَذْوَاجَهُنَّ اورجب الله ودين أخرو الوجر الموس في وري كران إلى مت عدت أي وتم ان أورد واس سرك مناع كراس

ا پے پہوے فوہروں سے جَدِ إِنهم رضا مند ہو كے با قاعده درائيسي جات بال جوتر على سے مات الله كو وَالْكِوُ الْآخِرِ فَالْمُونَ اَذِّلُ الْذِي لَكُونَ وَاللَّهُ مُعْدُمُ وَالْدُّهُ لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ مَع

واليو والاختر دلكم اللي الكور واطهار والله يعلى والكور العلمون

روب رود یا در این این این می این این می این این این این این به این بات این دیدی تم

نے) اپی ( حورتوں کو گھرانھوں نے ہوری کرلی اپی مدت عدت کو اقوم کا اے اس مطلقہ کو دوسرے نگاح سے دو کئے کی خواہش ر کھنے والوخواہ تم اسکے سابقہ شوہر ہو۔۔۔یا۔۔۔اس کے ولی ( ان ) اپنا دوسرا

ثار کرنے کی خواہش رکھے والیوں (کوندروکواس سے کداکاح کرلیں اپنے چنے ہوئے شوہرول سے )خواود واسکاسابق شوہر ہویا کوئی اور جہدے وہ ہونے والے میاں بوی ( اہم رضا مند ہو گئے ہا

ے احواد و اسکاسا بی تو ہر ہویا تو ی اور (جبلہ ) دو ہونے والے میاں ہوی (باہم رضا مند ہوئے ہا قاعدہ ) دستورشرع کے مطابق۔ (بیہ ) منع کرنے اور بازر کھنے کی ممانعت جوہم نے کی ہے اس طرت

ک (صبحت دی جاتی ہے اسکوجو) بیر طوس (تم میں نے اللہ) تعالی (کواور پھیلے دن) آیا ست (کو) جس دن سب کو بارگا والی میں حاضر ہوکر جوابدہ ہوتا ہے۔ (بی) تنبار انصیحت مان لیا یا مما نعت

اور فی بیانے سے بازآ نا ( تمهارے لئے زیادہ پاک وصاف ہے ) اپی تمل رضامندی سے بہا بن شو برکی طرف بلت آنا ، و میلے بن سے دیک ایمالا ہے، نہایت مناسب طرز عمل سے ... بان بر ...

کی دوسرے سے یعی ثارت کرلینا حرام کے خیال اور فسق فحوری فکر سے بدر جہابہتر ہے اور ساف مقراعل ہے (اور اللہ) تعالی اس ممل کی صفائی اور اسکی پاکیزگی اور زومین کی ولی کیفیات کو خوب (جانا ہےاور)ان ہاتوں کی فزاکتوں کو (تم کیس جائے)۔

عیان طلاق کے بعد بیسوال طبعاً ساسٹے آتا ہے کدا کر طابق والی مورے کی کو دیس شیرخوار پچے ہوتو ہی جدائی کے بعد اسکی پروٹس کا کیا طریقہ ہوگا۔ اسٹے ضروری تھا کہ میدوٹس کی قرصداریاں جو مال ہاہے بیس انہیں اس سوقع پر بیان فرمادیا جائے ، فہذا یہاں ان مسائل کا بیان ہوا۔

وَالْوَالِلْ ثُنْ يُرْضِعُنَ اَوْلَادَ هُنَ حَوْلَيْنِ كَلْمِلْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنَ يُهُوّ الرَّصَاعَةُ وَعَلَى الْمَنْ اَرَادَ الْكَلْمُ الْمُوالِوِدِهِ بِالْمَاكِودِهِ بِالْمَلْ الْمَلْمُ الْمَلْكِ الْمُلْكِودِهِ بِالْمَلْكِودِهِ بِالْمَلْكِودِهِ بِالْمُلْكِودِهِ بِالْمُلْكِودِهِ بِالْمُلْكِودِهِ بِالْمُلْكِودِهِ بِاللَّمِ مُلْكِيدِهِ الْمُلْكِودِهِ بِاللَّمِ اللَّالِمُ اللَّهُ وَعَلَى الْمُلْكِودِهِ بِاللَّمِ اللَّمُ اللَّهُ وَعَلَى الْمُلْكِودِهِ مِنْ اللَّهُ وَعَلَى الْوَالِيقِ مِثْلُ فَلِكَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُولِيَا الْمُلْعُلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْعُلُو

اور ڈرو الله کواور جان رکھو کہ ہے شک الله تمبارے کئے کو دیکھنے والا ہے۔ (اور) ارشاد فرمایا گیا کہ (ماسمیں) خواہ مطلقہ ہوں۔۔یا۔۔شہوں (وووجہ ملاسمیں اپنی

اولا وکو)اور بیدودھ پلا ٹامندرجہ ذیل صورتوں میں ان پرواجب ہے۔

﴿ ا﴾ ... باب كواجرت بردوده پلوانے كى قدرت واستطاعت ندمور

﴿٢﴾ ـ ـ ـ كُونَى وودھ بلانے والى ميسرندآئے۔

﴿٣﴾.... بچيرمال كے سواكسى اور كا دود ه قبول ندكر \_\_\_

۔۔۔باں۔۔۔اگریہ باتس ندمول یعنی بچکی پرورش خاص مال کے دودھ پرموقوف ندموء تو مال پردودھ بلانا داجب نیس، بلکہ ستحب ہے (دو برس کامل)، ایسا ندموکد ایک برس تو پورا مولیکن

دوسرے سال کا کچے حصد ہو۔۔۔الفرض۔۔۔ کمل دو برس ہونا جائے۔

یمال بیجی ذہن تھین رہے کدمت رضاع لینی دوسال تک باب پر دووھ پلانے کی مزدوری دینا شروری ہے، یہاں تک کراسے بعد باب کور دوری دینے رجموز تول کیا جاسکا۔

مریکمل دومال دوده پلانا (اس کیلے) ہے (جس نے طے کرلیا دوده پلانے کی مدت پوری کرنے کو)۔ یہ بھی خیال دوده پلانے کی مدت پوری کرنے کو)۔ یہ بھی خیال دے کہ (اور) اس پر پوراد میان رہے کہ یشرخوار بچر جس باپ کا بچد ہاں) بور کیڑا ہے) جو ہاں کی جات کی انساف واعتمال کا تقاضہ پورا کرتا ہواور اس کی طاقت واستطاعت کے مطابق ہو۔ اسلے کہ (میس تکلیف دیاجاتا کوئی محرا کی سکت بھر)۔

اسكا بميشد خيال رب كر ( ندستانى جائے ماں اپنے كچدكى وجد سے ) باس طور كد دوده پيئة كي وجر اس سے ليے الله جائے اور اس كے باپ كود يديا جائے ۔۔۔ یا۔۔ دوده پلانے كر داستى اس پر جبر كيا جائے ۔۔۔ یا۔۔ یہ کہ اگر وہ بخوشى دوده پلانے پر داخى ہوجائے تو مردا سے كھانا كرا ادبى دينے ہے اگا دورہ كي اور دن كار كرد ہے۔ یہ نی ۔۔ نہ ستایا جائے ( اور نہ ) كى پر يشان كيا جائے ( باپ الله اولاد كی وجد سے ) كر حود تم كھانے كرا ہے كہ داد ہ باك والد كی دار ہ براى محرق داجب ہے) يعنى كچے كے باپ پر دوده پلانے والى حود سے كان ونفقد اور لباس وخوداك كا خرجہ متنا واجب ہے اب سے كے دادہ يكى صورت بيل وارث اواكر ہے۔

(پی اگر مال پاپ نے طے کر لیا دودہ چیزانے کو پا ہی خوثی اور معورہ ہے ) ان یس ہے مرف ایک کی رضا کائی نہیں ، اسلئے کر مکن ہے کہ دودہ چیزانے ہے جی کر آگلف وینا مطاوب ہو ۔۔۔ مثلاً عورت دودہ پانے ہے تھک کئی ہو۔۔۔۔ مرفزی دینے ہے بھل کرتا ہے بااوقات میں اوقت دودہ چیزانے ہے ہے کو جسمانی جیلیف لاحق ہوجاتی ہے۔۔ بندا۔۔ دونوں میاں بیوی جو اتی ہو ساتی ہو ساتی ہو ساتی ہو اتی ہو اتی ہو اور اسلی مردوں کے دو مانے کی دوسا اسلی خروری ہے کہ وہ بیا ہی کی درضا اسلین ضروری ہے کہ وہ بیا جاتی ہے اور مال کی درخوا اسلین خروری کہ دو وہ بی ہے اور ایک حال ہے اور مالی کی درخوا اسلین خروری کر دو ہے پی اور کی مرات ایم ایس ایس ہوں ، جیکہ دولوں کی درائے اس سنلہ جی شنت ہوں ، جیکہ دولوں کی درائے اس سنلہ جی شنتی ہوں ، جیکہ دولوں کی درائے اس سنلہ جی شنتی ہوں ، جیکہ دولوں کی درائے اس سنلہ جی شنتی ہوگی ہواوردولوں نے موجی جی دورہ ہے کی دورہ ہے کرانے ہو کہ بی کی مورہ نے دیکیا وہ کوئی گوام میس ) ۔ انھوں نے جو کیا وہ کوئی گواہ دیس ، اس مدولوں کی کاروری کی کرانے دیس ، اس مدولوں کی کرانے دیس ، اس مدولوں کی کرانے دیس ، اس میکی کرانے کرانے دورہ کی کرانے دیس کی کرانے دیس کی دورہ کی کرانے دیس ، اس کی کرانے کی کرانے کی کرانے کرانے کی کرانے کرانے کرانے کی کرانے ک

اے بچل کے باپ! اور وہ لوگو جودود ھی بلوانے کے تتاج ہو بخور سے سنو (اور) یادر کھو کہ (اگرتم نے چاہا کہ دائی سے دود ھی بلوا واسے بچل کو تو تم پر کوئی الزام نہیں ) اسلنے کہ باپ کو تل پہنچا ہے کہ غیر خورت کو دود ھیلانے کو کہا اور بچد کی مال کو دود ھیلانے سے روک دے ، خواہ اس مال کو دود ھیلانے سے کوئی امر مانع ہو ۔۔۔ اِ۔۔ نہ ہو، مگر بیاس وقت (جبکہ دے دیا ہو) بعن دینے کا پکا ادادہ کرلیا ہو (تم نے ) بلور عطیہ (جو کچھی) افتر تک کی در تی کے ، بلکہ اپنی رضااور خوتی سے (تھم الیا تھا) اور آپس میں طے کرلیا تھا (با تاعدہ) جملائی اور حسن سلوک کے نقطہ فاظر سے۔

۔۔۔الغرض۔۔۔انبیں ایسی چیز دو جو شرعا وعرفا ان کیلئے اچھی اور مستحسن ہو۔ آگی شکل میہ
ہے کہ حلال کمائی ہے دورہ پلانے والی کومز دوری دیجائے اسلئے کہ دورہ پلانے والی اگر
طال کارزق کھا میگی تو بچے کو نفع ہوگا اوراس کی تربیت کیلئے زیادہ مفید ہوگا ، کیونکہ فطرت کا
نقاضہ ہے جو بچرکسی مورت کا دورہ پیتا ہے، تو اسکا اظال کا اثر اس بچے پر پڑتا ہے۔ اچھے
اخلاق ہوں۔۔۔یا۔۔ برے اسلئے کہا گیا ہے کہ بچے کو ایسی مورت کا دودہ بیا تا چا ہے
جو اخلاق وصلاحیت کی مالک ہو۔ اسلئے کہ بچو ف اور غلط کا رخورت کا دودہ جے کے
اخلاق بر برااثر ڈانا ہے، جما ظہور کی نہی وقت ضرور ہوگا۔

اس مقام پر بیجی خیال رہے کہ بیعطیہ دودھ پلانے کیلئے شرطنیں ہے۔۔ باس ہمہ ۔۔۔ باس ہمہ ۔۔۔ باس ہمہ ۔۔۔ باس ہمہ اسکے کہ دودھ پلانے کوئی کچھ دے دیا نہایت مناسب و مستحن ہے، اسکے کہ دودھ پلانے کی مزدوری۔۔۔ا۔عطیہ اگر موروں کو نقذ اور دست بدست دیدیا جائے تو بجول کو دودھ پلانے میں آئیں آسانی ہوگی اور بچوں کی اصلاح تر بیت احسن طریقے ہے ہوگی۔

تولوگو! ندکورہ احکام کی رعایت کرتے رہو (اور ) بچوں کے دورھ پلانے اور دورھ پلانے

والی عورتوں کے حقوق کے بارے میں۔۔۔نیز۔۔۔مردوروں کی مردوری دیا لینے کے تعلق سے (ڈرو اللہ) تعالی (کو)۔خدا کوناراض کردینے والے اعمال سے اپنے کو بچاؤ (اور جان رکھو کہ بے شک اللہ) تعالی (تمہارے کئے کودیکھنے والا ہے) کہتم بیچ کودودھ پلوانے ،وددھ چیز انے اور دائی رکھنے کے

> تعلق سے *کس طرح* کا طرز ممل اپناتے ہو۔اور طاہر ہے کہتم جبیبا کرو گے ویبا مجرو گے۔ ای<sub>ں سے م</sub>یکو آتے ہوں میں بالٹہ تو ہائی نر مطلقہ عوں سے کی عدید کا ذکر فی ملیا تھوالدوں اور

اس سے پہلی آینوں میں اللہ تعالی نے مطلقہ عورت کی عدت کا ذکر فرمایا تھا اوراب بیوہ کی عدت کا ذکر فرما رہا ہے۔ وہ مدت جس میں عورت شوہر کے تھر میں بغیر فکاح سے تھم پری

رہاور بغیر عذر شرق کے ، گھرے باہر نکلے تاکداس کے رحم کا استبراء ہوجائے اوراس
بات کی جائج ہوجائے کہ وہ حالمہ ہے باہر نکلے تاکداس کے رحم کا استبراء ہوجائے اور اس
کیلئے ہدمت تمن حیض ہا اور بوہ کیلئے ہدمت چار ماہ دس دن ہا ور ہوجورت حالمہ ہو
اسکی عدت دفتے حمل ہوجائے مرحول ہما کا کوئی فرق نہیں۔ چار ماہ دس دن تک موگ کرنا
مرف شوہر کی موت کے ساتھ خاص ہے اور کی غزیز یا رشتہ دارکی موت پر تمن دن سے
مرف شوہر کی موت کے ساتھ خاص ہے اور کی غزیز یا رشتہ دارکی موت پر تمن دن سے
زیادہ موگ کرنا جا تزنیں۔

وَالْمَهُنِّ يُتَوَفِّونَ مِنْكُمُ وَيَكَادُونَ الْوَاجَالَةُ يُصَنَى بِالْفُسِهِنَ الْيَعَةُ اَشَّهُمُ وَالْم اور خن كووفات دى جائم مى اوروه تهوزي بيال، قور تى اله كوروك رقي بالبيد وعَدُمُوا وَالْمُعَلِّ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُنَ فَكَرْ جُمَّا حَمَا يَكُمُ وَيُمِنَا فَعَلَى فِي الْفُوسِهِنَ وى دن الى جب بوى كران في مديد كافق مي يَورن لين الى مى جودو كراز دى دول الهارات الى

> پالمغرُوفِ وَاللّهُ عِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ وَلُونَ كِمُوالْقِ الراقِهِ إِنْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ ﴿

تواے اطاعت کرنے والے جب تم نے جان لیا ہے کہ ضدا تیرے کام کو جانتا ہے تو غم ندکراس واسطے کہ وہ جزاء خیرتم کو دیگا۔ اوراے گناہ کرنے والے تو بھی من کے کہ جب قو بیجانتا ہے کہ خدا تیرے گناہ سے واقف اور خبر دار ہے تو گناہ کرنا چھوڑ و سے تا کہ رب تعالیٰ تخمیم عذاب سے دیائی د ہے۔

وَلَاجِنَا حَ عَلَيْكُوْ فِيمَا عَرَصْ ثُمُّ مِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ اوَ ٱلْنَعْتُمْ فِي ٱلْفُسِكُوُ اورتم پر کچرالزام نہیں اس میں کہ بردہ پردو میں مورتوں کی مثلی کائم نے پیغام دیا، یائم نے خواہش نکاح کواسپے دل میں چھپالیا، عَلِمَ اللَّهُ أَلَّكُ مُ سَتَكَ لُمُوْمَهُنَّ وَلَكِنْ لَا ثُواعِدُ وَهُنَّ سِمَّا اللَّ أَتَ تَعْوُلُوا الله كومعلوم بكدب شك تم عورتول كويادكروك، ليكن بال ندوعده كرناان سے خفير مكر بيك بات چيت كرو قَوْلَا مَّعْنُ وْقَا هْ وَلَا تَعْرُمُوا عُقْدَةَ الإِكَامِ حَتَّى يَيْلُعُ الْكِتْ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا الّ الى جوقاعده كى بو، اورندمز م كروعقد ثكار كا، يهال تك كديني جائے عدت مقرره ابنى مدت كواور جان ركھو اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلفَسِكُمُ فَاحْدَارُونُهُ \* وَ اعْلَمُوَّا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيُهُ ۚ ك.ب شك لله جانتا ب جو يحيتمها رساندر ب، تواس كو دُرو - اور جان ركھوكد بيشك الله بخشے والا علم والا ب اس مقام پراے عدت والی عورتوں ہے نکاح کی رغبت کرنے والوائم س لو(اور) مجھ لوکہ (تم پر کچھالزام نبیں) گناہ نبیں (اس میں کہ بروہ پروہ میں ) یعنی اشارہ و کنابیہ میں عدت والی (عورتوں کی منتنی کاتم نے پیغام دیایاتم نے خواہش لکاح کواہیے دل میں چمپالیا) مگر (اللہ) تعالیٰ (کو) بخو بی (معلوم ہے کہ بے شک تم) ان (عورتوں کو) ادم الد (یا دکرو کے) ،اس رغبت کی وجہ سے جو تمہیں ان ک ذات ہے ہے۔۔۔انفرض۔۔ بات کرنے ہے بازندآ ؤ کے تو خیرتم اٹکاذ کر کرو ( کیک**ن ہاں ن**دوعدہ کرناان سے خفیر) ایسے کام کا جو چھیاتے ہو، لینی ان سے مباشرت و کشرت مجامعت کا دعدہ نہ کرو ( تمرید که) شریعت کے موافق ان سے (بات چیت کروالی جوقاعدہ کی ہو) شریعت کے خلاف نہ ہو، وہ بھی اشارة وكنايتاند كر صراحناً۔ان سے اس طرح كى الفتكوكر سكتے ہو۔۔۔مثلاً: توبي شوہر ش بكى --ايد . جمعة تيويسي جوره چائيد -- يا -- جب تيرى عدت كرر جائ تو يحيف خركرنا---التر ــد ذكاح كاصاف صاف بيام دين ساحر الالازم ب محراس من يحد كمنا فين

کراشارہ نکاح کی بات کہیں (اور) اچھی طرح یادر کھو (خدم مرو) یعنی ایب پنندارادہ نہ کروجس میں جانب کالف کی بات کہیں (اور) اچھی طرح یادر کھو (خدم مرو) یعنی ایب پنندارادہ نہ کروجس میں جانب کالف کی بالکل مخونی میں مدورہ اپنی آخری (حدث کو اور) (جان رکھو کہ بے شک اللہ) تعالی (جانت ہو جائز نہیں (تو اس کو تعالی میں اوراس کے عذاب و عقاب سے اپنے کو بچاؤ (اور جان رکھو کہ بے شک اللہ) تعالی (بخشے والا) ہے اسے جواس کے عذاب و عقاب سے اپنے کو بچاؤ (اور جان رکھو کہ بے شک اللہ) تعالی (بخشے والا) ہے اسے جواس کے عذاب میں خراب سے در سے اور (علم والا ہے) اسلے عذاب کی جلدی نہیں فر ماتا۔

لَاجُنَا مَ عَلَيْهُمُ إِن طَلَقَادُ اللِّمَا مَ عَالَمَ تَكَسُّوهُ فَى أَوْلَقُي هُوا لَهُنَ فَي يَضَةً \* نيى جَعَلَ مِهِ وَاحِدَهُ مِن مُرَامَ خِلالَ دِي اللهِ وَمِن مُومِوا مِن مِين او وَقَ مِرْ مَرْسِ مِن

عَلَمُونَ عَلَى الْمُؤْسِمِ مَدَّدُةُ وَعَلَى الْمُقْرِدِ قَدَرُةُ وَعَلَى الْمُقْرِدِ قَدَرُةُ وَ الْمُؤْسِمِ

ادرانهم بریج کوچودے دوصاحب دسمت پراس کے موافق ادر تکدست پر اس کے موافق جوزادیا.

#### مَتَاعًا بِالْمَعْرُدُفِ مَثَاعًا عِلَى الْمُحْسِنِينَ ٥

یا قاعد و حق ہے ، جمال کی کرنے والوں پر 🖜

ادر کورک اس میں بعث وہ معت) الدار (پاس) کی دیثیت (کے موافق اور تحدست) فریب کے اس سے در اور تحدست) فریب (کیاس) کی استظامت کی مقدار مقرد مقدار ذکورہ الاسکان کو مقدار نداور مقدار ذکورہ الاسکان کو مقدار نداور مقدار ذکورہ الاسکان کو مقدار نداور نداور

وَإِنْ طَلَقَتْمُوْهِ فِي مِنْ قَبَلِ آتَ تَمَتُّوهِ فِي وَقَدْ فَرَضْتُهُ لَهُنَّ فَرِيْضَةً اورا گرطلاق دئتم نے ان کو قبل اس کے کہ ان کوچھوا، اور مقرر کردیا تھاتم نے ان کا حصہ مروقو آ وحلے اس کا جوتم نے مقرر فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمُ إِلَّا إِنَّ يَعْفُونَ آوْيَعَفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاجِ وَأَنْ کیا تھا، تکریہ کہ یور تنس ویکمی معاف کردیں، یا معایت نیسے کرشان تفود کھاوے تو ہروہ جس کے ہاتھ میں عقد نکار ہے۔ اور مردال کا شالن تَعْفُوَّا اقْرَبُ التَّقُونُ وَلاتَنْسُوا الْفَصْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهُ مِمَا تَعْمُلُونَ بَصِيْرُهُ عنود کھا تا پر ہیز گاری سے زیادہ قریب ہے اور بھول نہ جاؤ آپس کے فضل دکرم کو۔ بےشک اللہ تمہارے کئے کو دیکھنے والاہے 🌢 (اوراگر)الي صورت بيكر (طلاق دي تم ن ان كولل اسك كد) تم ف (اكوچهوا) يتى خلوت صیحدے سلے بی طلاق دیدی (اور) صورت حال بیتی کد (مقرر کردیا تھاتم فے الکا حصر مرتو) تم برمطلقہ کو (آدھا) دینالازم (ہےاس) مقدار (کا جوتم نے مقرر کیا تھا مگرید کہ حورش) جوعا قلدادر بالغهول اورشرعاً معاف كروية كالفتيار ركهتي مول (ووجعي معاف كردي)، يدخيال كرك كديدمرو مجھ تک نبیں پہنچااور میرے وصال ہے فائدہ مندنییں ہوا۔ بہتریں ہے کدائ ہے کچھ نہلوں۔ \_\_الزض\_\_عورت معاف كرد \_ ( بارعايت نه ليكرشان عفود كماو يثو بروه جس ك ہاتھ ش عقد نکاح ہے) بیسوج کر کہ بیٹورت میرے نکاح بیں تھی اور اب میرے وصال سے محروم و مایوں ہوئی تولاؤ جتنام ہر مقرر کیا تھا ہے پورا کا پورا دیکراس عورت کوخش کردوں (اور) خاہرہے کہ مردوں کا اس طرح کی (شان عفود کھانا) جھا کاری کے بنسبت (پر چیز گاری سے نیادہ قریب ہے)۔ تواے مردو! اور عورتو اتم اینے خرخواہی اور حسن سلوک کے جذبات کو بے دار رکھو ( اور بعول شہاؤ آپس کے فضل و کرم کو) اور جان لوکہ (بے شک اللہ) تعالی (تمہارے کئے کو دیکھنے والاہے)۔ دوسرون برتمهاري مهربانيال تنهاري بخششين بتهاري عناييتي اورتمهار ساحسانات ورب كريم سس کچھ د کیے رہا ہے اور وہ اسے فضل وکرم سے احسان کرنے والوں کے اجرکوضا تَعَ نہیں فرما تا۔ سابقية آيات ميں بكڑے ہوئے حالات ميں بھی صن خلق کے مظاہرہ کی ہدایہ فرما لُکُ گئی ہے اور احسان ومروت کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اب اس قوت کی نشائد ہی گ جادی ہے جس سے انسان بخ ٹی شریعت کے تمام قوائین برعمل کرسکتا ہے۔ ای لئے قرآن کریم کا بداسلوب ہے کہ جہاں جہاں قوانین واحکام کی وضاحت فرما تاہے، وہیں

کار خیرا نجام دلانے والی اس قوت کی طرف بھی را ضب کردیتا ہے جس سے لوگ احکام کی پایندی آسانی سے کرسکیس۔

ی پیدن بین می سال می خاتی در است و سال می بازی کا میان کر کے نماز کو پابندی میں بیان کر نے کا تھر دیا ہے۔ اس میں ورح دول و دول عمر بیت میں میں میں میں اور تی تین سے الفرش۔۔۔ حقق ق العباد کے دکر کرنے کے بعد حقق آللہ کا دادا کی کو لازی قرار دینے کی بدایت اور اس کے بعد مجرعائی احکام کی طرف رہنمائی میں سب مجمد اسلئے ہے تا کہ تنبیہ ہوجائے کہ انسان کیلئے مید جائز ترمین کی دولئے کی میں اس کے بدی کی دولئے کی ادائی کی کو بحول جائے کہ اللہ تعالی کے حقوق کی ادائی کی کو بحول جائے۔۔۔افرش۔۔۔ امور خاند داری اور دیا داری میں اس قدر منبمک ہوجائے کہ ناز دول کے اوقات میں بھی امور خاند داری اور دیا داری میں بی دار ہے اور خدا کی اوکو بالکل فراموش کر بیشے۔۔ اعد بی بچول کے دولئے کہ انسان کی کو بالکل فراموش کر بیشے۔۔ بیک بیجول کے کورک دصدوں میں بڑار ہے اور خدا کی اوکو بالکل فراموش کر بیشے۔۔ بیک بیجول کے کورک دصدوں میں بڑار ہے اور خدا کی اوکو بالکل فراموش کر بیشے۔

#### خفظة اعلى الصّلوب والصّلوة الوسطي وَقُومُو اللهِ فينتِينَ ٥

تمبانی کروسب لمازوں کی اور درمیانی فمازی۔ اور کھزے بواللہ کے لیے بااوب

ال مقام پائے دہن کو اس فیر ضروری تحقیق بیں نہ لکاؤکر درمیانی فراز سے مرادکیا ہے؟ اسلے کہ جب یا تھیں وقت کی فراز فرض بین ہے، سب کو اداکر نے دالوں کیلئے دعد و اسداد سے در اور کیلئے دعمہ ایک بی طرت کے جس اور کسی فرائم جھتا ، یوکئی ام کی سوئ فیل ۔ یہ بی جیب انگال ہے کہ فاظوں کیلئے جرفراز کے فیرائم جھتا ، یوکئی اور کسی جو فرائم کے داخل کی کوئی ڈکوئی میرس جو دے ۔ ۔ دخل فراؤ فیم کے داشت اس کے فاض سے نے کا

وقت ہے۔ نمازظہر اور نمازعمر کے اوقات میں کاروباری معروفیات ہیں، نماز مغرب کے وقت سے دقت کھانے پینے اور نمازعشاء کے وقت سے پہلے بی سوجانے کی عادت ہے۔۔۔۔

ان حالات بیس بر برنماز کی گرانی اورائی محافظت سعادت مندول اور خثیت الجی این حالات بیس بر برنماز کی گرانی اورائی محافظت سعادت مندول اور خثیت الجی رکتے والوں کا حصہ ہے۔ جس نماز کی اوا یکی بعثنی مشقت اٹھا کر کی جا بیگی ، یقینا اس کا اجر بھی اللہ تعالی کے فضل و کرم ہے بقد رمحنت و مشقت ہوگا۔ اس مقام پر بیٹی قابل غور بات ہے کہ درمیانی نماز ہے مراد کیا ہے؟ اسکے تعلق ہے اقوال بہت ہیں، جس نے جو تحول کیا ، اسکو درمیانی نماز ہے کہ کو کلہ دن کو اسکو درمیانی نابت بھی کر دیا۔ پیٹا جس کے وسط میں پڑھی جاتی ہے۔ کسی نے کہا اس سے مراد همر کی نماز ہے کیونکہ بیدون کی دو نماز ول کے درمیان پڑھی جاتی ہے۔ کسی نے کہا اس سے مراد مرب کی نماز ول کے درمیان متوسط ہے۔ کسی نے کہا کس سے مراد فجر کی نماز ول کے درمیان نے کہا کہ بیدون راحت کی نماز ول کے درمیان سے مراد فجر کی نماز ہے اسکے کہ بیدون راحت کی نماز ول کے درمیان ہے ، جن میں تھر نیس اور کسی نے کہا اس سے مراد فجر کی نماز ہے اسکے کہ بیدون راحت کی نماز ول کے درمیان ہے ، جن میں تھر نیس اور کسی نے کہا اس سے مراد فجر کی نماز ہے اسکے کہ بیدون راحت کی نماز ول کے درمیان ہے۔ بیرون میں اسکے کہ بیدون درمیان اسے مراق کے درمیان ہے۔ بیرون کی نماز ول کے درمیان ہے۔ بیرون کسی نماز ول کے درمیان ہے۔ بیرون میں نماز ول کے درمیان ہے۔ بیرون میں ہیں تھران اور اوران کی ان کسی نماز ول کے درمیان ہے۔ بیرون میں ہیں ہے۔ ان کے معلوں کیا تھرون کسی نماز ول کے درمیان ہے۔ بیرون میں نماز کسی نماز کسی نماز کسی نماز کسی نماز کسی کسی نماز کسی نماز کسی نماز کسی کسی نماز کسی نماز کسی نماز کسی نماز کسی نماز کسی کسی نماز کسی نماز

پر برا اتول میں نماز عشاء کے تول کے علاوہ ، ہرتول کو جلیل القدر آئم، وفتهاء کی فرف منسوب کیا گیا ہے۔ اس سلط میں ایام اعظم کا مسلک کیا ہے؟ اس میں بھی اختگاف ہے۔ بتول صاحب دارک ، ایام اعظم کے زدیک صلاقہ وسطی عصر کی نماز ہواور بقول صاحب روح المعانی آپ کے زدیک صلاقہ وسطی عظیمی نماز مراد ہے۔ نجی عظیم اور بعول سے طبح کی نماز دول کو صلاقہ وسطی کا مصدات کے تعلق سے کچر دوایت بھی ملتی ہیں جن میں ان اوقات کی نماز ول کو صلاقہ وسطی کا مصدات قرار دیا گیا ہے۔ اس مقام پر بیجی ذہن نظین رہے کہ خود صحابہ کرام رضون اللہ تعانی میتب کے درمیان بھی صلاقہ وسطی کے تعین کے تعین

اب یہ سارے مختلف اقوال ان حضرات قدی صفات کے اجتبادات کے مابین اختلافات کا ثمرہ و تیجہ ہیں۔ ان حالات میں صفات کے اجتبادات کے مابین اختلافات کا ثمرہ و تیجہ ہیں۔ ان حالات میں صفات قدر کے انوار و برکات ہے الا بال ہونا ہو، و قد اجابت دھا ہے ملا ہوگیا۔ جے شب قدر کے انوار و برکات ہے الا بال ہونا ہو، و و پورے سال ۔۔۔۔۔۔ مفان شریف کے پورے مہینے ۔۔۔۔۔ کم از کم رمضان شریف کے پورے مہینے ۔۔۔ یہ کی ۔۔۔ ہو کہ دن اجابت دعا کے خصوص وقت کے طلبگار پر لازم ہے کہ وہ اپنے پورے دن کو ذکر البی اور دن اجابت دعا کے خصوص وقت کے طلبگار پر لازم ہے کہ وہ اپنے پورے دن کو ذکر البی اور دعا والی تجارفی کی مختب والی نماز ہی مساور ہو ہوتا ہوں کہ بی ۔۔۔ ہی صورت میں ہی کہ کہ کی تماز کی کھورت میں ہی ایک خطرت کی ہم مختاز میں ایک خطیلت والی نماز بھی مستور ہے جوسر البی ہے۔۔۔۔ الحقر۔۔۔ اپنی تمام نماز وال کو با قاعدہ بحسن و خوبی اوا کرتے رہو (اور ) نماز میں کھڑا ہونا چا ہے ۔ حالت نماز میں نہ او ہم اور ہر توجہ ہوا ور نہ ہی کی باہم والے ہے بات کھڑا ہونا چا ہے۔ حالت نماز میں نہ او ہم اور ہر توجہ ہوا ور نہ ہی کی باہم والے ہے بات ہونی مستور ہے ہوں اور نہ ہی کی باہم والے ہے بات ہونی ایک الم عت شعار اور خشیت البی والے ہے بات ہونی کہ مستور ہے ہوں اور نہ ہی کی باہم والے ہے بات ہونی کہ مستور ہے ہوں اور نہ ہی کی باہم والے ہوں کہ بات ہونی کہ مستور کے ہوں کہ کو بات ہونی کہ کہر ہوں کہ بات ہونی کہ باتھوز کر البی میں گیر ہو۔۔۔ بات کہ کر ایک کو بات کی کہ کر ہوں کہ بات ہونی کر البی میں گیر ہو۔

#### فَإِنْ خِفْتُهُ قَرِجَالًا أَوْرُلْبَاكًا فَإِذْا آمِنْتُهُ فَاذَلُوا

يس الرئسي خوف عن تم تم تفي تعدل إسوار ، بعرجب امن عين تا محتم الله كاذكر أرو

الله كما عكم أله ما له تكونوا تعلمون و بسالة من المائة من المائة من المائة المائة من المائة من المائة الما

(پس اگر کسی) لڑنے والے دشمن ۔۔۔یا۔۔ ضرر کانچانے والے درندے۔۔۔یا۔ ایڈ او دینے والے کیڑے کے (خوف جمی تم آگے تو) اس حال میں بھی نمازنہ چھوڑ و بلکہ اگر تخم ناممکن نہ ہو لؤ (پیدل) چلتے ہوئے (یا) سواری پر (سوار) رہتے ہوئے نماز پر حال اور کر اوادر کسی سورت میں جس عظرت میسرآئے قبلہ کی طرف رخ کر کے بخواہ چٹھ کر کے ،ہر حال میں نمازا واکر اوادر کسی سورت میں افعال نہ چھوڑ واور ( کار جب اس میں آگے تم ) اور دل میں کسی طرح کا کوئی خوف نیس رہا ،سارے چھوات دور ہو گئے تو (اللہ) تعالی ( کا ڈکر کرد) اور نماز پر صواور و بھی اس طریقے سے پر مو ( جس

والذين سي وي و المراق من المراق و المراق ال

غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجُنَ فَلَاجِنَا حَ عَلَيْكُمْ فِي مَافَعَلْنَ

بغير كمرے تكالے كے پر الرمورتي خودكل جاكي توتم ركوئي الزام جين اس ميں جوانعول نے كرايا

ئَ ٱلْفُسِهِنَ مِنَ مَعَمُ وَفِ وَاللَّهُ عَزِيْزُ حَكَيْمُ هِ

ا بي متعلق كو فى مناسب مر لدر الله غلبه والا حكمت والاب

۔۔۔ چنا نچ۔۔۔ ارشاد فر بایا کہ فور ہے سنو (اور) جان لو کہ (جو و قات دیے جا کیل تم ش ہے اور) دہ (چھوٹریں بیبیاں) ان پر لازم ہے کہ قریب الرگ ہونے کی شکل میں موت کی آ ہٹ محسوں کرتے ہی (دہ کریں وصیت اپنی بیبیوں کیلئے ٹان نقلتہ کا سال بحر تک) کیلئے (بغیر گھرہے نکالنے کے)۔۔۔الحاس۔۔ان لوگوں کیلئے ضروری ہے کہ جوفوت ہونے والے ہیں کہ مرنے سے پہلے اپنی عورتوں کیلئے وصیت کرجا کیں کہ ہماری موت کے بعد ہماری عورتیں ہمارے گھروان میں

سيقول٢

اگر حورتیں) عدت کی مدت یعنی ایک سال بعد \_\_\_ا\_\_ اپنی سرضی اور اپنے افتیار سے عدت کی مدت کے درمیان می کھر سے (خود) می ( لکل جا ئیں قو) اے شوہر کے قرابت والوں ( تم پر کوئی الزام نہیں) اور تم پر کوئی مناسب امر ) جو الموں نے کرلیا اپنے متعلق کوئی مناسب امر ) جو

بورے سال تک مخبری رہیں اور انہیں نان نفقہ ملتار ہے اور انہیں گھروں ہے باہر نہ نکالا جائے ( پھر

مربعت کے موافق ہو۔۔۔مثلاً: بناؤ سنگھاراور شوہر کی تلاش وانتخاب، اور نکاح کے خواہشندوں سے اس جیت کرتے رہناو غیرہ۔

یدا بتداه اسلام کے احکامات ہیں جبکہ شوہروں کے گھروں میں رہنا ان کیلئے ضروری بیسی تھااور نسوگ واجب ، بلکہ انہیں ان امور پر افتیار تھا کہ شوہروں کے گھر میں رہا ان کیلئے ضروری نبیسی تھااور نسوگ واجب ، بلکہ انہیں ان امور پر افتیار تھا کہ شوک کوئی مطالبہ نہ کریں۔

نفقہ لیس ۔۔۔یا گھروں سے چلی جا کیں اور پھر بان نفقہ کا کوئی مطالبہ نہ کریں۔

خیال رہے کہ خاکورہ بالا وحیت کا وجوب آ ہے میراث کے نزول سے پہلے کا تھم ہے۔

جب آ ہے میراث نے اسکوشوہر کا وارث بنادیا اور اولا دنہ ہونے کی صورت میں چوتیائی اور اولا دہونے کی صورت میں آ تھویں کا حقدار بنادیا ، تو اب سال بھر کا تیام و طعام کا تھم منسوخ ہوگیا۔۔۔ یع کی۔۔۔ جب چار مینے دی دن کو عدت وفات مقرر کردیا گیا، تو پھر سال بھرکی عدت والا تھم بھی منسوخ ہوگیا۔

اس مقام پرتن لو (اور) یادر کموکر (الله) تعالی (ظلبدوالا) ہادر جب وہ غالب ہے تو جواس کے تھم کے خلاف کرتا ہے تو اس سے جدلہ لینے کی قدرت رکھتا ہے۔ غالب ہونے کے ساتھ ساتھ وہ عظیم ( تھمت والا ہے) اس کا کوئی تھم تھمت سے خالی نہیں اور جس معاملہ میں جو تھم فرہا تا ہے اس تھم کی چھکی میں کوئی کی نہیں رہتی ۔۔۔ الاض ۔۔۔ الاض ۔۔۔ الاض

اس سے مکل آیات عمی الفت تعلق فی دو موران کو فائدہ بینی نے کا ذکر فرایا تعاکد اسکار میں اسکار میں کہ ایک میں کہ ایک میں اسکار موران کا ایک میں ان مطلقہ موران کا ایک میں ان مطلقہ موران کا میر پہلے مقرر تھا ہو طابق کے دفت ان کو انگا ہو امراز کیا ہا ہے۔ اورا کر پہلے الگام مقرر فیس تھا تو ان کو مرشل و یا بات اورا کر پہلے الگام مقرر فیس تھا تو ان کو مرشل و یا بات اورا کر پہلے الگام مقرر فیس کے مقر فی کا ذکر فر بایا ہے، اس الفت تھا ہو کہ مطلقہ موران کے مقرق کا ذکر فر بایا ہے، اس علی الگام میں مقرر کے مطابقہ کی بدخول موس سے کے تک جس طری شوہر کے موسلے کے بعد شرم میں مقرر کے مطابقہ کی بدخول ہو بات ہے۔ وہ مسلم کی جو باتی ہے۔ وہ سے مسلم کی جو باتی ہے۔ وہ

مطلقات جن کومباشرت سے پہلے طلاق دی گئی ہو، ان کا تھم پہلے بی بیان کیا جاچکا ہے، البذا اس آیت میں مطلقات سے دہ کورتیں مراو ہیں جن کومباشرت کے بعد طلاق دی گئی ہو۔

#### وَلِلْمُطَلِّقْتِ مَثَاءُ إِلَمْ مُرْدِدْ حَقَّا عَلَى الْمُتَقِيْنَ ﴿

اورطلاق دى مونى ورتول كيلي بحى نان فقق ب مناسب طريقد ، واجب ب ريمير كارول ب

توسن لو (اور) جان رکھو کہ مباشرت کر لینے کے بعد (طلاق دی ہوئی عورتوں کیلئے بھی) میر کے علادہ عدت کی بدت میں (ٹان نفقہ) بھی (ہے مناسب طریقے سے) اوسط درجہ کا، نیزیادہ نہ کم، اوریبھی (واجب ہے) شرک وکفر سے پر بیز کرنے والے (پر بیز گاروں پر) یعنی سلمانوں پر۔

#### كَلْلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُوّ النِّهِ لَعَلَّحُوْ تَعْقِلُونَ ﴿

ای طرح بیان فرماتا ببالله تمبارے لئے اپن آ بین کوکداب عش سے کام کو● جس طرح بیداد کام بیان کئے (اس طرح بیان فرماتا ہے) اور ظاہر کرتا ہے (اللہ) تعالیٰ

(تمہارے) فائدہ کے (لئے) اپنا احکام پر شمل (افئ آ بیول کو) تا کر تبرارے ہر برطل کے تعلق مصب ضرورت احکام الی کی شکل میں رب کریم کی ہدائیتی گئی رہیں تا (کداب عثل سے کام لو)

ادران احکام کو قبول کر لینے ادران میں غور دفکر کرنے میں مصروف ہوجاؤ۔

پہلے بیان کیا جاچکا ہے کہ طلاق برمنزلہ موت ہے اور طلاق سے رہوع کرتا بہ منزلہ حیات ہے۔ اور طلاق سے رہوع کرتا بہ منزلہ حیات ہے، اور طلاق اللہ میں ایک بیات میں دنیاوی اور معاشر تی زندگی کے صاب سے موت وحیات کا ذکر کیا گیا تھا اور اب ان آیٹول میں اللہ تعالیٰ دنی اور افروی اعتبار سے موت اور حیات کا ذکر فرمار ہاہے اور چونکہ قریب میں اللہ تعالیٰ میں بنواسرائیل تھی اسلیے اللہ تعالیٰ نے جہاد کے معالمے میں بنواسرائیل کے احوال میان فرمائے۔

Marfat.com

ولاياء

تعلق سے برساری خریں اہل کتاب کے ہر خاص و عام لوگوں پر ظاہر تھیں اور انکی اتی شہر تھی کہ اسکی حیثیت چیٹم و بد حالات کی طرح ہوگئی، البنداالیے مشہور ومعروف واقعات سے اعلمی حمرت واستعجاب کا باعث ہے۔

الَّهُ تَرَ الْى الَّذِينَ حَرَجُوا مِن دِينَادِهِهُ وَهُمْ الْوَقْ حَلَا الْمُوتَ كيام نه و كما يُس أَمِي عِنْ في ضائب كمرون عه اورووى بزار ضرب كنوف عه . فقال لَهُ عُلاللَهُ مُوثُوا تُنْ أَحْمَ الْمُعَلِيمُ هُوْ إِنَّ اللَّهَ لَلْ وَفَضْلِ ترمايان كالله نه كرم والديد . مرزد وفراديان كور بثك الله للأوقف في فنا مَلَى التَّالِينَ وَلَكِنَ ٱلْمُثَرِ النَّالِينَ لَا يَتَكُلُونُونَ فَي فنالِهِ مَلِينَ إِدولُولَ عَامُورُ اربِن •

تو ( كما تم في الدوراك = بحى والله اورموج بوجود كفي والله ابن جثم علم وادراك = بحى ( و بكما تين المحمل من اوراك = بحى ( و بكما تين المحين المحين ) اورتجب كرساته والا نهيس والي ان بر (جو ) شهرواسط كرواوروان قريد كرب الله المحاوده ) بحى به اختلاف ووايات جاد بزار \_ بار آل هم بزار \_ بار بوك تي راب المراب بوك مرول عن المواده ) بحى به اختلاف ووايات جاد بزار \_ بار آل من بزار \_ بار سالمن \_ ( كلى بزار على برار \_ بار سالمن براد \_ بار سالمن في براد على براد من براد \_ بار شهر مي بب به به بار طاحون آيا، بكولوك جو بابر جائي كل استطاعت ركعة تنه وه بابر نكل كن ، باتى شهر مي رو كن و بابر نكل الكر الموك و بابر والله يكرم بي روب ما والله بالمراب كرس ( موت كرفوف ي ) شهر ي نكل كن المرشم بي اورشهر ي ودرود بها وان كاحمله واق يكرم بي ادر موت كرفوف ي ) شهر ي نكل كن اورشهر ي ودرود بها وان كاحمله واق يكرم بي ادر موت كرفوف ي ) شهر ي نكل كن اورشهر ي ودرود بها وان كودم بي المرس كرس ( موت كرفوف ي ) شهر ي نكل كن اورشهر ي ودرود بها وان كاحمله واق يكرم بي المرس كرس ( موت كرفوف ي ) شهر ي نكل كن المرسم بي المرسم بي

ا کے اس طرز علی نے تقدیم الی یہان کے ایمان کی کروری فاہر کروی ۔۔۔ یہ ۔۔۔
ایک کرداد سے ایمان کا کونوں نے ہاری ہی کومور حقق ہم لیا ہے۔ ربطیم جمیرا کے ولی
خیالات واصامات کا جانے والا قعام سے نے اپنی قدرت کا ملہ سے الاورمزاء ان سب کو
کی ہاری آزادی کے الحری ای موج ہے ہمکار کردیا جس سے دہ ہما کے تھادر ہم
ماسی تھے لوں می بین آئی وہ مالت ہادی کر قریب کے کا وال والے آگران کی تہ فین نہ

کر سکے ادر صرف ان کے جاروں طرف و بوار کھڑی کردی تا کہ وہ جنگلی ورندوں کا لقمہ نہ بن سکیں ایک عرصہ گزرجانے کے بعد ان کی ہٹریوں کے ڈھانچے بھی منتشر ہوگئے۔

\_\_ الحقر\_\_ طاعون زده شهر ع بامرآ كرانعول في تريجوليا تفاكه بم اب موت عن كا

کے ، (تق) این صورت میں (فرمایاان) سب (کواللہ) تعالیٰ (نے) اپنے دوفر شتوں کی زبان سے کے ، رتبا اپنے دو مب کے سب مرکھے اور ظاہر ہوگیا کہ کو کی شخص بیاری نے نہیں مرتا بلکہ تھم الجی

ہے مرتا ہے۔

چونکہ بیروت طبعی نیس تھی جس کے بعد زندگی نیس عطافر مائی جاتی ، بلکہ بیرموت سزاکے طور پر ان کے نظریات و خیالات کی اصلاح کیلئے تھی ، تاکہ جب انہیں زندگی دے دی جائے تو پھروہ ایک غلطی ندکریں اور کس پیاری کوموت کیلئے مور حقیقی نہیجھ لیں۔

جائے او چروہ ایس کی تدریس اور کی بیاری کوسوت سے سور میں نہ ہولی۔

ایک عرصہ وراز کے بعد او برے با اختلاف روایات حضرت تر بیل المعروف بدائن

الحج وَ مُشایفه کالب بن بوقا، خلیفہ بوشع بن نون کا گر رہوا۔ وہاں کی صورت حال دکیو کر
شمویل وَ واکنفل \_\_\_\_ا\_\_ حضرت بوشع بن نون کا گر رہوا۔ وہاں کی صورت حال دکیو کر

آپ بہت چرت زوہ ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر وی فرمائی ، اوران کی زبان

کو اپناتھم نافذ کرنے کا ذریعہ بناویا۔۔۔ چنانچہ۔۔۔اللہ تعالیٰ کے بیشر نے جب بڈیوں سے

کو اپناتھم نافذ کرنے کا ذریعہ بناویا۔۔۔ چنانچہ۔۔۔اللہ تعالیٰ کے بیشر نے جب بڈیوں سے

ارشاد فر بایا کہ خداوند کا تھم ہے کہ اے بڈیوں کے ڈھانچ کم گوشت و بوست کا لباس کھا ہوگئیں۔ چکر

بین کر سارے ڈھانچ کوشت و بوست والے ہوگئے۔ پھر پیشر نے ارشاد فر بایا کہ تھم الیمی

ہین کر سارے ڈھانچ کوشت و بوست والے ہوگئے۔ پھر پیشیر نے ارشاد فر بایا کہ تھم الیمی

ہین کر سازے ڈھانچ کوشت و بوست والے ہوگئے۔ پھر پیشیر نے ارشاد فر بایا کہ تھم الیمی

ُ نوَ اس طرح ( مگر زندہ فرماویا) اللہ تعالیٰ نے (اکلو)۔اللہ تعالیٰ کے تیفیر نے بھی خدا وندی پہلے ان مرنے والوں کی بوسیدہ ہڈیوں سے خطاب کیا، پھراکئے بےروح ڈھانچوں کو مخاطب فرمایا، اور پھراکئے بچان گوشت دیوست کے بیکر کو تھم دیا۔

اب اس خطاب کی دوہی صورت بنتی ہے:

روح کی صفات میں تو ان کی روحوں نے سنا، سمجھا اور اپنے خدا دا دتصر فات کو بروے کار لاکران کی بوسیدہ بٹریوں کو چلتے پچر تے پیکرانسانی میں بدل دیا۔

بران می بوسیده بدیول تو پیچ کے چیزانسان بال بداردیا۔ ﴿۲﴾ ۔۔۔ چیغیز کا خطاب انہیں بوسیدہ بڈیول ، بے جان ڈھانچوں اور ہے روح

موشت و پوست کے پیروں بی ہے تھا، جنموں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے پیغیر کا

خطاب سنامنمجھااورا نکے حکم کی قبیل کی۔۔

مل مورت عن فابر او كما كدم وي من منة ، و يمية اور تحية بن \_\_\_ اسك كرد كمنا

سننااور سجھنا، یہ سب کچے روح کی صفات ہیں۔۔۔ تو۔۔۔ مردوں ہے دابستہ ارواح کا سننا

ساور بھائی سب پھروں کا سنا، دیکھنا اور جھنا قرار پایا۔۔۔اور وہری مورٹ بٹ واشع

مسكند بدوريا شياركن ويكف ينف الركافي فياوا ومراجيس وكني بس الرضا كي تداري

الله عديد باري كرو لدورج والداوي باري اوري جرمات وكادر الدور

ہونا، بیصرف ممکن میں بلکہ واقعہ ہے۔ جسکی ہے شار مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ استی حظامہ

الدخل العدى خالزل عالى برضاحت في في الم

ندكوره بالا واقعه سے ظاہر ہو كيا كه (ب شك الله ) تعالى ( ضرور لوكوں برفضل فرمانے والا

ہے)ان لوگوں کواسلئے زندہ کیا تا کہ وہ عبرت پکڑیں اور پھر سعادت عظمٰی حاصل کرنے کیلئے کوشاں

ر بیں اور ان کے سواد وسرے لوگ جو اس واقعہ کوشنیں، انہیں بھی عبرت اور غور وفکر کی جانب ہدایات ملے ( **کیان زیادہ ) اکثر و بیشتر ( لوگ ناشکر کر ار بیں )** خصوصاً بنی اسرائیل ، کہ انھوں نے ایسے ایسے

معجزے دیکھیےادرتھمالٹی نہ مانا۔

#### وَ كَالْتِلُوا فِي سَيْدِلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا آنَ اللَّهَ سَمِيْعُ عَلِيْمٌ

اوراز والله كي راوش، اورجان ركموك بينك الله بننے والا جائے والا ہے .

۔۔۔ تو۔۔ مسلمانو! تم عبرت حاصل کرو(اور) اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے (لاو)

جهاد کرو (الله ) تعالی ( کی راه می ) اس کی رضااور خوهنودی کیلئد ، اینکده بن کو باند کرنے کیلئے ۔ جس

طرح طامون سے بھامنے دانوں نے و کھولیا کہ بھا گئے کے بعد بھی دوموت سے نیں فاق سکے۔ ای

طرح جہاد ہے بھا گنے والے بھی بھے لیں کہ بھا گئے ہے انہیں موت ہے چھٹکا رانہیں بل سکا۔اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہوکرر ہے گی، پھر کیوں نہ وہ دراستہ اختیار کر وجو ہر حال میں کا میابی وسر خرو فی کا دراستہ ہے،اور وہ ہے خدا کی راہ میں جہاد، جس میں نہینے والا غازی ہوکر نصرت الہی اور ثواب کا مستحق ہوتا ہے ۔۔۔اور۔۔۔م نے والا شہید ہوکر حیات واکی اور نجات اخروی حاصل کر لیتا ہے۔

۔۔۔اور۔۔۔ یمرے والاسمبید بور حیات والی اور جات ارون کا سرون کا سریدا ہے۔

تو مسلمانو راہِ خدا میں جہاد کرو (اور جان رکھو کہ بے شک اللہ) تعالیٰ (سننے والا) ہے۔ وہ اسکی

بات بھی سنزا ہے جو کسی دوسرے کی ترغیب ہے جنگ پر حاضر ہوا اور اسکی بات بھی جو کسی دوسرے کی

نفر ہ دلانے سے جنگ پر نہ جا سکا اور یونجی وہ (جانے والا ہے) تہمارے ان اعمال کوجھیں تم اپنے

دلوں میں چھپاتے ہوا ور اسے بیچی معلوم ہے کہ جنگ سے محروم رہنے والا جنگ پر کیوں نہ حاضر ہو سکا

دلوں میں چھپاتے ہوا ور اسے بیچی معلوم ہے کہ جنگ سے محروم رہنے والا جنگ پر کیوں نہ حاضر ہو سکا

مفاد مذافر تحقا۔۔۔ یہ جہاد اور اسکی غرض اور نیت کو بھی جان ہے کہ وہ جنگ پر حاضر ہواتو کیوں؟ و بی مفاد مذافر تحقا۔۔۔ یہ بہلی آ یہ بیس جہاد کا تھم ویا تھا اور جہاد مال کے بغیر نیس ہوسکا۔ جہاد کیلئے

مواد بیاں، آلات حرب اور خوراک ورسد کو مال کے بغیر نیس کیا جاسکا۔ اسکے اگلی

اس آ یہ بیس مال خرج کرنے کی ترغیب دی ہے اور اللہ کے دین کی سرباندی کیلئے مال

خرچ کرنے کو اللہ کو قرض دینے کے ساتھ تھیر فرمایا ہے اور اس میں بتایا ہے کہ یہ مال ضائع

نہ دی کرنے کو اللہ کو ترض کرنے کی ترغیب دی ہے اور اس میں بتایا ہے کہ یہ مال ضائع

نہ دوگا بکد آخرت میں گئی گئے اجرو قواب کے ساتھ تھیمیں بل جائیگا۔

نہ دوگا بکد آخرت میں گئی گئے اجروق اپ کے ساتھ تھیمیں بل جائیگا۔

#### مَنْ ذَالَذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قُرُضًا حَسَنًا فَيُعْمِعَهُ إِنَّهُ آضِعًا فَاكْثِينَةٌ

كونى برور الله كوقر في حند، توبدهاد الله اس كوكان إده كنا-والله يع بي من ويمث كل والتياد والي الله اس كان الده كنا-

اورالله بى يتى دا لى اوروى فراخى بخشد ، اوراى كى طرف لونائ جاد كى

تو (کوئی ہے جو) اللہ تعالی کی اور اسکے دین کی سرباندی کی محبت میں (وسے اللہ) تعالی کے ضرور تمند بندوں (کو) ان کے طلب کرنے پر اپنے پاک اور طلال مال ہے (قرض حسنہ) یعنی ایسا قرض جے دینے میں ٹال مثول ندکرے اور جلدی کرے۔۔یا۔۔یوض کا طالب ندہو۔۔۔

یبھی ہوسکتا ہے کہ یہاں

قرض مرادراو خدا می معدقد دیا ب مدقد کی تعبیر قرض سے اس کے کائی کد جس طرح قرض دینے والے کو زرقرض لمنا لازم ب ای طرح خدا کی راہ میں معدقد دینے

والكومدة كافون لمنالازم

اس ارشاد میں دراصل اس تمنا کا اظہار کیا جارہا ہے کہ کوئی سعادت مند آ کے بڑھے اور راہ خدا میں اپنا حال وطیب مال خرچ کرے ( تو بڑھاوے اللہ ) تعالیٰ (اس ) کے مال کے اجر ( کو ) دس

کنا، سر گنا، سات سوگنا، چودہ سوگنا، بلکه اس ہے بھی (کنی زیادہ گنا) صدقہ کرنے والے ہر گزید خیال نہ کریں کا

عیاں میرون مسلم میں ہوروں مدای کی طرف سے جی تو جان اور اور ) یادر کھو کہ (اللہ)

تعالی (ق) جس بر چاہ ( علی قالے اوروق ) جسکو چاہ ( قرافی بخفے ) ید دونوں کام رب کریم است علم و تکست اورائی تد بیر تقسیم کے مطابق انجام دیتا ہے۔

ہے ، وسمت اور پی مربیرو ہے ہے مطابی ابنی ہے۔ ---الفرش---جس بندے کے ساتھ جوکر تاہے، اس بندے کے حال کی درتی اور بھلائی

ای عمل ہے۔ اس ونیاعم سجی کو چندروز رہنا ہے (اور) پعر بالآخراے نوکو تم سب (ای کی) جرا

(ک فرف اوا کے جادکے)

اس سے میلیہ آجوں جس مسلمانوں کو اللہ کی راہ جس جباد کرنے کا تھے دیا کیا تھا اور

هم کے بادے علی معلوم ہوجائے کدو کی ایک جماحت کے ساتھ فاص لیس ہے، بلک

برز مانے میں برامت کواس تھم کا مکلف کیا جا تار ہاہے تو اس تھم کا بار مشقت کم موجا تا ہے۔ م

أور

آپ کوحضرت موی اللیکی کی وفات کے بعد ایک ٹی کے زمانے میں بنوا سرائیل کی ضداور ہٹ دھری کی طرف متوجہ فرمایا ، کہ بیضد اور ہٹ دھری ہمیشہ سے بنوا سرائیل کا وطیرہ رہاہے اور بیان کے مل کا ایک تسلسل ہے جو آپ کے زمانہ کے بنواسرائیل میں بھی پایاجا تا ہے۔

التوتزال المكلامِنَ بَدِقَ اسْمَ إِنْ لَكِ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوْا لِنَهِي لَهُمُ الْعَفُ لَنَا كيام كينيں بج غامرائل لائيد جيت و بعد ما يدون كي بجب روويد اپ بي كوكما دے كوكو اوناه مَلِكًا لُقَالِ فَي سَهِيْلِ اللهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُونِ حَلَيْكُمُ الْقِتَالُ الا ثَقَالَاوُا عاكر كراكر و كرم لاي الله كراه ش كيا بحدود ثين ته ي كداكر فرض كرديا بائة م برلاء بيك الاو قالوا و مَا لَنَا اللهِ نُقَالِقِلَ فِي سَهِيْلِ اللهِ و وَقَدْ الْحَرِيَ عَلَيْ اللهِ وَكَالُونَ عَلَيْكُمُ واللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ واللهُ عَلَيْكُمُ واللهُ اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ اللهُ

الْمُنَّا كُوْبِ عَلَيْمِهُ الْوَقَالَ تُوكُو إِلْا قَلِيلَالْيَّةِ فَهُوَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ فِالطَّلِمِينَ ۗ بحرجب فرض كيا كيان رود الاسد بحرايا مران كتورون في اورالله عالمون كوبات والا ب

Marfat.com

50

میقوم،قوم عاد کے باقیات سے تھی جو بت پرست اور شرک کرنے والی تھی۔اسکونی اسرائیل

سے پوری عداوت تھی، نی اسرائیل اس سے عاجز تھے، نوکسان میں کوئی بادشاہ اور حاکم ندر ہا تھاجکی
قیادت میں وہ اس قوم کا مقابلہ کر سکتے ،اسلنے انھوں نے اپنے تیفبر سے بادشاہ مقرر کرنے کی درخواست
چیش کردی کدا تکی مدد سے جہاد کر سکیں۔ چونکہ اس دور کے پیغیبر کے تلم و فیر میں سابقہ قوم نی اسرائیل
کی سرکشیاں، منہ زوریاں اور بدا تھالیاں تھیں اس کے چیش نظر انھوں نے جوابا ان سے (کہا) ارشاد
فر مایا کہ ( کیکھ دور فیمیل تم ہے ) تمہارے اسلاف کے رویوں کو دیکھتے ہوئے ( کہ اگر فرض کردیا
جائے تم پر گرنا) اور جہاد کرنا تو ( یہ) متوقع ہے ( کہ نداز و ) اور مدمقابل کی ظاہری تو ت و دشو کہت کو
د کھر جہاد سے منہ موڈ لوادر بھاگ کھڑے ہو۔

بین کر (سب بولے اور) کم پڑے کہ (امارے لئے کیا وجہ ہے کہ ناڑیں) اور وہ بھی (افشانی ماہ بھی حالاتکہ) بیٹی اب صورت حال ہیے کہ ان طالموں کے ظلم وستم ہے (ہم نکالے گئے جیں اپنے گھرول) ہے (اور) دور کردئے گئے ہیں اپنے (بچل سے)۔ جالوت نے اپنز بازکے رہے ہوں کو ان کے گھروں ہے۔ بادشا ہوں کی اولاد بھی سے چارمو چالیس آ دی قید کئے تھے اور کننے گروہوں کو ان کے گھروں سے نامال دیا تھے۔ نکال دیا تھا۔ ای سب سے وہ اور انی کرنے بھی مہالغہ اور اصر ارکرتے تھے۔

تو ( کر جب فرض کیا گیاان می) دین کے دشنوں کے ساتھ ( لڑ ۱) بجڑ نا اور جباد کرنا ( قر ) دشنوں کود کھنے کے بعدا کی فاہری قوت دشوکت ہے اسام طوب ہوئے کہ جبادے ( مند کھیرلیا ) اور بھاگ کھڑے ہوئے ( محران کے تحوڑوں نے ) بیٹی اہل بدر کی تعداد کے مطابق صرف تین سر تیمو آ دمیوں نے بوری نا بت قدمی کا مظاہر وفر مایا۔

خودی جهاد کیلے اپن آباد کی ظاہر کرنے والوا اور پھرخوداس مدمور لینے والواوراہے ہی کی اطاعت سے اٹکار کردیے والو، فور سے سنو (اور) جان رکمو (اللہ) تعالی جہاد سے منہ پھیر لینے

والے ( طالمول کو ) خوب ( جاسنے والا ہے ) اوران کوتر اروائی سزادیے والا ہے۔ ۔۔ الحقر۔۔۔ جب ٹی امرائک نے اسے بیٹیر سے آیک بادشاہ مقرد کردیے کی ورخواست کائی کی جو جہاد عمل ان کی تیادت کر سکے، پھر وٹیر نے جو الیس انوام دیا اسکا انھوں نے معلول جاب کائی کردیاس کے بعد وٹیمر نے بادگاہ الی عمل ورخواست کائ کردی کی کدہ آیک بادشاہ اس قوم کے واسط مقروفر بادے سے سی ناندہ تعالی نے اسے لی کی

در خواست تبول فر مائی اور نبی کے پاس ایک عصا اور ایک روغن سے مجرا ہوا برتن پہنچا دیا اور فرما سے تبرا ہوا برتن پہنچا دیا اور فرما دیا گئے۔۔۔نیز۔۔۔یوصا جس کے قد کے برابر ہو، وہی شخص اس قوم پرسلطنت کرنے کے لائق ہے۔۔
۔۔ چنا نجے۔۔ آپ نے اسکا اعلان فر مایا، مجر لوگوں کا آپ کے مکان پر آنا جا نا شروع ہوگیا۔ انفا تا حضرت طالوت ایک دن اپنے باپ کے تھم سے ان کے گم شدہ اونوں کو حال کرتے ہوگیا۔ انفا تا حضرت کا اور تبی کے مکان پر حاضر ہوئے۔ انکی مائی حیثیت بہت کر ورشمی کھال صاف کرنا اور ایک سقا کا کام انجام دیا، یکی الکا پیشہ تھا۔ گرمشیت اللی دیکھنے کہ اسکے آتے ہی کرنا اور ایک سقا کا کام انجام دیا، یکی الکا پیشہ تھا۔ گرمشیت اللی دیکھنے کہ اسکے آتے ہی برت کاروغن جوش کھانے لاگا ہے۔

وَقَالَ لَهُمْ فِيهُمْ إِنَّ اللّهُ قَنْ بَعَتَ لَكُوْ طَالُوْتَ مَلِكًا قَالْوَاكَى يَكُونُ لَمَالَمُلُكُ
اورا كوكبار عَنى نه كديك الله في كواكب تهار به ليه طالوت كوادشاه سب يو يس طرح بوك المحاصة عليه كما تك عومت عليه كالمتمثل من المتمثل المتمثل من المتمثل المتمثل

مُلَكَ عُنَّ يَشَكَ وَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مل جن كوچا بدر - اورالله وسعت والأمم والله •

میاده، تووه ایک غریب اور پادارانسان ہے۔ قیادت کیلئے ، دوسرے لا زمی امورتو ایک طرف (اس کو ۔ آ **تومال میں بھی دسعت نبیں دی گئی)۔** 

اس روكها) يغير في (ب فك الله ) تعالى (في اس كوتم يرجن لياب ) اوب جب بي خدا في

ويسيجمي قياوت وامارت اورامورسلطنت كوانجام

یے کیلیے غلم دوانش کی فراوانی اورجسمانی قوت وتوانائی کی کثرت درکار ہوتی ہے،تو خدانے تمہارے لئے جس کو بادشاہ متخب فرمایا ہے اس کو امور سلطنت کے انجام دینے کی بوری صلاحیت فرمادی ہے (اورظم جسم)دونوں (میں اس کی کشادگی ہو حادی) ہے۔ چنا نچدا کرا کی طرف وہ اُڑ ا کی کے فن ، امور ساست اور تدبیر مملکت میں دانا و بینا ہے، تو دوسری طرف جسمانی حیثیت سے بہت خوبصورت ،سر بلند جسین گردن والا اوراینے زمانے کے لوگوں میں قد آ ور ہے (اور ) یا در کھوکہ (اللہ ) تعالیٰ جو ما لک الملك على الاطلاق بود (ابنا ملك جس كوما بود عداور) بي شك (الله) تعالى (وسعت والا) ہاور بدافظل کرنے والا ہے، اس امر میں کہ جے جا بتا ہے اس کے قبضہ وقد رت میں اختیار ویدیا ب اوراے سلطنت کرنے کی صلاحیت عطافر مادیتا ہے اور (علم والا ہے) وہ خوب جانا ہے کہ سلطنت کرنے کا سب ہے زیادہ مستحل کون ہے؟

اس دور کے ٹی امرائیل بھی جیب مے کرخودا ہے پیغیری زبان ہے علم البی سنا، حضرت طالوت کی آ مد بروفن کا جوش مارنا اور لکڑی کا حضرت طالوت کے قد کے مطابق مونا ان تمام ہاتوں کودیکھنے شننے کے بعد بھی ، و وحضرت طالوت کے منجانب اللہ ہا دشاہ مقرر ہو جائے م بارق طور يم معمنن ندمو سك، چناني دواين اوراية آبادًا جداد كى بحث و عراركى برال روش اور جحت وحیلہ کی برانی عادت کے موافق عاجزی اور فروتن کے ساتھ اپنے ویفیر کی بارگاہ عى كزارش چيش كى كد طالوت كى يركز يدو مون يرميس كوكى دليل اورطامت جائية ، تاكد جاد مداول على ال كي فرما نبرداري أور فيرخواي كي رفيت بيدا مور

وَكَالَ لَهُوْ لِيَنْكُونَ إِنَّا مُلْكِهَ أَنْ يَأْتِيكُوٰ الثَّافِينَ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ وَنَ العام الن کان ہے تی ہے کسب بھی اکی کومیدی نشانی ہے ہے کہ ہے تہارے یا سیای ہے جس عمل سان سکون ب لَهُوْ وَيَقِيَّهُ فِينَا قُرْكَ الْمُوسَى وَالْمُرْوَنَ تُعِلِّمُ الْمَلَيْكَةُ

قبار مدب کرار السام الدي الدي المراكب معزمه الوي وهرمه بارون كار افعار يون الراك أرشط.

#### إِنَّ فِي خَلِكَ لَا يَهُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ۗ

بِ شك اس مين ضرور نشاني بتهارب ليما كرتم مان والون سي موه

اس عرض کوئ کرارشا دفر مایا (اور کہا ان کوا تھے ٹی نے کہ بے فکساس کی حکومت کی نشانی ہے
ہے کہ آئے تہارے پاس تابوت) سکینہ جس کو عمالقہ نئی اسرائیل سے چین کراپئی ولایت بیس لے
گئے تھے، پھروہ جس جگہ اسے رکھتے تو وہاں کوئی نہ کوئی آ دنت آ جاتی ۔ آخر انھوں نے ایک گھورے کے
قریب دُن کردیا جسکی وجہ سے وہ اور بھی مبتلائے آ دنت ہوگئے ۔ بالآخر عاجز آ کردہ بیلوں کی گاڑی پر
تابوت کور کھ کر بنی اسرائیلیوں کی طرف روانہ کردیا ۔ ان بیلوں کو فرشتوں نے ہائیتے ہوئے ان کی
مزل تک پہنچادیا ۔۔۔یا۔خود فرشتوں بی نے دُن کی ہوئی جگہ ہے اسے نکال کر اور اسپے سروں پر

ا ٹھاکر تی اسرائیل تک پنچادیا۔ ایسے بابرکت تابوت (جس میں سامان سکون ہے تہمارے دب کی طرف سے )اس میں الیک

سے بہر سے تبارے دلوں کو تسکین ہوئی مرک بھی معرکہ میں اسکاساتھ رہنا تبارے اطمینان و چزیں ہیں جن سے تبارے دلوں کو تسکین ہوئی۔ (اور) اس میں (بیا ہوا تھرک ہے معرت موگ او سکون کی منانت ہے کہ رفتے وظفر تمہیں کو نصیب ہوگ ۔ (اور) اس میں (بیا ہوا تھرک ہے معرت موگ و

حضرت بإرون کا)۔

۔۔۔ چنا نچ۔۔۔ جب بنی اسرائیل کے پاس تابوت کٹے کیا تو وہ لوگ حضرت طالوت کےمطبح فر ہا نبر دار ہوگئے اور چالوت سے لڑنے کا ارادہ کرلیا۔

ام المستخدم المستخدم

مَّالُوت ورس كِنظروں كِمعَالى بَهَان لُولُوں نے جو بَحِيّے ہيں كہ بدفك والے ہيں الله سے ، كَرَّيْ جُولْ عَلَيْتُ مِنْ كَلِيْتُ مِنْ كَلِيْتُ عِلَيْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الطّهِ بِرِيْنِ ﴿

مامت ين كمقالب مكل بين يزي جديد برالله كتم عند الدالله مركز فراول كراته ب.

۔۔۔ چنا ہو۔۔۔ سر۔۔۔ ایک برارا دی آپ کے ہمراہ ہو گئے۔اس دن ہوا بہت تیزاور
کم جل دی تی فی (پس جب الگ کرایا طالوت نے فکروں کو)اوراپ نی کے حم ہے اپ آرات
کے ہوئے فکروں کولیکر شہرا یلیا ہے بابرآ کے تو (کیا) طالوت نے الہام ربانی ہے۔۔۔۔ اپ
نی ہے اطلاع پاکر کر (ہے فک اللہ) تعالی اس گرم ہوا میں (آزبانے والا ہم کم کو) اردن اور
فلطین کے درمیان طاہر ہونے والی (ایک نیم ہے) تا کہ جہیں دکھائے کہ مطبع کو ف فن ہا اور نیا اور سے
ماسی کون ہے، (قوجس نے) فلئی کے ظہر کے سب میرنیس کیا اور نی کر مان کا خیال نہ کیا اور سر
ہوکر (اس ہے فی لیا او وجھ ہے) ہم ہے دین و فد بہ کو مانے والوں میں ہے (فہم )۔ اس کے
موکر (اس ہے فی لیا اور وجھ ہے) ہو کہ ان والوں میں ہے (اور جواس کو نہ چھے) اور اس ہے نہ چھ ( تو ب
موکر اس ہے نہا ہے دی جا ہے کہ بائے والوں میں ہے (ہے)۔ یہ پینے کی پابندی اس کیلئے
موکر ہے جو ایک چلو ہے نہا وہ وہا جا ہے والوں میں ہے (ہے)۔ یہ پینے کی پابندی اس کیلئے
موسمت ہے۔۔۔ نیو۔۔۔ ایک چلو ہو تا جا ہے (مگروہ جو چلو جمر لے لے اسپے باقد میں) اسکوا تا کرنے کی
وفست ہے۔۔۔ نیو۔۔۔ ایک چلو ہو تا جا ہے (مگروہ جو چلو جمر لے لے اسپے باقد میں) اسکوا تا کرنے کی
وفست ہے۔۔۔ نیو۔۔۔ ایک چلو ہو تا جا ہے (مگروہ جو چلو جمر لے لے اسپے باقد میں) اسکوا تا کرنے کی
وفست ہے۔۔۔ نیو۔۔۔ ایک چلو ہو تا جا ہے کو ایک کان ہے۔

--العرد على تعالى في الى تدرت كالمد ان كاراه ش ايك نهر بيدا كروك اور جب المحراس كرم بواش مهد شدت ما ياساس نهري بها ( لو تلكر يول في ليا نمر م ) فوب سر

موكر (محران كے تعوز وں نے )۔

صرف تین سوتیرہ افراد نے اپنے ہی کی ہدایت کا پاس ولجاظ رکھا اور ہی کے عظم کی حمیل

كرتے موئے ايك بى چلويانى يرقاعت كرلى \_\_ كر\_\_ يدچلوان كيليے اتنا بابركت

ثابت ہوا کہ ہرایک این ایک چلویانی ہی سے سراب ہوگیا، بلکه ہرایک چلوول میں پینے

کے بعد جو یانی بیااس سے آگی چھا ملیس اور مشکیس بھی بحر سکیں۔ ایکے برخلاف جنموں نے نی کی بدایت کونظر انداز کردیا اورایک ایک چلوے زیادہ فی لیا، التے مونث کالے ہوگئ

اوریاس صدے زیادہ برھ گئ کہ جتنازیادہ یانی ہے ، زیادہ پیا ہے ہوتے تھے۔

چنا نچیرہ و نہر کے کنارے ہی پڑے رہ گئے دشمن کے نشکر سے ملا قات تک ندکی۔اورا یک تول كمطابق ان كالشكرك جهيات برارآ دى نهرك بإرنداترك،اس بيس صرف جار برارآ دى

پاداترے تے (پس جب پارکرلیا نمرکوطالوت نے اوراس کےصاحب ایمان ساتھیوں نے) لین ان

ساتھیوں نے جو حضرت طالوت کی بات مان مچکے تھے تو وہ لوگ جو خلاف کر کے یار نہ اترے تھے

۔ اِ۔۔۔ چار ہزار آ دمی جو پار اترے تھے جب انھوں نے جالوت کالشکر دیکھا تو ان میں سے تین ہزار چھسوستای آدی ڈر کر اور بیدل موکر (بولے کہنیں ہے طافت ہم میں) کہ (آج جالوت اور

ا سکے لٹنگروں کے ) مد (مقابل) ہوکراس سے اڑسکیس۔

\_الخفر\_\_ بم جالوت سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔اس دفت ( کہاان) تین سوتیرہ

نفوں قدربدر کھنے والے (لوگوں نے جو بھتے ہیں)اور يقين طور برجانے ہیں ( كدب شك وه كلنے

والے بیں اللہ) تعالیٰ (ہے) اور اسکی طرف ہے بہترین صلہ اور اچھی جزامے فیضیاب ہونے والے

ہیں کہ ایمابہت بوا ( کر متنی چھوٹی جماعت ہیں کہ )جواللہ تعالی کی نفرت داعانت سے ( عالب آ چکی میں بوی جعیت یراللہ) تعالی ( کے علم سے )۔

۔ انٹر مں۔۔ ایمان والوں کی کامیانی شکر وسیاہ کی مربونِ منت نہیں، بلکہ ان کی کامیا لی

اور فیروز بختی صرف تھم الی اور نصرت خداوندی کا تمرہ ہے۔اللہ نعالی اسے فضل و کرم کے ساتھ جس

ك ساتھ ب،كامياني محى اس ك ساتھ ب (اور) ب شك (الله) تعالى (مبرك والول ك

ساتھ ہے) وہ صابرین جوابی نفسانی خواہشات کیلئے کھے نہیں کرتے ، اٹکا برعمل صرف رضائے الٰجی

اور تھم خداوندی کی تعمیل کیلئے ہوتا ہے۔

#### وكنابر أفالها أؤت وجنووه فالوارينا افرغ علينا صابرا وثبت

اورب کل کرآ مے جالوت اوراس کے لئکروں کے لیے حرض کیا، اے امارے پر درد کا راغر اِل وے ہم پرمبر،

اثنامنا والمرياعل القوم الكفيين

کواور جمادی جارے قد مون کو، اور مدوفر باجاری کافر دن بر●

(اور جب) حضرت طالوت کی معیت میں تین سوتیرہ نفوس قد سیددا لے ( کھل کر ) سامنے

(آ مع ) اور ( جالوت ) جي كرال ويل، بظاہر رعب دار، عالت جنگ يس ايك بزار رطل لو ب ك

لباس من فرق مر برقين سورطل كاخودر كفيدوا\_\_

'خیال رہے کہ بارہ او تیکا ایک رطل ہوتا ہے، جو ملک شام میں پانچ پونڈ کا اور مصر میں بونے سول اوٹس کا ہوتا ہے۔

-- الحقر-- سرے پی تک لوہے کے لباس میں ڈویے ہوئے جالوت (اور اس کے )

--- معلام المرار بخر کش، تخ زن، نیزه دار ( الفکرول ) سے مقابلہ ( کیلیے ) صف بندی کری تو

بارگؤہ خدا دندی جمل اپنی بوری شان بندگی کے ساتھ عاجزانہ طور پر ( مرض کیا اے ہمارے پر دردگار مدہ ماہ

اظری دے ہم م مبرکو) ایسا مبرجو دمید مکال تک پہنچا ہوا ہوا ور بسیں ان صابرین میں کردے خود تیری ذات اور تیری تصریت واعانت جن کے ساتھ ہے (اور بھادے مارے قدموں کو) یعن سیدان

جك شن مين ابت قدم ركو (اور مدفر ما ماري كافرون) كروه (ي)\_

لْهُوَمُومُ مُعْ يِلْدُن اللَّهِ وَكُتَلَ دَافَهُ مَالُوتَ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْمِكْمَةَ وَالمُعَلّ و هست من الله على عام داول يواد و غيالات الدوال يا الله عند الرست

وَعَلَيْهُ مِنَّا يَكَانَ وَلُولًا وَقُعُ اللهِ النَّاسَ بَعْفَتُهُمْ بِبَعْوِنَ لَلْسَدَت

اور سماد باان كوج ويام- اوراكر شهو وفع كرنا الله كالوكون كوبعش أو بعش عد البد جاء مو مكل مو في

الازش وَلَكِنَّ اللَّهُ وَوَ فَعَمْلُ عَلَى الْعُلَمِينَ •

ذين ويون الله منسل وكرم والاب وياجري

( و محسد دیدی) ایمان والول نے (ان ) کافروں ( کواللہ ) تعالى ( كر محم سے ) اور

اسکی مدواوراسکی تو فیق سے (اور قل کمیاواؤو) بن بیشا (نے جالوت کو) ایک پھراس کےخود پر ماراوہ خوداس کے سرمیں ٹوٹ کر دھنسااورا سکا بھیجا بھر گیااور پھراسکالشکر تتر ہتر ہوگیا۔

س کے سریس کو یک بر دھسا اور اسکا بیجا بھر میا اور پھراسک سرسر بھر بور ہو ہا۔

اس مقام پر یہ واقعہ بھی ذہن شین رہے کہ حضرت واؤد کے والد بزرگوارا پنے بیٹول

کے ساتھ حضرت طالوت کے لفکر میں تھے ان تمام بیٹوں میں حضرت واؤد ساتو کی نمبر پر

اور سب سے چھوٹے تھے اس عہد کے پیٹیبر نے بیٹکم اللی حضرت طالوت تک پہنچادیا کہ

جالوت کے آل کر دینے والے حضرت واؤد ہی ہیں، چنانچہ حضرت طالوت نے ان کے والد

کے ذریعہ انہیں طلب کرلیا حضرت طالوت نے بیٹر ط کرئی تھی کہ جوشن جالوت کوآل

نے حسب وعدہ اپنی بٹی حضرت داؤد کے نکاح میں دیدی اور آدھی سلطنت بھی ان کے حوالے کردی، آخرکوتم اسلطنت کے وہی مالک ہوگئے۔

۔۔۔انوس۔فضل خداوندی ہوا (اور) دے (دیاان کو) یعن حضرت داؤدکو (اللہ) تعالیٰ اللہ کے بالات کو کر اللہ اللہ اللہ کا اللہ کا بالہ در اور کھوں کے بعد (حکومت) اور بادشائی (اور حکمت) نبوت وزیور (اور سکھادیا ان کو) زرہ بنانے کی صنعت، پریموں کی زبان، انبیاء کرام کوکام آنے والے علوم اور اس کے سوا (جو چاہا)۔ پس بحیلو (اور) جان رکھو کہ (اگر شہود فیح کرنا اللہ ) تعالیٰ (کالوگوں کو بعض کو بعض ہے) یعنی اگر اللہ تعالیٰ مشرکوں کو جہاد کرنے والے مومنوں کے ذریعے دفع ند کردیتا، تو (البعد جاہ ہو چکی ہوتی اللہ عندین )، کفری سیابی کے سب سے اور زبین کی منفعتیں زائل ہوجا تمیں۔ (کیکن) چوکس (اللہ ) تعالیٰ اللہ عندین کے منافعتیں زائل ہوجا تمیں۔ (کیکن) چوکس (اللہ ) تعالیٰ اللہ کا دور کیک کے دور اللہ کی دور کیک کے دور اللہ کی کو کیک کے دور اللہ کی دور کیک کے دور اللہ کی کو کی دور اللہ کی کے دور اللہ کی کو کی دور اللہ کی دور کیک کے دور اللہ کی دور کیک کے دور اللہ کی دور کیک کے دور کیک کے دور کیک کے دور کیک کے دور کیک کی دور کیک کے دور کیک کی دور کیک کے دور کیک کی دور کیک کے دور کیا کی کو کی دور کیک کی دور کیک کی دور کیا کو کی دور کیا کور کیا کہ کی دور کیا کہ کی دور کیا کی کی دور کیا کی دور کیا کی دور کیا کہ کور کی دور کی دور کیا کہ کی دور کیا کہ کی دور کیا کہ کی دور کیا کر دور کیا کی دور کیا کی دور کیا کر دور کر دور کر دور کیا کر دور کیا کر دور کیا کر دور کیا کر دور کر دور کر دور کیا کر دور کر

# تِلْك الله الله تَتُلُوهَا عَلَيْك بِالْهَ فِي وَالْك لَمِن الْمُرْسَلِين € د بن آس الله كريت بن الن كرم به الله يكدد ود بدك تر دولول عه و•

تو اے محبوب! بیرسارے قصے جوہم نے جمہیں سنائے ہیں۔۔ مثلًا: موت سے بھاگئے والوں کا ذکر، پھرا نکا سرنا اور جدینا، طالوت کی بادشاہت اور ایک نیچ کے ذریعہ ظالم و جابر قوموں پر غالب آنا، وغیرہ (بی) سب (ہیں آبیتی) نشانیاں (اللہ) تعالیٰ (کی، پڑھتے ہیں ان کوتم پرک

جرا بکل کو سط سے (بالکل فیک )۔ بیساری باتیں بالکل سیح اور واقع کے مطابق ہیں۔ان کے بیٹی ہون کے مطابق ہیں۔ان کے بیٹی ہونے میں خودائل کتاب کو بھی شک نہیں، اسلئے کہ خودان کی کتابوں میں بھی اسکا ذکر ہے (اور بیٹل تم رسولوں سے ہو) جمبی تو تم ان تمام واقعات کے تعلق سے میچ سی خبریں و سر رہے ہو کی

بر ترسواول سے ہو ہوں میں ہو مان مام واقعات ہے سے س میر یں و عرب ہو۔ س کتاب میں پڑھے بغیراور کی الل کتاب سے سے بغیراس طرح کے بیانات پیش کرنا بیر سولوں ہی کا کام ہے جن کوفق تعالی کی طرف سے علوم عطا کئے جاتے ہیں۔۔الفرض۔۔۔ بہی وہ ہیں جن کے علوم وحمارف وی البت ہیں۔



اس پاره کی تغییر محمده تعالی ۱۰ شیست ظال ۱۳۲۸ می ۱۳۰۸ کو کمل بول

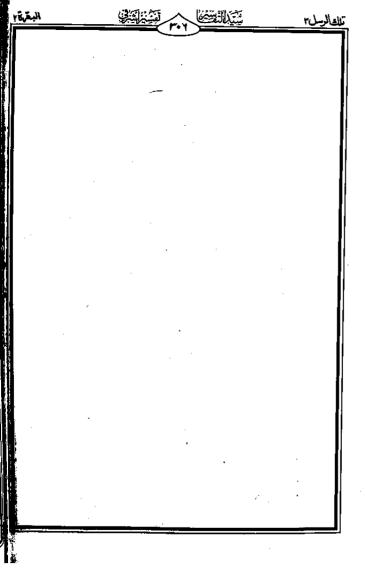

Marfat.com

سارے رسول، بڑا اگی دی ہم نے ان کے بعض کوبعض بر۔ انھیں ہے وہ ہے جس سے کلام فریایا اللہ نے اور بلندفریا یا بَعْضَهُوُ وَرَجِتٍ ۚ وَالنَّيْنَاعِينَى ابْنَ مُرْعَ الْبَيّنَةِ وَاتَدَنْهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ

بعض کو در جوں ۔ اور دی ہم نے عیسیٰ فر زیم مریم کو کھلی نشانیاں ، اور تا ٹیدفر یائی ہم نے ان کی روح مقدرں ہے ۔

وَلَوْشَاءَ اللَّهُ مَا اقْتُتَكَ الَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ فِنْ بَعْدِ مَا جَأَءَ ثَهُمُ الْبَيِّنْتُ

ادرانشاماللهٔ نیلاتے وہ جوان کے بعد ہوئے بعداس کے کہآ چکی تھیں روش یا تیں ،

وَلِكِنِ اخْتَلَفُوْ الْمِنْهُومُ مِنْ أَمَنَ وَمِنْهُو مِنْ كُفَرٌ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ کین وہ مختلف ہو گئے۔ توان میں ہے کسی نے مانا اوران میں ہے کسی نے اٹکار کر دیا۔ اور انشا ماللہ

مَااقَتَتَكُوا وَلِكِنَّ اللَّهَ يَهْعَلُ مَا يُرِيُّكُ ﴿

وہ نہ لڑتے ۔۔۔ لیکن اللہ جوجا ہتا ہے کرتا ہے۔

#### ا عراب (الرساد مدمول) على مربراو مع المغلوثناني آب اخرين

اس سورة مباركه مين جن مين بعض كا نام كيكر \_\_ مراحنا، اور بعض كا نام لئے بغير \_ \_ اشار نا، ذكر كيا جا چكا ےاورخودآ کے بھی جن میں شامل ہیں ،اگر جدان میں ہے ہرنبی ،صفت نبوت میں دوسرے میوں کے --- یونمی --- ہررسول،صفت رسالت میں دوسر ہے رسولوں کے مساوی ہے ۔۔۔الغرض ۔ ۔ ۔صفت نبوت میں ایک نبی کود وسرے نبی برا درصفت رسالت میں ،ایک رسول کود وسر بے رسول بر کوئی امتیاز ی شان حاصل میں بیکن ( بوائی دی ہم نے ان کے بعض کو بعض بر ) یسی کوسرف ایک مخصوص فرتے گی طرف مبعوث کیا بھی کو بہت سار ہے فرقوں کی طرف بھیجا بھی کی دعوت ایک محد ورزیانے والوں کیلیے بھی اور کسی کی دعوت سارے زمانے والوں کیلیے بھی کوئی صرف انسانوں کارسول بن کرآیا اور کوئی جن وانس مجمي كيلية ... بلد ... بساري مخلوق كيلية رسول بنا كرمبعوث كيا كيا .

**(اممیں سے وہ ہے جس سے کلام فر ما یا اللہ) تعالیٰ (نے) عرش معلیٰ براور وہ ہیں حضور آپیہ،** 

ت على اور جنت من ميسي فعفرت أدم الطيخ ... يز ... كو وطور ير بيسي فعفرت موكى الطيعة . چونگه هغرت موی الظفی خود طالب کلام البی خصاوران کی درخواست واشد ما و بر رب کریم نے کو وطور پرخصوصیت کے ساتھ بلاکر انھیں اپنی ہم کا بی کے ثرف ہے مشرف فرما يا اور **وَكَالُو اللَّهُ شُوِّمُنِي تَكَوْلُمُ ا** ارشادفر باكراس كوفّا بربسى فرياد يا اسطيّ معزست موك

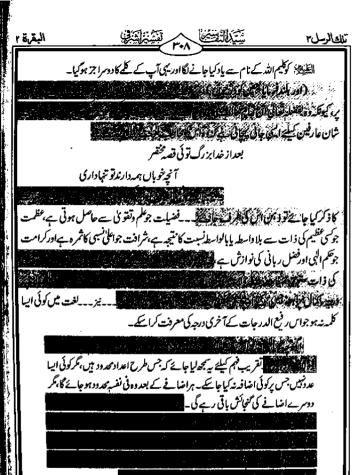

چونگداس سورة مبارکدکا اکثر حصد بن امرائیل کے احوال پر مشتل تعاقو استے دوظلیم رمول حضرت موی الطفیلی اور حضرت میسی الطفیلی کا ذکر اس انداز سے کیا گیا کہ ذہ ان انہی کی طرف جائے۔ ان ش مجی حضرت موی الطفیلی کے ذکر میں انتی صراحت نیس ہے جو حضرت

تلاالرسل

عینی کے ذکر میں ہے،اسلے کہ آپ کانام کیکر بات کی ٹی ہے۔ چنانچار شادفر مایا گیا کہ:

(اور دی ہم نے میسی فرز عمر میم کو ) یعنی انکو جو حضرت مریم کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے

بندے ہیں، خدا۔۔۔یا۔۔خدا کے بیٹے اوراس کے شریکے نہیں، جیسا کر عیسا کیوں نے ان کے تعلق ہے گان کر دکھا ہے۔

مراحت كرماته نام ليكر فرز ندم يم كهدكرتعادف كراني بس يساكول ك باطل

خيال كارد بلغ بـ -

سلام می می کی برفرز ندجیل بری شان دالے تھے، ہماری نوازشات کا مرکز تھے۔ چنانچہ عطا کی ہم نے اکو ( محلی نشانیاں) زیادہ ترحمی مجوزات ۔۔۔شنان فردوں کوزندہ کرنا، مادرزادا ندھوں کو بینا کرنا اور برص اور کوڑھ کے مریضوں کو تندرست کرنا وغیرہ (اور) صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ( تا ئید فرمائی ہم نے ان کی روح مقدمی) جرائیل ایمن ( سے ) جمنوں نے ابتداء میں نفخ روح ہدا کی در اید هدکی، بھرآپ کے قشموں سے آپ کی حفاظت کرتے رہاں جبال جبال جبال جبات وہ آپ کے ساتھ ساتھ رہے، یہاں تک کہ آخر میں جب یہود یوں نے تل کا ارادہ کیا تو

اس مقام پر خند والوس او (اور ) بقین کراو کر (افتاء الله ) این اگر الله تعالی جا بنا تو آپی علی اشتانی با بنا تو آپی علی اشتانی کر کے (دیول) بند این ایم بر سراو ال کے بعد ہو ہے )
اور دو می (ابعد اس کے کہ ) ایکے پاس پہلے ہی ہے (آ کی تھیں) ایک رسولوں کی طرف ہے (روش اور جن کی مفاسانہ با تھیں) ، لین محلوات باہرہ اور آبی میں مجرف کی حقیقت کو واضح کر ری تھیں اور جن کی مفاسانہ بی وی با وجہ باطل کی مفاید کرنے کہلے آپی میں لانے جھوڑنے اور اختا فی باحول بنائے ہے بی الکی کنارہ میں ہوجانے کی وامی اور ایک کے مفاور ایک کے اور ایک کا موان کا بنال

کے بغیرا پی نفسانیت کدباؤیس الل باطل الل حق ساختلاف کربیٹے چنانچر (وہ مختف ہو گئے ، اوان میں سے کسی نے ) جوائل حق تھے دراہ راست کو اپنائے رکھا اور (مانا) اپنے اپنے رسولول کی جملہ ہدایات کواور وہ اپنے ایمان پر عابت رہے اور ایمانی نقاضے کے مطابق نیک عمل کرتے رہے۔

(اوران میں ہے کسی نے) جوائل باطل تھے، رسولوں کی ہدایات کو ماننے اوراس پڑمل کرنے سے (اٹکار کرویا)۔اسطرح حق و باطل کا اختلاف سامنے آگیا، جوائل حق اورائل باطل کے درمیان

عاد تألژنے كاسبب بن گيا۔

اگر کھولوگ آپ پر ایمان ٹیس لارہے ہیں اور آپ کی ہوائی کی ہوائی گئی ہات ٹیس ہے، آپ سے پہلے آنے والے روائی کی روائی کی بات ٹیس ہے، آپ سے پہلے آنے والے روائی کی سب کچھ ہوا ہے۔

(اور) مثیت البی کومنظور نہ ہوتا تو (انشاہ اللہ دہ) سب کے سب دین تی کو تبول کر لیتے اور ان کے عہد میں دین اسلام کے مانے والوں کے سوا کوئی نہ ہوتا۔ اور جب سب کا دین و نہ جب ایک ہوجا تا تو تجرد میں و نہ جب کے نام پر کسی اختاء ایک ہوجا تا تو تجرد میں و نہ جب کے نام پر (نہ لڑتے) اور نہ بی اگنے تھے بنام نہ جب کوئی اختلاف ہوتا۔ (لیکن) ایسا کیے ہوتا، اسلے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ سب کے ارادوں پر عالب ہے اور (اللہ) تعالیٰ (جوجا جتا ہے کہ تا ہے)۔

اس ش کوئی شک ٹیس کررب کریم نے بندوں کو بھی قدرت دافتیار سے نوازاہے بندوں کا دوسرے بندوں ہے اختلاف کرنا، ان میں بعض کا ایمان لا نا اور بعض کا اسپے کفر پر جما رہنا، اور بیرسب کچھاسیے ہی ارادہ ہے کرنا، بیرسب قدرت وافقیار تک کا تو شمرہ ہے۔ اور بیہ

سارے نہ کورہ بالا امور بھی ایسے ہیں جٹ کا تعلق اعصناء وجوارح کے اعمال وافعال سے نہیں کہ اس میں جرو تیم کا کوشہ نکل سکے ، سرمارے اعمال خود عالی کی دلتح کیک کا نتیجہ ہیں۔ ۔۔۔انفرض۔۔۔ قادر مطلق اپنے بندوں کو قدرت وافعتیار دے دیئے کے بعد خود ان

بندول كِ تعلق بي اختياراور بي قدرت بين بوجاتا

كى بند كواكر كمر اكر كركها جائے كدا بناوا هنا ياؤں افعاؤ،

دوفوراً اٹھائے گا اور فاہر ہے کہ بیکام اس نے اپنے اختیار تی ہے کیا ہے لیکن اگر اس سے کہا جات اگر اس سے کہا جات کے دایاں پیرا فعار ہے دواور اب بایاں پیرا فعاد ترو دہتیں اٹھا سکتا۔ اس سے بیات واضح ہوگئی کہ انسان مجبور محض نہیں ور ندایک پیر بھی نہیں اٹھا سکتا۔ یہنی ۔۔ وہ مختار محض مجمی نہیں ور ندوفوں ہی پیرا فعالیات۔

۔۔۔ الحقر۔۔۔ اسکا معاملہ رب کریم نے جبر وافتیار کے درمیان رکھ جھوڑ ا ہے۔ رب کریم کی سنت قدیم نے بندوں کو گر دوانش اور عقل و بحصے سرفر از فر با یا اور انھیں ممل کی قوت مطافر مائی، نیک و بد جھنے کاشعور دیا۔ اور چران پر انجیا مرام کے ذریعہ ہدایت و خوات کا دامت واضح اور روش فر ما دیا اور اسکوافتیار دیا کہ وہ ابنی مرضی سے ہدایت و مثلات، دونوں جس سے جو دامت جا ہے اپنا ہے، تو کسی نے اپنی گرسیم اور عقل مشتم سے کام لیت ہوئے داور دنیا وی خواہشات پر جو سے داور دنیا وی خواہشات پر اور عمل دومروں نے نفسانی شہوات اور دنیا وی خواہشات پر المیمن کے داروں کے داروں کے داروں کے داروں کی دونانی تر کی کوتر بان کر دیا۔

۔۔۔ الحقر۔۔۔ انسانوں کو جوافتیارد یا کیا ہاس ہے وہ قدرت خداوندی کے باہریس کل کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت اتی زیر دست اور بھر کیر ہے کہ وہ جو چا ہے کرسکا ہے۔ جس طرح اس نے انسان کھل کرنے کی آزادی دی ہے، وہ اس سے یہ آزادی سلب کر کے اسکو صرف داوم است پر چلا کیلئے مجود کرسکا ہا اور ای طرح افتقاف کا خاتر کیا جا سکت ہے۔ کین مسلمت ماسادر حکمت باللہ کا فاضہ کی ہے کرتی و باطل کی یہ آوی ٹی جاری رہاور چھی افتی مرضی ہے تی و باطل میں سے بھے چاہا متیار کر لے۔

دس فليم وتحكم في اس كا كان كو كور واضداد بنايات يم ودوات على مرف الت فعاد تري ال الت المناد تري التي التي الت

#### لَانِدُلَهُ اور لَاضِدُلَهُ

۔۔۔ کی شان رکھتی ہے، نہا کی کوئی ضد ہے اور نہ بی اسکا کوئی شریک ہے۔ کا نئات میں اضعاد کو ایک شان مریک ہے کا نئات میں اضعاد کو ایک دوسرے کی پیچان کا ذریعہ بنانا، ضابط معرف کے ایک عام آدی کر کی ہے۔ ایک ضد کو دوسری ضد سے بیچانٹا ایسا معروف و متعادف ہے کہ ایک عام آدی بھی اس سے نے ٹرٹیوں:

تُعُرَفُ الْاَشْيَاءُ بِأَضُدَادِهَا يَزِين پِي ضدے يچانى جاتى ہيں۔

۔۔۔ کے قاعدے سے ہرباشعور باخر ہے خور کینے کراگر آ فآب ہیشہ سے
اور ہیشہ کیلئے ہار نصف انحار پر رہتا تو ہم نور آ فآب کی حقیقت کو تحصنے قاصر رہتے۔
اوران سوالات کا واضح جواب دینا ہمار ہے ہمیں میں نہ ہوتا کر نور آ فآب کیا ہے؟۔۔۔ ٹیجر بھرہ
ہے؟۔۔۔اس سے فاکدہ کیا؟۔۔ ہمیں بیٹور کیول ٹیس دکھائی دے رہا ہے؟۔۔۔ ٹیجر بھرہ
زمین ، آسان ۔۔ الحقر۔۔ حیوانات ، دیا تات ، جمادات ، محمارت کے درود پوارہ اسکانتی و دنگاراور دیگ وروٹی سب نظر آ رہے ہیں ، مگر اس میں وہ کون کی چیز ہے جے نور کہا جاسکے؟
رہ گیا آ فآب تو وہ تو آ فآب ہے ، اسکونور کینے کی کیا وید ہے؟ ہماری آ تحکییں ہم کو سب پچھ دکھاری ہیں ، آخر بہؤر کیول ٹیس نظر آ تا؟۔۔وغیرہ۔۔

جماری وہ آئیمیں جن ہے ہم سب کود کھتے تنے، وہ اس اند جرے گھپ میں ایسا بے نور

ہوگی ہیں، خودایت بی جم کونیس دکھی پار بی ہیں۔اس سے واضح ہوگیا کہ نور آفاب وہ ہے، جورے است کا کام موجودات کا جورے والے است کا تعلق موجودات کا مام ک

اس مقام پریہ بات بھی صاف ہوگئی کہ خود ہماری آنکھوں کا نورای صورت میں ہمارے مقام پریہ بات بھی صاف ہوگئی کہ خود ہماری آنکھوں کا نورای صورت میں ہمارے کام کارے بہتر ہوئی ہو۔۔۔ آنکھ کا نورنہ ہوئی ہو۔۔۔ آنکھ کا نورنہ ہوئی ہو ہو پھر اگرا قاب کی تقرر و آنگا ہے۔۔۔ الحقیم۔۔۔ ظلمت شب نے نورآ فآب کی قدر و تیست اسکی اہمیت وضرورت اوراشکی حقیقت و ماہیت کوجس قدراجا گرکیا ہے، اگریظلت شبہوتی ہواتی ہر ہروے ہی بڑے دے۔۔

نہ ہوتی ، تو اس پر پرد ہے ہی پڑے رہے ۔ رہ علیم وکلیم نے باطل کی خلستوں کی تخلیق فر مائی اور ان خلستوں کو باتی رکھنے اور ان کو بڑھاوا دینے والے عناصر کو بھی چھوٹ دے رکھی ہے اور ان سب کواپنے نیر متناہی ، اامحد ود اور بے پناہ افتصارات وقدرت کے باوجود ، اپنی کا نئات میں رہنے دے رہا تے تا کہ بید خلستیں نورجن کی معرفت کراتی رہیں ۔ اور نورجن کی قدرو قیت اور اسکی ایمیت و ضرورت کو خلاج کرتی رہیں۔

۔۔۔الفرض۔۔۔ باطل نے حق کی خوب خوب پہلان کرادی۔ اب اگر بالفرض یہ حق و باطل کی آ ویزش شہوتی ، پوری کا کتات میں از اقال۔۔۔۔ آخر حق اور اہل حق کے سوا کسی کا وجود ننہ ہوتا ، پھر تو اس کا کتات میں انہیا مکرام ومرسلین عظام کی تشریف آ وری ضروری خدو جاتی ۔ اس صورت میں اٹھا تھیورا کی فیرضروری امر قرار یا تا اور پھر بید نیا خدائی محیفوں کے انوار و برکا ت سے محروم روحاتی۔

اس مسئلے پر ہوں بھی خور کیا جا سکتا ہے کہ ارشاد خداوندی ہے کہ: 'جس ایک خزانہ کافی تھا تو جس نے ساری تھو تی پیدا فرمادیا۔' 'الم خُلف اللّٰ خلق تو جس نے ساری تھو تی و پیدا فرمادیا۔' ۔۔۔اور تھا ہر ہے کہ خدائے عزوم کی ذات ۔۔۔۔یا۔۔۔اسکی کس سفت کی حقیقت و ما ہیت کو جھنا تو 'عمالات خرواجس سے ہے اور کا نیاس کی حتمل واور اک ہے

وراءالورئ ہے۔ تواب اسکی معرفت صرف اس کے مظاہر کی معرفت ہی ہے ہوگی اور وہ بھی ہر عارف کو اسکی اپنی نہم ووائش کے مطابق ظاہر ہے کہ آفتاب کو ہراہ راست و کی کر جھنااور ہے، اورائے آئے نئے کے اندر دکھر کر جھنااور ہے۔

فدائے علیم و حکیم کی ہر ہر صفت درجہ مکانی دائی ہے، جس کے او پر کمال کا کوئی درجہ نیس میں استاد نے میں کے او پر کمال کا کوئی درجہ نیس معفرت کی اور بھی صاحت دوسری صفات کمال کی بھی ہے، معفرت کی کوئی انتہاہے اور نہ بی حالت دوسری صفات کمال کی بھی ہے، تو جہاں ایک طرف خدا کی بے بناہ رحمت و معفرت اورائے فضل کرم کی معرفت کی طیح مرحوثین و منفورین اوران پر بے بناہ نوازشات البید کی معرفت کی ضرورت ہے، تو وہیں دوسری طرف خدائی تیم و جراورائے عدل وافعاف کی معرفت کی طیح مقبورین وضالین و معقرف ہی سے تیم معرفت کی محرفت کی بھی ضرورت ہے۔ اوران برخداوندی تیم وقت میں کو عدت کی معرفت کی بھی ضرورت ہے۔

ران پر مارورس برو مست را و مارورس از مارورس مارج ایم اور ماری این معرفت جس طرح ایم این اور مالی می این مارورس

اور جتنا چاہے کرائے۔۔۔نیز۔۔۔اپٹی جس صفت کا مظہر جس کوجا ہے بنائے۔

۔۔ وہ بھی کوئی مالک ہے جوا پنے بندوں کی ہے جا خواہشات اور انظے خودسا ختہ اصولوں کا پابند ہوا وراپ کا مال کہ ہے جوا پنے بندوں کے مشوروں کا محتاج ہو ۔۔۔ الحقر۔۔ حق وباطل کے درمیان کی آ ویرش مصلحت خداوندی اور حکست ربانی کے بالکل مطابق ہے۔ اب جبکہ حق و باطل کے درمیان اختلاف ایک ناگر برام ہے، اور میہ ہوکر ہی رہے گا ہواس کیلئے اہل حق کو جہادکرنے کی بھی ضرورت پیش آسکتی ہے اور ظاہر ہے کہ اسکی تیاری کیلئے مرابے کہ بھی ضرورت پیش آسکتی ہے اور ظاہر ہے کہ اسکی تیاری کیلئے مرابے کہ بھی ضرورت کی ہی صفرورت کی ہی مشرورت کی ہی مشرورت کی ہی مشرورت کی ہی مشرورت کی ہی سے اور ظاہر ہے کہ اسکی تیاری کی ہی سے دریا ہے کہ اسکی ہی سے دریا ہے کہ اسکی ہی سے دریا ہو کہ دریا ہے کہ اسکی ہی سے دریا ہو کہ دریا ہو کہ کہ دریا ہو کہ کہ دریا ہو کہ کہ دریا ہو کہ کو دریا ہو کہ دریا ہو کہ کی ہو ہے۔۔۔

### لِآتِهَا الْدَيْنَ امْنُوَّا الْقِقْوَا مِثَارَا فَكُمُّ فِنَ كَبْلِ أَنْ يَأْلِي يَوْمُ لَا بَيْعُ فِيْهِ

اے ایمان دالو افری کرواس مال ہے کے روزی دی ہم نے تم کو، پہلے اسکے کہآئے دودن جس بیں نہ برایک کیلئے تجارت ہے

وَلَاخُلَةُ وَلَاشَكَاعَةٌ وَ الْكُوْمُ وَنَ هُمُ الظُّلِمُونَ ۖ

اور ندووی ہے اور ندسفارش ہے۔ اور اٹکار کرنے والے آپ بی فلالم ہیں۔

(اے ایمان والو) جہاد وقال کی صورت حال بیش آ جانے کی صورت میں ۔۔یا۔

فریفره وزکو قاکی ادائیگی کا وقت آ جانے کی شکل میں \_\_\_ اِ\_\_ فی سیسل الله صرف رضائے الی کے

حسول کیلئے (خرج کروائ ال سے کروزی دی ہم نے تم کو)اس کام میں تا خیر نہ کرواور مرنے ہے

میلے ہاری بی عطا کردہ دولت سے جس قدر نیکیاں جمع کرسکو، کرلو۔ اور اس طرح جب تک تم و نیا میں

موآ خرت كيليم منافع حاصل كرلو، كونكهان منافع كا آخرت مين حاصل كرنامكن نبين ب،اسك ( يبلي

ا محكماً عدودن جم عل شراك كروناك ( كياي تجارت ب) جس طرح و نياش انسان

اسے آپ کومصیت اور تکلیف سے بھانے کیلے بعض چزیں خرید لیتا ہے، تیامت میں کسی کیلئے اس

کی مخبائش نہیں رہے گی (اور شہ) ہی اس دن پر بیزگاروں کے سواان کافروں کے دنیا میں کبرے

دوستول کی کام آنے والی (دوگ ہے) اسلئے کہ بیلوگ اس دن آگیں بیں ایک دوسرے ہے وغن ہو کیے (اور) ان کافروں کیلیے (نہ) ہی کسی سفارش کرنے والے کی (سفارش ہے)۔۔۔

---الخشر--- كافرول كى سفارش كيلية ندكسي كواذن خداوندي ملے كا اور ندى بغيراذن

كوئى سفار*ش كريجة كا . . .* الخضر

(اور)ان کافروں کو بیچق

میں بنتھا کہ دوا ہے! ہے اور قلم قرار دیں، بلکہ می بات توبیہ کہ بیاق میں ورسالت، قیامت و

ت ---الغرض --- دين حن كا (الكاد كرتے والے آپ دي) ايند اوبر الد مير كرتے والے

( ظالم جير ) -ان دين كل سا اكار براك ريد وانون يربار بارساف وشفاف انداز من تسيع ولين

مرائے میں واقع کیا جا چکا ہے کہ۔۔۔

اليقهاة ٢

تللهالرسل٣

اللهُ آلَ إلهُ الاهُوَّ الْحَيُّ الْقَيْرُمُ وَلا تَلْفُلُ وَسِنَةٌ وَلا تُوَمَّ لَهُ مَا فِي السّلوتِ
الله أيس وَلَ معروروال عَلَى وَوزيره و سب لا قائم ركاد والله نبآت ال وادَّ واد فيند الى الله جو يُحم آ عانول
وَمَا فِي الْلَّرُوْنِ مَنَى ذَا النِّي كَيْشُفُعُ عِنْسُكَ فَا الا بِإِذْ فِهُ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ الْكِيمُ وَمَا اللهِ وَمَا فِي اللهِ عَلَيْمُ وَمَا اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ وَمَا خَلُونُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ وَلا يَحْدُ وَلا يُحْرُمُ وَلا يَحْدُمُ وَلا يَعْرُمُ وَلا يَحْدُمُ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ وَلا يَحْدُمُ وَلا يَحْدُمُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلا يَحْدُمُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلا يَعْرُمُ وَلا يَحْدُمُ وَلَا اللهُ وَلا يَعْرُمُ وَلا اللهُ وَلا يَعْرُمُ وَلَا اللهُ وَلا يَعْرَمُ وَلا يَعْرُمُ وَلَا اللهُ وَلا يَعْرَفُوا الْعَلِيمُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلا يَعْرَفُوا اللهُ وَلا يَعْرَفُوا اللهُ وَلا اللهُ وَاللّهُ وَلا اللهُ وَلِهُ وَلا اللهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلا يَعْرُفُونُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا لَا لَكُونُ اللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَكُونُ الْعَلِيلُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا لَكُولُ اللّهُ وَلَا لَكُولُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا لِللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِلْ لِللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِلْمُ لِللّهُ الللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِلْمُ لِلللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِلل

نے آسانوں اورز مین کو۔ اور نمیں بار ہوتی اس کو تلہبانی دونوں کی۔ اور وہی بلندو برتر ہے 🍨 (الله) تعالى كي ذات جوُواجب الوجودُ، قديم بالذات تمام صفات كماليه كي جامع باورتمام نقائص سے بری ہے، وہی اور صرف وہی عبادت کی مستق ہے اور ( نہیں) ہے ( کوئی معبود سوااس کے ) جو بمیشہ سے (خود زندہ) ،اپنی حیات میں کسی کامتاج نہیں اور بمیشد زندہ رہنے والا ہے۔اس پر بھی موت طاری نہ ہوگ ۔ جواز خود قائم ہے اور (سب کا)سارے عالم کا ( قائم رکھنے والا) ہے اور اسکے نظام کی تدبیر فرباتا ہے۔ اور (ندآئے اس کوادگھ) جونیند کامقدمدے، چونکد اسکی دات تھ کاوٹ اور سستی ہے یاک ہے، تو غفات کی جو کیفیت تھا وٹ وستی کا ٹمرہ ہے،اس سے بھی یاک ہے۔ (اور) یونی (ند) بی آئے اسکو (نیند) اسلئے کد نیندے دماغ کے اعصاب دھیلے برجاتے ہیں جسکے بعد علم وادراک معطل ہوجاتا ہے اور حواس کا شعور وادراک بھی موقوف ہوجاتا ہے اور ظاہر بكراللد تعالى كيتن ميل بيمعنى محال ب، كونكه وه اس عظيم كائنات كاموجدا وراسك نظام كوجارى ر کھنے والا ہے اور ہر لحد اور ہر آن اس کا سُمات میں تغیر واقع ہورہاہے اور اس کے علم اور اسکی توجہ سے مور ہاہے۔وہ ہرونت ہر چیز کے ہرحال کا عالم ہے، بے خبراورسونے والانٹیں ہے۔ ( ای کا ہے جو کھی آسانوں اور جو کھوز مین میں ہے) تمام آسانوں اور زمینوں کی تلوق،سباس کے بندے اور اسکی مكيت إن، برجيز اكى قدرت اوراس كى مثيت كتالى بـاور (كون وهب جوسقاد فى كر) کسی کی (اس کے پاس ، محراس سے تھم ہے) اللہ تعالیٰ کی جلالت ،عظمت اوراسکی کبریائی کا بیر تقاضہ ب كدائلي اجازت كي بغيركوني فخض اسكير حضور شفاعت ندكر سكي گا- (ج**انياب) الله تعالى (جو يحم** 

ان) آسان والول اورز مین والول (کآگی) یعن ساخ یا گزر پکاس د نیا کے امور سے (اور)

مانت ب (جو پکھان کے پیچے ہے) ان کے بعد آنے والا ہے۔

- الغرض ۔ النتر تعالیٰ النے مامنی وستقبل دونوں سے باخبر ب (اور) یہ کا نبات والے المجس تجرمی لا سکتے ) اصاطفین کر سکتے (پیکھ) ہمی (اس کے علم) لیمنی اسکی معلویات (ہے ، مگر جس قدراس فے فود بیا یا) ۔ الحقر سے آن کا کا نبات کا علم آنا اللہ برا المی ذرہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کا علم کتا وستے ہے کہ انسانی عقل اسکا تصور می نہیں کر سکتی محلوق کو اثنا ہی علم جوتا ہے جتنا وہ عطافر ما تا ہے۔

- (محلی کشر و دے دی اسکی کری نے) لیمن اسکے علم نے را سے اسکی عظم ت نے بار اسکی تفریت نے بیا ۔ اسکی عظمت نے بار اسکی تقدرت و ملکیت نے بیا ۔ اسکی وظمیت نے بار اسکی تقدرت و ملکیت نے باور اسکی وہ بیا می وہ سے اسلی اسکی عظمت اور اسکی قدرت و سامی کوئیس، (آسالوں اور ز جن کو) ۔ الحاس اسلی سے علم ، اسکی عظمت اور اسکی قدرت و سامی کوئیس، (آسالوں اور ز جن کو) ۔ الحاس اور زمینوں کا اصاط کئے ہوئے اور اسکی قدرت و مگھیرے میں گئے ہوئے ہوئے وائر ہے ہے نہ آسان با ہم اور زمینوں کا اصاط کئے ہوئے اور اس کی مسلی کے ہوئیس بار ہوئی اس کی مسلی کے ہوئیس بار ہوئی اس کی مسلی کے ہوئیس بار ہوئی اس کی مسلی دور نہیں بار ہوئی اسکی کئیس بیار دیں دور نہیں بار ہوئی اسکی کھیم بیانی دوروں کی)۔

۔۔۔اخر ۔۔۔ آسانوں اور زمینوں کی حفاظت اللہ تعالی کوئیس تمکاتی بلکہ یہ تفاظت اللہ تعالیٰ کوئیس تمکاتی بلکہ یہ تفاظت اللہ تعالیٰ کے فردی بہت معل اور آسان ہے۔ وہ ہر چزکا قائم رکھنے والا اور ہر چزکا کا محافظ و تنہان ہے۔ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اسکا اراوہ آئل ہے اور جسکا اراوہ کر لے، اسکو ضرور کر کزر ہہے۔ اور ایسا کیوں شہوا سلے کہ وہ ہر چزی تالب ہے (اوروی) ہرشے سے (بلندو برتر ہے) کر یائی اور برائی ای کوئر بیا ہے۔

ہر ہر نماز کے بعدائ آیت کریر کا علاوت

مرف والا دومرى فماذ تك رب كريم كى حفاظت يمن دبتنا به اوروفات بات بى جنعدى بهارول كم حفظ الدول بالرول كم حفاظت كى معاوت صديقين وشهدا دى كو حاصل بوتى براس آيت كريم كورات كورو حكرس في والا فداك حفاظت خاص يمن آجا تا براور من مك شيطان المتحقر بيدين آسكا .

## لَا إِثْرَاهَ فِي الدِّينِ قَلْ تُبَكِينَ الزُّهُ فَي مِنَ الْغَيِّ فَمَنَّ يَكُفُرُ بِالطَّاغُونِ

كونى زېردى نېيى دىن ميں\_\_ يقيناچىنىڭ كى بدايت كراى سے ـ توجوا تكاركرد سے، شيطان كا-

وَيُؤْمِنُ بِإِللَّهِ فَقَدِ اسْتَهُسَكَ بِالْعُرُووْ الْوَفْقِي

اور مان جائے الله كو، تو واقعي اس في مضبوط كر اتھام ليا-

لَا اتَّفْضَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَبِينَعُ عَلِيْعُ ۗ

نہیں ہے اسے کسی فتم کی شکتنگی۔ اور الله سننے والا جائے والا ہے۔

آیت الکرس میں نہ کوراللہ تعالیٰ کی ذات وصفات کو جان لینے کے بعد انسان کواز خود اس پرایمان لا ناچاہے ،اس کیلئے کی جبروا کراہ کی ضرورت نہیں۔

و الماري المحمد المحمد

بیٹوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔۔۔یا۔۔مسلمان ہونے کے بعد پھرنصرانی ہوگئے ،

اب آگر مجوس اوراال کتاب بیبود ونصاری جزیددینا قبول کرلیس تواشیس اسلام لانے برمجبور ندکیا جائے، کیونکه وه الومهیت اور رسالت کے کسی نه کسی طور پر قائل ہیں ، آخرت پرایمان رکھتے ہیں ، جز امزااور

حلال وحرام کے اصولی طور پرمعتر ف ہیں اور جب وہ جزیدوے کرمسلمانوں کے باج گزار ہوجا سینگے

اورا نکامسلمانوں کے ساتھ میل جول ہوگا تو مسلمانوں کوان بین تبیغے کے مواقع میسر ہو تکے اور آئیس بھی اسلام کی تعلیمات کوقریب ہے دیکھنے کا موقع ملے گا اوروہ جلد۔۔۔یا۔۔ بدیراسلام کوقبول کرلیں

گے اورا نکا اسلام کوقبول کر لیٹا پہ رضا ورغبت ہوگا جس میں جبر کا کوئی وخل نہیں ہے۔

ظاہر ہے کہ جہاد کی اس شکل بر کسی اعتراض کی مخبائش نیس لیکن اگرا لیں شکل ہو کہ مسلمانول

کے شہر برحملہ کیا جائے اورمسلمانو ں کو مدافعانہ جنگ کرنی پڑ جائے ، مجرتو لیہ جہادفرض عین ہے، جیسا ک غر دوبدر بخر دوا حدادر غر وه خدر ق اسكى مثاليس بين اور ظاهر بكريجى لآرا مُلالة في الملاقين كي خلاف

نہیں، اے مافعانہ جنگ قرار دیا جائےگا۔ ای مافعانہ جنگ میں بیصورت بھی وافعل ہے کہ اگر کھار کے

تعلق سے بیلم ہوجائے کہ وہملہ کرنے کی پوری تیاری کردہے ہیں اورا کی عظیم طاقت اکٹھا کررہے میں تو اسی صورت میں خود ہی سبقت کر کے ان پر حملہ کر دینا اور انکی طاقت کو منتشر کر دینا، ایسا کہ مجروہ

ملكرنے كائق بى ندره جاكيں، تويمل بحى إثنواة فى الدين كوائر من شيس آتا-

اب رو کی بیشل جس میں اعلاء کلمة الحق كيلي الله كى بنائى جوكى زمين ير خودرب قدير نے صالحین کوجیکا دارث قرار دیا ہے ،اللہ کے دین کوقائم کرنے کیلئے اور خدا کی ضابطے ،امن واہان کو نافذ کرنے کیلئے خدا کی بنائی ہوئی زین کوفتند وفساد سے یاک وصاف کردینے کیلئے ...، افرض... اس كائتات ارضى ير برحيثيت سے دين خداوندي كوغالب كردينے كيلئے اورمضدين كواس درجه بحبور ومقهور کردینے کیلئے کہ دہ کہیں فتندونساد ہریا کرنے کوسوچ بھی نہیں، جیسے کہ فتح مکہ، فتح طائف، فتح نیبر \_ --- پرنمی-- معر، شام ،عراق ، اور ایران وغیره کی فتو حات ، بیسب بھی حقیق معنوں میں

إلْمُناهَ فى الدِّفْ ميس ... المد.. يان حقى محرمين كى مزاب جوفداكى زمين بررج بين، اكل دى ہوئى نعتوں سے فائد وافھاتے ہیں، اسكاديا ہوارزق كھاتے ہيں، اس كے باوجود اسكى اطاعت و فر انبرداری بیس کرتے ، بلکه ایکی زیمن پرفتند و فساد بر پاکرتے ہیں۔ بید فدا کے باغی ہیں اور ساری دیا كمقلاه كافيعله بك باخول كى سراى لل كرديا بيكوكى حكومت اكر باغى كولل كراتى ب، تواس **حکومت کو جابر وظالم نبیل کها جاسکتا\_\_\_ا**لاض\_\_\_ جهاد کی بیرآ خری شکل جو بے شرط استطاعت مرف

افرض كفايد بريمى إكثراة فى الذين ك خاف مرسيس آلى اس مقام يرقابل فور بات يمي ب كركى كوزبردى كى ايدكام كيكة آباد وكرناوراس

كومجوركراجس من ورهيقت اسك في كولى معلال ندموريدوي إلكواة بدويالهنديده 

اور فا مر ب كدوين اسلام، از اوّل تا آخر، خير بي خير ب، تو ال فيركل كيلية حقق الراه كالعور مي فيس كيا جاسك بيد ياى ال فيركل كيك إلقاة

كيونكس ( يعين مستاخ من المراك فابر موكن ( جايت ) سيدس راه جوخدا تك يَهْمِ الْ ے ( محموالی) خدا سے دور کردینے والی راہ ( سے ) \_\_ بین \_\_ کفر ، اسلام سے اور حق ، باطل سے متیر ہوگیا۔ حق سے اس قدر واضح موجانے کے بعد اور باطل کو اچی طرح بیجان لینے کے بعد ،کی احب شعورے بر مصورتیل کدوه باطل کا الار نکر ساور حل پرایان ندا ع

(ق)اب(ع) يك بخد (الاركوم) بول ،كابنول ،ما رول ،معودان باطل ، بربر ش اورصد سے جھاد کرنے والوں اور تمام شرارتوں کا سرخند (شیطان کا ) اور صرف اس الکار پھنمبر نہ

ٱلله ول الدين المنوّ إلى المُوّر المُحْرِجُهُو مِن الظّلْلَةِ إِلَى النُّوْدِةُ وَاللَّذِينَ كَفَرُواً الله دركار بان كابر مان كار اكار كان الركيون عنو وكالرف ووجفون في الكاركيا،

عُرِّدَة وْقَاقِي يَعِيٰ مضبوط بَكِرْ كو پكِرْ ركها ب\_روح سعادت ركف والوس لو كه---

جائے بکہ ایمان لائے (اور) ول کی بچائیوں کے ساتھ (بان جائے اللہ) تعالی (کو) اور اسکی نازل فرمودہ جملہ ہدایت کو، (تو واقعی اس نے مضبوط کر اتھام لیا) اور اسکے ہاتھ شر ائیمان بقر آن بکلمہ اخلاص، اعتبادتی، ایسا سند، خداوندی اوا مرک اعتبادی اور اس کے نوابی سے اجتباب کا عزم \_\_\_الفرض\_\_تو فیق خیر اور سعادت دارین، کی الیک مضبوط زئیر آگئی ہے کہ (مہیں ہے اسے سی مسم کی فلکتگی) ٹوٹن، کنز (اور اللہ سنے والا ہے) اسکی بات جو عقد کا تھی کی نیت خالا ہے) اس محض کی نیت خالا ہے، اس محص کی نیت خالا ہے، اس میں اس کے اس

ٱ<u>ڎڵؽۣۼٛۿؙؙؠؙٳڶڟۜٵۼٛۅٞؿؙ؞ٛڲۼؖڔڿؙٷٙؠٞۿؖۿڞٙٵۺؙۊڔٳڷٵڵڟ۠ڵڵؾؖٛ</u> ٳڹڮ؞ڔڰڔڎڽٳڽ ۺ، نعالے ان نورے تاریبوں ک<sup>ار</sup>ف۔ ٱولیک ٱحمحابُ النّارَدُهُمُ فِیْهَا خَلِدُ قَنَّ

ا و کیپ کھیا استعبالاتار ملتھ جیہا حوں دلت وی میں جنم والے، وہ اُس میں بمیشد ہنے والے میں •

(الله) تعالی (حدوگارہ) معین و ناصرہ، بحبت فرمانے والا ہاور کارساز ہے (اکا جو الا ہادر کارساز ہے (اکا جو مان محے) بافعل ۔۔۔یا۔۔ علم اللی عیں جن کا ایمان ثابت ہے (ناکا ہم ہان کو) اپنی ہمایت وقویش ہے کفر ومعاصی کی (تاریکیوں ہے)، ایمان وابقان اور طاعت واستقامت کے (نور کی طرف اور) ایکے برظاف (جنبوں نے الکارکیا) بافعل ۔۔۔یا۔۔۔ الکارکرنے کا عزم کرلیا ہے۔۔یا۔ علم البی عیں جنکا الکار ثابت ہے (ایکے حدوگار شیطان) اور راہ حق ہے بعد کا عزم کرلیا ہے۔۔یا۔ علم البی عیں جنکا الکار ثابت ہے (ایکے حدوگار شیطان) اور راہ حق ہے بعد کا عزم کرلیا ہے۔۔یا۔ علم البی علی جن الکار شام الا کے دول میں باطل وسو سے اور شیمات ڈاکٹر، نفع وضرر کے تعلق سے اسکے خود مان در اس کی دولوں عیں باطل وسو سے اور شیمات ڈاکٹر، نفع وضرر کے تعلق سے اسکے خود مان خود نظریات کو دلوں عیں رائح کر کے اور ان کوان خاص علی عیں بیٹلا کر کے کہ بتوں کی پرستش تی

ے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ \_\_\_احرض \_\_اس طرح ( تکالیے ) ہیں (اکلو) لیٹن ان میں کھلے کافروں کوفطرت اسلامیہ

Marfat.com

- Paris

کاس (اور ہے) جن پرانسان کی تخلیق فرمائی گئی ہے۔۔۔یا۔۔وین برحق کی تھانیت کے دائل و بیطات کی اس وڈٹی ہے، جس نے اسکی ہم واوراک کواپنے گیر ہے میں نورائیان ہے کفر و ضلالت اور ان کوائیان لانے ہے دو کتے ہیں اور جوائیان لا چکے ،ان کو نکالتے ہیں نورائیان ہے کفر و ضلالت اور ان میں انہاک کی (تاریکیوں کی طرف) ۔ جان او کہ (ویق) کفر کرنے والے ، اپنے طاخوتوں کے ساتھ (ہیں چہنم) میں رہنے (والے) اور صرف چند دن نہیں بلکہ (وہ) سب (اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں)۔

اس سے پہلے اللہ تعالی نے ذکر فر مایا تھا کہ اللہ تعالی مومنوں کا مددگار ہے اور کفار کے دوست شیطان میں۔ اب اللہ تعالی ایک مثال مومن کی اور ایک مثال کا فرکی بیان فر مار با ہے تاک اس قاعدے کی وضاحت بواوراس قاعدے پردلیل قائم بو۔

مومن کی مثال میں حضرت ایرا ہیم کو بیان کیا۔ اللہ تعالی نے مفرت ایرا ہیم کواپی ذات اور صفات پر دلیل چیش کرنے کی کو فیقی عطافر مائی اور انہوں نے کافر کے جبہات کا قالی تش کردیا اور کافر کی مثال میں نمر ودین کھان بن سام بن تو ٹ الطیقی کو بیان کیا۔ یہ ذشن پ پہلا بادشاہ تھا جس نے بائل میں قلعہ بنایا تھا ، اپنے سر پر شابی تا ن رکھا تھا اور سر کئی کر ک رابی بیت کا دمی کی کیا اور پھر اللہ تعالی کی ربو بیت پر دلیل قائم ہونے کے بعد زمین پر ابنواب وجران بوا۔ اس سے چیشر کسی سے بیامور صاور نہیں ہوئے الم

ٱلْحَثْرُ الْى الَّذِي حَاجَرَ إِنَّاهِ حَلَىٰ كَنِهَ الْنَالْتُهُ اللّٰهُ الْمُلْكُ اِذْ كَالَ كَامْ وَيُكُمْ يَهِ مِنْ عَمِدِ الْمُنْ مِنْ مِنْ اللّٰهِ عَلَىٰ مِنْ اللّٰهِ مِنْ مَنْ اللِّهِ عَلَى اللّٰهِ الْمُلْهِ مُنْ لَكُنْ كُنْ مُنْ مُنْ مُنْفِينً \* قَالَ النّالِي وَلَمْ مُنْ قَالَ إِنْزَاهِمُ

الماقع في مراب يديد فقد أركاه راراواك بالاكدين مانا كاروايون في الراقع في

قلى الله يَا في بالقنس مِن التقيم قات بها مِن المغرب في المنافي بالمناف الماء من المناف الماء من المناف المناف المناف المنافق المنافق

مَهُتُ الْدِينَ لَكُمْ وَاللَّهُ لا يُقْدِي الْعَرْمَ اللَّالِمِينَ وَاللَّهُ لا يُقْدِي الْعَرْمَ اللَّالِمِينَ وَ

و محويها كرد واليوده بس ي كلونها تها- ادر الله راه رفيل ان كالم قدم كان

اس کم عشل، تا مجھ، فہم و فراست سے عاری، کٹ ججتی کرنے والے کو، (جس نے جب اوائی تعی ) اور بظاہر مناظر اند طور وطریق ا پنانا جا ہا تھا، اے رہی خرمیں کہ مناظرہ کامعنی ہے فریقین کی ولائل میں نظر کرنا۔۔الحقر۔۔انانیت ہٹ دھری ، کج بحثی اورا پی ضد پرقائم رہنااوراپے موقف پراڑے رہنامناظرہ بیں ہے۔۔۔الحاصل۔۔۔ اس كث جَتى كرنے والے نے كث مجتى بھى كى تو كس سے؟ حضرت (ابراہم سے) اور دہ بھى كس كے بارے میں (ایکے رب کے بارے میں) چوں ( کردے دکھی تھی اس کواللہ) تعالی (نے حکومت)۔ بادشان ملتے ہی اس نے جمت بازی شروع کر دی ،اس پراے اس کے کبرنے ابھارا، چنا نچہ وہ مرکثی ا میں پڑ گیااور حجت بازین مبیثا۔ اں کوتو جاہئے ریقا کہ جب اسے بادشاہی لم بھی ، تووہ اللہ تعالیٰ کاشکر بجالاتا ، کیکن اس نے اسكے برعس كيا۔ يعنى جواس پر واجب تھا، اس كے خلاف كيا۔۔۔ چنانچہ۔۔۔ اپنى قيدے نكال كرآتش كده ميں ڈالنے سے پہلے ۔۔۔ا۔ آتش كده ہے جج وسلامت فكل آنے كے بعداس نے حضرت ابراتیم سے یو چھا کہ تمہارارب کون ہے؟ جبکی طرف تو ہم کو بلاتا ہے؟ توام محبوب کیا تم نے نہیں و یکھا کد نمرود کے اس سوال کے جواب میں (جب کہا اہراہیم نے میرارب ہے) وہ (جوز شدہ کرتا) ہاور جان کی صلاحیت رکھنے والے بے جان جم میں روح ڈالیا ہے (اور) روح رکھنے والے اجسام ے اکل روح نکال کرانھیں (مارڈ الناہے)۔

نمروداس قدر کم عقل تھا کہ وہ مار ڈالنے اور زندہ کرنے کے مفہوم کو بچھنے سے قاصر رہا اسانش رور حقیقت احیاء کیا ہے؟ اور امات کیا ہے؟ وہ بچھ بن شر کا اور اس نے خیال کیا کہ کسی گناہ گار بجرم کو جرم سے بری کر دینا اور اسے چھوڑ ویٹا اسکوزندہ کر دینا ہے۔ اور بوئی کسی کے کا وگول کر دینا، بیاس کومردہ کر دینا ہے۔

چنا نچر حضرت ابراہیم کے کلام کے جواب میں وہ (بولا کہ میں) بھی (جلاتا) اور (مارتا ہول)۔ نمرود نے یہ کہہ کر دومرد بلائے جنسین اس نے جیل میں ڈال رکھاتھا۔ اس میں ایک گول کردیا اور دومرے کور ہا کردیا۔ پھر کمیٹر لگا کہ دیکھتے اسے ابراہیم میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کا جواب نہاہت خربی والاتھا اسلے کہ اللہ تعالی کی معرضت نیس ہو سکتی جب تک اس کی صفات کاملے حاصل نہ ہواور ساتھ ہی اسکے افسال بھی صفاح ہوں کہ وہ ایسے افسال

کا الک بے کہ استعماف ال سے ساتھ کوئی بھی شریعے نہیں، خواہ وہ بریم خویش کتی ہی قدرت رکھتا ہو۔ احیا ، واما تحت بینی مارنا اور جلانا ای قبیل سے ہے۔ حضرت ابراہیم نے نمرود کو سمجھانے کیلیے قدرت الہی کو بطور دلیل پیش کیا اور اس کو سمجھانے کیلئے بطور مثال احیاء و امات کو پیش کیا نمرود اپنی کم عقلی کے سب قدرت الہی کی اس مثال کو بچھنے سے قاصر ربا ، ق مجرفور آئی حضرت ابراہیم نے قدرت الہی کی دوسری مثال پیش فرمادی۔

پر فررآی حضرت ابراہم نے قدرت الی کی دوسری مثال پیش فر مادی۔
اور نمرود کے جواب میں (کہا) حضرت (ایراہیم نے ، تو پیک اللہ) تعالی (لاتا ہے) نکا آتا
ہے ، ظاہر فر ماتا ہے روز آند (سورج) کو (پورب) کی جانب ہے، آفا بطوع ہونے والی جگہ (ہے)
تو اگر (تو) بھی خدائی قدرت رکھنے والا ہے تو (لے آ) سورج کو اسکے فروب ہونے والی جگہ ، ( پہتم )
کی جانب (ہے)۔ اس مثال کو چیش کر کے اس کم عشل کی کٹ جتی کے سارے دروازے بند کردے
گئے (تو) اس مثال ہے (جو چکا کردیا میاوہ) لیٹی نمرود (جس نے) کٹ جتی کر کے ( کفر کیا تھا)
ہے دائون ۔۔۔وہ بہوت و تعجیر و مد ہوش ہو کیا اور اسکی جت منقطع ہوگی (اور اللہ ) تعالی (راہ پر نیس

اب تک حفرت ابراہیم کے تعلق ہے جو واقعہ بیان کیا گیا ، اس بھی اللہ تعالیٰ کے وجود اوراس کی قو حیوہ کا بیان تھا اوراس کی قو حیوہ کا بیان تھا اوراس کی قو حیوہ کا بیان ہے۔۔۔ نیز۔۔۔ یہ دوسری مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ مونین کا والی و نامر ہے جو انھیں ہر طرح کی تاریک ہے تکال کرنو وائی و نیا بھی اللہ تعالیٰ مونین کا والی و نامر ہے جو انھیں ہر طرح کی تاریک ہے تکال کرنو وائی و نیا بھی کہ بھی و بیا ہے کہ ایک کی تاریک ہے تھی اللہ تعالیٰ اس کے اعتبار ہے ایک طرح کی تاریک ہے وائد تعالیٰ نے ایک طرح کی تاریک بھی ہے وائد تعالیٰ نے اپنے فضل ہے معرت و مرکو اللہ تعالیٰ سے نکال کرامی البھی اس کے دعرت و مرکو اللہ تعالیٰ نے ایک کرامی البھی اس کے دعرت و مرکو اللہ تعالیٰ اس کے نکال کرامی البھی اس کی تاریک کی تاریکی تعلیٰ نے انگلی اس کے نکال کی تعلیٰ کی تاریکی تاریک کی تاریکی تعلیٰ البھی اس کے دعرت و مرکو اللہ تعلیٰ البھی اس کی تعلیٰ البھی اس کی تعلیٰ ہے ان کا البھی اس کی تعلیٰ ہے ان کا البعد البعد کی تاریکی تعلیٰ البعد البعد کی تاریکی تعلیٰ البعد کی تاریکی تعلیٰ کے انسان کی تاریکی تعلیٰ کی تاریکی تعلیٰ البعد کی تاریکی تعلیٰ کے انسان کی تاریکی تاریکی تاریکی تعلیٰ کے انسان کی تاریکی تعلیٰ کی تاریکی تاریکی تاریکی تعلیٰ کی تاریکی تاریکی تعلیٰ کی تاریکی تاری

قَالَ لَبِثَتْ يَوُمَّا اَوْيَعَضَ يَعْفِرُقَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِا ثَكُ عَامِ فَالْظُلُولْ فَالْمِلْلُ عَرَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

### ڠٵڶٳؘڠڵٷٳؾ۫ۘٳۺڎٷڵٛڴڸٚ<sup>ؿ</sup>ؽ؞ؚۊۑؿڰ

ماس جانا موں كرب شك الله برجاب يرقادر ب●

تواے محبوب! کیانہیں ملاحظ فرمایاتم نے حضرت ابراہیم سے کٹ جین کرنے والے کا واقعہ نہ کورہ بالا (یا) قدرت الہی کو سمجھانے کیلے اس (چیسے) کا حال کون؟ (وہ) یعنی فقہائے صحابداور اکثر تابعین کے بقول حضرت عزیر، اور دوسرے اٹل علم حضرات کے مختلف اقوال کی روشنی میں الگ الگ کوئی فرو (جوگز را) ایک تباہ شدہ بر باد ہوجانے والی (آبادی یہ) یعنی بیت المقدس پر جے بخت نصر نے تباہ و بریاد کردیا تھااور (جوگری ہوئی تھی اسے چھتوں یہ)۔

ایک روایت کے مطابق بنی اسرائیل جب شراور فساد براهیخته کرنے بیل حد ہے گزرے تو الله جھنڈ الیکران پر گزرے تو الله تعالی نے بخت تعربا بلی کوان پر مسلط کردیا، جو چو لا کھ جھنڈ الیکران پر چائی کیلئے روانہ ہوا، شام کے علاقوں پر جملہ کرتا ہوا بیت المقدس کی ایمنٹ ہے ایت بیادی اور بنی اسرائیل کے تین گروہ بنائے، ایک کوئل کیا، دوسرے گروہ کوشام بی تھیم الله اور تیسرے گروہ کوشام بی تھیم الله اور تیسرے گروہ کو قید کیا، وہ ایک لا کھ تھے۔ ان کواینے ساتھ لاکر بادشا ہوں بین تھیم کردیا۔ برایک کے تھے بیل چارچارسو خلام آئے۔

حفرت عزیر النظیفاذ مجمی انبی میں سے تھے۔ جب اللہ تعالی نے حفرت عزیر النظیفاذ کوان سے نجات بخشی تو دوا ہے گدھے پرسوار ہوگر بیت المقدس سے گزرے تواسے نہایت زیوں حالی میں دیکھا جوا ہے اہل سے خالی ہوگئ تھی۔ پہلے آگی چیشیں گریں پھران پراسکی دیواریں گریزیں۔

اسطرح کی ویران آباد بوں کو پھر آباد کردیا قدرت الی سے بعید نیس ، اسکا پنند عقید ارکھتے وے صرف عادت کے طور پر آیک عام ناظر کی سوچ کے مطابق انہوں نے خیال کیا اور زبان سے

( کہا، کیے جلائے گا) آباد و معمور فرمائے گا ( ان کو ) ان برباد و خان فراب ہوجانے والوں کو ( الله ) تعالی ( ان کے معربانے ) برباد و خیست و تا بود ہوجانے ( کے بعد، تو موت دی ان کو الله ) تعالی ( نے سو برس کو ) عبرت والی موت طاری کی تھی جو طاعون کے خوف سے اپنے گھروں سے نکل بڑے ہے۔

\_\_\_الغرض\_\_\_يدهموت فدهمي جوانقضائ اجل اور مدت عمر يوري بوجانے كے بعد طارى

کی جاتی ہے۔( پکر) موبرس بعدان کو حیات عطافر ماکران کے سابقداوصاف د کمالات کے ساتھ ( ایم کی ایم کی ایک فرشتہ کے ذریعے (فرمایا) کے ( کتنائم تشہرے، عرض کیا بی تشہرا ایک دن ۔۔۔ باس ہے کہ)۔ ایک ہے کہا۔۔۔ باس ہے کہ)۔

زندہ کیا گیا اور پھر جب انھوں نے دیکھا کے سورج ابھی غروب نہیں ہوا، تو انھوں نے گمان کیا کہ انھوں نے دن کے بچر ھے ہیں قیام کیا ہے۔۔۔الانتر۔۔۔

انموں نے اپنے گمان سے جو پچوکہا اس کے جواب میں اللہ تعالی نے اس فرشتے کے ذراید (فرمایا) تم اٹنائی نمیں شمبرے جتنا تمبارا خیال ہے، (بلکہ تم شمبرے رہے مویس)۔ اس حقیقت کو انھی طرح مجمنا ہو (قور محمواسے کھانے) کیلئے اپنے مجمولے میں محفوظ کی ہوئی انجیر (کی طرف اور) اپنے پینے کیلئے مشکیزے میں محفوظ کردہ (پائی) کی طرح شیرہ اگور (کی طرف) جو (کہ) اتن مت مخرر مبانے کے بعد بھی (مرافعی)، بلکہ دونوں اپنی ای حالت میں جی اور اکی تازگی کی کیفیت وہی سرحوان کو محفوظ کر لیز کردہ ہے میں ان شاہر میں جنریا دارائی تاریخ

ہے جوان کو تھو ظاکر لینے کے وقت تھی اور طاہر ہے کہ یہ چیز عاد تأثیب ہونی جا ہے تھی۔ اس مظرکود کھنے سے بظاہر میں انداز ولگا یا جا سکتا ہے کہتم نے اپنی مدت تیا م کا جوانداز ولگا یا

ب، دو تی ہے۔ گرای کود کے کرا بھی کوئی فیملہ نہ کرو (اور دیکھوائے کدھے) کی مالت (کو) جس کے جم کے مادے اجزاء مزد کل کے ملی جی ال کئے تھے، مرف بندیاں ہاتی روکش جی اور وہ کی بہت می خشہ مالت جی۔ اس معرکود کے کراس ہائے کی جائی فاہر ہو جاتی ہے کہ فرشتے کے ذریعے

سباتانى في جوفرا إجده والكل مي كاعرارتم الأريم مرا

اب موجده شركا جائزه لين ك بعدم يريرهيات ادريس روش موجا يكى - جان او (اور)

اچی طرح تجولو کداپی فقررت کا ملہ کے اس مظاہر ہے بیں (ہماری) میر حکست ہے) اور بیراز ہے (کہ بناویں ہم کوشانی) خوتہارے لئے نہیں ،اسلئے کہ تم تو نبوت والے ہواور ششر ونشر پریقین واذ عان رکھنے والے ہو، بلکہ ان (لوگوں کیلیے) جواس عہد میں موجود تھے جنھیں آپ کے حالات و کیلھنے اور سننے کا موقع ملا۔

چنا نچہ جب آپ اپنے مکان کی تلاش میں نظے اور انداز سے وہاں تک بڑتی گئے تو وہاں ایک بڑھیا سے ملاقات ہوئی جو نابیناتھی اور اٹھنے بیٹھنے سے عاجر تھی۔ اس بڑھیا نے حضرت عزیم کازمانہ پالیا تھا۔ حضرت عزیر گھر میں داخل ہوستے ہی فرمانے گئے بیگر تو عزیر کا ہے۔ بڑھیا ہوئی ہے تو انہی کا ایکن عزیر التیلیعی کے ذکر سے تہیں کیا غرض۔ آٹھیں تو اس وقت بوری صدی گزرگی۔ اب انکانشان تک باتی نہیں دہااور ریکھ کرخوب دوئی۔

حضرت عزیر الطبیعی نے فرمایا بی بی اعزیر (الطبیعی) میں بی ہوں۔ برهمیابولی بحان اللہ، بیکیا کہدرہ ہو، کہاں عزیر الطبیعی اور کہاں تم حضرت عزیر الطبیعی نے فرمایا، میں اللہ، میں تھیکہ کہدرہا ہوں، جھے اللہ تعالی نے ایک صدی تک موت دے دی تھی اوراب اس نے جھے چرز نده فرمایا ہے۔ اگر ایک بات ہے اور واقع تم عزیر ہوتو چھے اچھی طرح یا دے کدوہ مستجاب الدعوات تھے۔ تو اگرتم اپنے قول میں سے ہوتو میرے لئے دعاما تھے کہ اللہ تعالی میری بینائی والیس لوٹا دے۔ اس یہ جھے بھیاں ہوگا کرتم واقع عزیر الطبیعی ہو۔

حضرت عزیر الظینین نے اس برهمیا کیلئے دعاما کی اور اپناہا تھا کی آتھوں پر پھیرا تو وہ برهمیا بینا ہوگئی، چرآپ نے اس کے دونوں ہاتھ کا کہ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے تھم سے اٹھ کھڑی ہو، چنا نچروہ اٹھ کھڑی ہوئی اور یالکل میچ وسالم اور تندرست ہوگی۔ پھر برهمیانے غورے دیکھا ہو واقعی وہ حضرت عزیر النظینین تنے، تو فوراً کہا:

اس كواى ديتي مول كرآب دافعي عزير الطليكالم بين.

 ک بات کی ، تو تو گوں نے یقین کر لیا اور حضرت عزیر الظینی کا طرف ٹوٹ یزے۔

کابات میں ہو ہو وں سے دین رہے ور سرت ہر یہ سعیدہ بن رہ ہے۔ ب حریر الظیفی کے دو باز دُن کے در باز دُن کے در باز دُن کے در بیان ہلال کی طرح ایک سیاہ آل تھا۔ اگر وہ ہے، تو میں مجھوں گا کہ واقعی آپ بیرے باپ جیسے چین نے دونوں باز و کھو لے تو واقعی وہ آل موجود تھا۔ ان با تو ل کے علاوہ، آپ کے عزیر الظیفی بونے کی ایک نشانی یہ بھی ساستے آگئ، وہ بید ہر بخت اصر نے دور میں چالیس بزارتو وات کے تفاظ کا آل کرا دیا تھا۔ اسکے بعد اسکے پاس تو وات کا ایک نو جہت اصر کا ایک نوجی میں سے کہت دور میں چالیس بزارتو وات کے تفاظ کا آل کرا دیا تھا۔ اسکے بعد اسکے پاس تو وات کا ایک نوجی ادار کا دور کی دور میں جا دیں دھر ت عزیر الظیفین نے تمام تو وات ان سب کو سادی اور

المح کے کرزیروز براور نقطے کا بھی فرق ندآئے دیا۔ جن لوگوں کو بخت لھرنے قیدی بتایا تھا ، آگی اولا دہیں ہے ایک وہاں موجود تھا جو بخت نھر کے مرنے کے بعد بیت المقدس میں آگر تیم ہوگیا ، وہ کہنے لگا کہ میرے باپ نے جمیے واول کی بات سائی کہ ہم نے بخت نھر کی قید کے دوران میں قورات کوا گور کے باغ میں دنن کے اشار اگر مجھول سے بدائے کہ انھاں ہے کہ ویک تاہم حمیم میں میں اور است کا استخا

كرديا تقار اكر مجھائية واداك باغ كى نشاندى كراؤ، تو ميں تهييں ووتورات نكال وونكار چنانچەدولۇگ س باغ ميں پنچي تو وېال سے تورات كونكال كر دعزت عزير الطفاقة كى قر أت كامقا بلد كيا تو حرف برف مج لكا، تب أميس يقين ہواكرواتق يكى عزير الظفاة بيس۔

--- العقر--- معرت مزير كان داقعات على لوكول كيلين خدادندى حكت وقدرت كى داهى نشانيان عين اب روكيا معرت مزير الطفية؛ كابداشتيات كدوه وكي ليس كدرب تعالى مردول كوكيف زند وفر ما تاب أورب تعالى في الخراعش بحى يورى فرمادى \_

(اور) فرمایا، اے مزیرا (دیکھو) تم اے کدھے کا (ان بدیوں کی طرف)۔ ای قدرت

کالم سے ( کیماافلتے ہیں ہم ان کو) ، کیوکر دکت دیے ہیں ہم انھیں ،اورا کیکو دوسرے پر جمات جی ( فکر پہناتے ہیں ان ) بذیوں ( کو کوشت ) اور چوے کا لباس دعزے مزیر کو ان امور کا علم انھیں پہلے ہی سے ماسل قبار (ق) اب (جب) اسکا شاہد وفر یا لینے کے بعد میں الکیں اسکاریں

( ظاہر ہوگیا) بر (واقعان م ) تو ( کیا عمل جاتا ہوں کہ وکک اللہ ) تعالی (ہر جاہے ہے تا در ہے ) جس نے مرف بھی میں کہ جرے طم ابھین کو میں ابھین کسی بھیاد یا بکہ خود جمد برسوت طاری کر کے دو کھرسو برس کے بعد زند واٹر ہاکر ، جرے اس میں ابھین کو حق ابھین کا مرتبہ مطافر ہادیا۔

معرف وريا جاس والد يقطل عاسر ع الحرار المحاور يا جاسك ب كروب

حضرت عزیر الطیخان کا ایک برباداور تباه شده بهتی کی طرف سے گز رہوا تو اس یقین کے باوجود کہ قاد برطان آس کو پھر سے سے آبادکر دینے کی قدرت رکھتا ہے، ایک دل میں بیزا ہوئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قدرت کا ملہ کا کرشمہ اپنی آتھوں ہے بھی و کھے لیس پونکہ نی مستجاب الدعوات ، ہوتا ہے، اسلئے رب کر یم نے انگی فواہش کو پورا کرنے کا اردہ فرمالیا۔ پھر اپنی قدرت کا ملہ کا ایسا مظاہرہ فرمایا جس نے عقل انسانی کو جمران و سشد درکر دیا۔

۔۔ چنانچ۔۔۔اس نے ، اکثر مضرین کے اختیاد کردہ قول کے مطابق ، ان پڑھتی طور
پڑموت طاری کردی۔۔اور۔۔ بعض مضرین کے بقول ان کو گہری نیندسلاد یا اورائی سو ا
سال تک ان ہے مس اور حرکت کوسلب کرلیا، پھران میں دوبارہ حس اور حرکت کولوٹا دیا۔
گویا وہ سوئے ہوئے تھے، پھر بیدار ہوگئے۔ انکے حواس معطل ہونے کے سرت مسال بعدوہ
بہتی دوبارہ تقیر ہوگئ تھی اوراس میں بنواسرائیل لوٹ آئے تھے۔ حضرت عزیر کے الحضاور
اپنی سابقہ حالت میں آنے کے بعد اللہ تعالی نے کی فرشتے کے ذریعہ ان ہے سوال کیا
۔۔۔۔۔۔اتف فیجی نے نداکی کہ آپ تنی دیو تھربرے؟

چونکدانھوں نے اپنے بدن میں اندر باہر کسی طرح کا کوئی معمولی تغیر بھی ملاحظ ٹیمن فرمایا
ادرا پنے کو ظاہری باطنی اوصاف کے لحاظ ہے بالکل ویسائی پایا جیسا کہ وہ مو ہرک گزرنے
ہے پہلے ہتے ، انکی عربی وہ میں رہی جو پہلے تھی ،اسلئے کہ من وسال گزرنے کاان پر کوئی اثر نہ
تقا۔۔ جبکہ انکے بیغے اور پوتے پوڑھے ہو چکے ہتے ۔ اور پھر انھوں اپنے کھانے پیٹے کی
چیزوں کو بھی دیکھا۔ اس میں بھی کسی طرح کا تغیر نظر نہیں آیا۔ بلکہ اس کو بالکل ترونازہ پایا۔
ان حالات کے پیش نظر، انھوں نے ہاتف فینی کے جواب میں فرمادیا کہ میں ایک ون ۔۔۔یا
۔۔اس ہے بھی کم تغیر ارساس پر ہاتف فینی کے جواب میں فرمادیا کہ میں ایک ون ۔۔۔یا
۔۔اس ہے بھی کم تغیر ارساس پر ہاتف فینی کے جواب میں فرمادیا کہ میں ایک ون ۔۔۔یا
۔۔اس ہے بھی کم تغیر اور ایک بی دن ٹیس تغیرے ، بلکہ سو بر کر تھر ہے۔۔

اگرآپ اوا پی بات کی جائی دیکھنی بوده آپ این کود کیسے اور این کھانے پینے کی چیز ول کود کیسے جو بالکار وتازہ بیں جودلیل ہیں کہ آپ پر اور آپ کے کھانے پینے والی چیز ول پر کم ویش صرف ایک بی وان گزرا۔ اسکے

سے بیکس،اب ذراایے گدھےکوملاحظہ بیجے۔

۔۔ نیز ۔۔ اپنے اور اپنے کھانے پینے کی چیز وں کے سوا کا نئات کی دوسری چیز وں پر

نظر ڈالئے تو آپ پرصاف فاہر ہوجائیگا، کدان سب پرسو برس گزر گئے۔ آپ کیلئے اور میں کر نیز کر کیا ہے ۔ ان میں میں ان میں ان سب سے میں کا اس کیلئے اور

آپ کی خوراک کیلئے وہ دن کم ویش ایک ہی دن قیا، جبکہ آپ کے گدھے کیلئے اور عالم ک دور کی اشاہ کیلئے دور مرس تنامان

دوسری اشیاه کیلے دوسورس مقداور میں اور اور اور اور اور اور اور اور کیا آیک

قیامت کا پہاس برارسال کادن ، اگر کمی بند کیلئے صرف دور کعت نفل پڑھنے کی مدت کے مطابق بوجائے ۔۔۔ اسفر معراج جو کھ ہے بیت المقدس، دبال ہے آ سانوں ،

کے مطابق ہوجائے۔۔۔یا۔۔۔فرمعران جو ملہ ہے بیت امقدائ، وہاں ہے اساد ن اور دہاں سے عرش مطلی وغیرہ تک کا ایک تفصیلی سفرتھا جو ایک طویل وعریض مدت کو صادی تھا، اے اگر مکھ شریف کے کھاظ ہے تھوڑی می رات کا سفر بنا دیا جائے ، ایسا کہ سفر ٹر دع کرنے

اے اگر کمٹریف کے کاظ ہے تھوڑی میں رات کا سفر بنادیا جائے ،ابیا کہ سفرٹر و تا کرنے سے میلے، گھرے درواز ہے کی جوزنجر ہلی تھی ، وہ بلتی ہی رہ جائے ۔۔۔ بستر جو کرم ۔ سیرنم فید

تھا، ایکی گری فتم ندہونے پائے اور سنر تھل ہوجائے۔ بیسب چیزیں بھی اللہ کی قدرت کا ملہ سے باہر میس - بیٹک اللہ تھائی ہرجا ہے برقدرت والا ہے۔

معرت ورا الطفظ كو حيات بعد الموت كامشاره وكراني كر بعد اب آكى آيت على معرد حرارات المعلق المعرب المعرف المعرب الموت كامشاره وكراني كاذكر بدارا

المراقع المراقع

مَلْدُقَالَ الْهِلْهِ وَتَبِ الْهِنِي كَيْفَ ثَنِي الْمَوْثَى قَالَ اوْلَوْتُوْمِنْ قَالَ بَلَى معهده معهد مرب رواد مواد مار عرب الله المار عرب رواد المراد و المراد عن المار من يواد الميثن و المار المار الم وكان المَعْلَمْ فِي قَلْمِنْ قَالَ فَتَوْلَ الرَّهُمَةُ فِنَ الطَلْمِ لَعْمَرُ فِي النَّيْكَ فَقَا جَمَلَ

حراسطے کے براول مشمن ہو۔ فرہا ہے۔ او جارے ند بھران کو بہت ہا او بھر رکورہ حکی گل جہتی قبل قبل کا گھڑا گھڑا کھٹوا مشکو کی آلائنگ جربیاد ہے ان کی ایک جگے کی اُن بھرائیں باؤ در قبارے یا س

### سَعْيًا وَاعْكُمُ أَنَّ اللَّهَ عَزِيْدٌ حَكِيمُهُ

دوڑے آئیں گے،اور جان رکھوکہ بے شک الله غلبہ والاحکست والاہے

اے مجوب یادیجے (اور) ذہن میں حاضر کر لیجے اس وقت کو (جبکہ کھا ابراہیم نے کہ میرے
پروردگار، جھے کو دکھا دے کہ ) اپنی قدرت کا ملہ سے ( کیسے قو جلاتا ہے مردوں کو ) ۔ قصے تیرے مرده
زندہ کرنے کی اصل میں شبنییں، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ تو تھے مردے زندہ کرنے کی کیفیت کا
مشاہدہ کرادے اس پر قادر مطلق نے (فرمایا کہ ) اے ابراہیم ( کیا تھے نے فیمیں مانا) بتم تو اس کو پہلے
میں مان چکے ہو، جب بی تو نمرود ہے تم نے کہا تھا، کہتی الگرائی کی تھی کیٹیویٹ کہ میرارب وہ ہے جو
جو ابتا ہے اور مارتا ہے۔

اس پرحضرت ابراہیم نے (عرض کیا، مانا کیسے نہیں) اے رب تو بخو بی جانیا ہے کہ میں اس پرایمان لاچکا ہوں (مگر) میری پیرعض (اسلنے) ہے ( کدمیرادل مطمئن ہو) جائے اور جسکا مجھے علم البقین ٔ عاصل ہے، اسکا' عین البقین' بھی حاصل ہوجائے۔

اسکے برخلاف حضرت عزیر نے اپنے

جیرت واستنجاب کوجس انداز سے طاہر فرمایا ، استکہ میتیے بیس خودان پرموت طاری کردی گئی ۔۔۔ نیز۔۔۔ اینکے گدھے کے مردہ ہونے اور پھر زیرہ ہونے بیس سو برس لگ گئے ، پھرکییں جا کران کو احیا یہ موتی 'کا بیٹنی مشاہدہ ہوسکا۔

\_\_الحقر\_\_حصرت ابرامیم الطیلی کودباندگزارش پرانشتعالی نے (فرمایا)اے ابرا بیمتم

پروں کوا لگ کر کے، استح کلزے کر کے، اتکی بوٹی بوٹی کردواور پھرسب کو ایک ساتھ ایسا ملا دواورآ کیس میں خط ملط کردو کہ اتنیاز نسرہ جائے کہ کس کی بوٹی کدھرہے۔

چنا نچے معزت ابراجیم التفتیخ نے جانوروں کو ڈنٹ کیااورا کے کلائے پارسچے گوشت، خون ، رگ، پٹے، بڈی، ٹل اور ہاز دول کوکڑے کرتے ہاہم طادیااورا کیے روایت کے مطابق

المعالرسل

بادن دسته میں کوٹ ڈالا یہال تک کدوہ باریک ہوکرخوب ل مگئے۔ سیسی سیاسی میں اور میں میں میں میں میں میں اور اور اس کے ا

بیسب کچوکر لینے کے بعد ( گرو کو دو جر) ہراس (پہاڑیر) جوتم سے قریب ہواور جس پر رکھنا عملن ہو سکے (ان) برعموں ( کی) کم از کم (ایک ایک بوٹی)، چنانچہ انعوں نے باخشاف روایات ان

ا بوغول کو تنظف حصول میں بانٹ دیا اور مجران میں ایک ایک ھے کو چار۔ یا۔ سات دیا۔ دی

پہاڑ وں پرد کھ دیا اور ان سب کے سرول کو اپنے پاس رکھا۔ اور پھر تھم البی کے مطابق کہ جب ذی کر کے سب کو ایک دومرے میں ملا کر پہاڑ وں پر رکھ چکو، تو ( پھر آئیں بلاؤ، وہ) پر ندے تمہارے بلانے

کے جواب میں تمہارے پاس دوڑے کی کیلے)۔ از کرنیں آئینے ، تا کہ ظاہر ہوجائے کہ سرے بیر تک اٹکابر برعضومجے وسالم ہے اور دوسب اپنی سابقہ حالت ہی میں واپس آ کئے ہیں۔

حظرت ابرائيم في جار برندول كالتخاب فرمايا تعلد وه وي بين جوانسانول سنبتا زيادهانوس بين اوران سيقريب رين وال بين الكروايت كرمطابق جن كرما بي بين (() - كوتر () - مرم على () () - كوال () - مور - بعض روايون من

کیترکی بجائے گدھاور پھن میں اسکی جگہ نیخ کاؤکر ہے۔
۔۔۔ لھیم ۔۔۔ بہ حضرت ایرا ہیم النظافی نے ان چاروں کے سروں پر ہاتھ رکھ کر
آواز دی، اے کیتر، اے مرخ، اے مور، اے کوے، اپنے سروں کی طرف دوڑ و، خدا کے
حکم ہے۔ یہ شنا تھا ہرا کیک کے اجزاہ دوسر سے جدا ہوکر اپنے میں ل کے اورا کے بدن
درست ہوگے، گھروہ جانورز مین میں اپنے سروں کی طرف دوڑ نے گے، چونکداڑ نے میں
جانور کی کمینے کم دکھائی دین ہے اورز مین پر چلنے میں بہت اچھی طرح آظر آتی ہے، اسکے
حضرت ایرائیم المطلق کے کے قدموں تک دوہ ہے ہدن دور کرآت اور وہاں سے اور

ا ہے اسپے مرول سے ، جو حطرت ابراہیم کے ہاتھ میں تھے ، لیٹ گئے ۔ تو اے ابراہیم من اور اور جان رکو کہ ویک افلہ ) تعالی ( ظیروالا ) ہے۔ جو تو نے ما تک اس

یس ما برخمیں اور ( حکست والا ہے ) اپنے ہرکام میں۔ جو پکوکرتا ہے وہ نہایت بی محکم ہوتا ہے۔ حضرت اہم اہم القیافی کے اس واقد برخور کرنے سے بیشیت کس کر سائے آبال ہے محمرود مثنا کمی اور محتا ہی ہے۔ صرف بی نیس اکدوز بھی سکتا ہے اور پرواز ہمی کرسکتا

عادی ہے۔ ویکی امرادیوں فیکری پردندہ

اب اگر بالفرض کسی میں روح والی زندگی نہیں ہے تو بیاس بات کی دلیل نہیں کہ وہ کسی معنیٰ میں کئی دلیل نہیں کہ وہ کسی معنیٰ میں بھی زندگر نہیں اللہ بلکہ ممکن ہے اور صرف ممکن ہی نہیں بلکہ داقع بھی ہے جسکا مشاہدہ حضرت ابراہیم کے واقعہ میں نہ کور پرندوں نے کرادیا۔ میں نہ کور پرندوں نے کرادیا۔

حضرت ابرائیم یکی مشاہدہ فرمانا چاہتے تھے کہ کی روح والے جم سے روح کے نکل جانے کے بعد اس میں روح کسے واپس آئی ہے؟ عام طور سے عرف میں ای کو احیام موتی ، کہا جاتا ہے کیونکہ عرف و عادت میں کی جم کی دہ زندگی جسکا سب روح ہو، اسکو حیات کہا جاتا ہے اور پھراس جم سے روح کے نکل جانے کو اسکی موت قر ارویاجا تا ہے۔

\_\_\_الغرض\_\_\_د حفرت ابراجيم النكليفاذ الى معروف ومتعارف منى مين حيات وموت كامنظرا في آتكھول سے ديكھنا چاہتے تھے۔

چنا نچی خودافعیں کے ہاتھوں سے پرندوں کو ذرج کرایا گیا تا کہ جائے پیچائے مٹی شل پرندوں کے مردہ ہونے کا معین الیقین ' حاصل ہوجائے اور پھران پرندوں کے اجزاء بدن کواس حال میں بلانے کا تھم دیا گیا کہ وہ سب کے سب بے روح تھے۔ صدائے ابراہیم پراگی دوڑ بھی اس حالت میں ہوئی کہ سب کے سرکے ہوئے تھے، سارے سر حضرت ابراہیم کے ہاتھ میں تھے، لہذا یہاں کی کیلئے اس مگان کی بھی گنجائی فہیں رہ گی کہیدوسرے پرندے آگئے۔

ا ر دورے پرندے ہوتے ، تواسکے اپنے سرکہاں گئے؟ اور بیدوسرے پرندوں کے سرون سے کیے بیٹروں کے سرون سے کیے بیٹروں ک سرون سے کیسے بڑگئے؟ جبکہ حالت بیٹی کہ ان میں سے ہرایک پرندے کی بوٹیاں الگ الگ ہوجانے کے باوجودا ہے اپنے بی سابقہ جم سے جاکرل گئیں تھیں۔

اب اگر بالفرض بدان بی لیاج است به است به است به است به است با است به بلکددمرے است است معروف و عند اس معروف و معروف بی بدروح بونے و کی وجدے مردہ می شخصاوران کو بھی دوح والی زعمی مرول

میں و کھااورز عده ہونے و کم کل مظافر مایا۔ چنانچ آپ کوائے مرده ہونے اورز نده ہونے دونوں کا علم ایقین عاصل ہوگیا۔

سابقة آیات کے ذریع معزت عزیراور معزت ابراہیم کے حالات معلوم ہوجانے کے

بدر المرابع ا

کہ اس دومری زعر گی جس کیا چیز انسان کے کام آسکتی ہے اور کون سائمل و ہاں نفع دے سکتا ہے اور فلا ہر ہے وہ صدقہ و خیرات ہے۔

مَثَلُ الدَيْنَ كَيْفَعُونَ آمُوالَهُمْ فَي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَيْةِ ٱلْبَكْتُ سَبْعَ سَتَابِلُ الله على على مِرْق مرياح الدورة في روس الله عداك والله من الاعتباد الدورة

ن كل سنتُنالة وَانَهُ حَبَة وَ وَالله يُطوفُ لِمَن يَثَالَ: وَاللهُ وَاسِمُ عَلِيْهُ @

جريالي عي سوواند اورالله برحائية مس كياني عليه اور الله وسعت والإلم والايت ·

خاصاً لوجه الله صدقه وخمرات كرنے والوں كى خوش نصيبى اور فيروز بختى ديمنى بوتو خور ي

ت میں میں میں میں میں میں میں ہوئے ہوئے ہال ( کی مثال جو ) ب شائبہ فرض اور ب خوکس ان موش بختوں کے نفقات یعنی خرج کئے ہوئے مال ( کی مثال جو ) ب شائبہ فرض اور ب

قصر موض نکالیں اور ( فرج کریں) بصرف کریں (اپنے مال کو) فوداس مال کواپ نفشل و کرم سے عطا کرنے والے (اللہ) تعالی ( کی ماہ میں) صرف ای کی رضا کیلئے ، (الیم) ب ( جیسے ایک واند )

ے والے اور اس میں ہویا کمیا ہواور (جس نے الا عرمات بالیوں کو)اسطرت کی سات شاخیس اس جس کوانچی زعین میں ہویا کمیا ہواور (جس نے الا عرمات بالیوں کو)اسطرت کی سات شاخیس اس کی جسے ہوئی اور کا مراح کے ۔ جزے چوخی اور ہرشاخ پرائیک بالی ظہور یؤ مرموئی اور کھر (ہر بالی میں سودان ) فسود اربوے ۔

--الغرف -- ايك دان سے سات سودان ماصل موے (اور) صرف اتاى نيس بك

(الله) تعالى الع فعل وكرم ب (بدها، ) سات موكوسات بزار كروب، بلكداس بعى زياده

كرد ب (جس) فيرو فيرات كرن والي (كيلع ما به) اكل نيت في كم مطابق (اور) ايدا كول شهواسك كر (الله) تعالى (وسعت والا) بادروسي بياني بالشش فرمان والاب - اك

يول شهواسط كرواهد) اعال (ومعت والا) عداد و حى بيات ي سرمات والا بهدات من المحاسد والا بهدات الله عداد الله الم معلا كي كول الحياتين اورفرى كرف والول كوما كل غير لكوم اورا كي ارادول كوم في جاشط والا بهداد الله المسلمة الله

اوران سبكا (علم) ركف (دالاسم).

نہ کورہ بالا مثال سے جہاں ایک طرف پر ظاہر کرنا ہوا کہ زیادتی کی صورت کیا ہے؟
وہیں پیرغبت دلانا بھی مقصود ہے کہ لوگ پیرخیال کر کے کہ ایک کا بدلہ سات ہوئے، جمیشہ خیر و خیرات کرتے ہیں مشخول رہیں۔اب رہا پیرموال کہ اج کے خیلف مدارج کس حساب سے چین؟۔۔۔اسکا پہلا جواب تو بیہ کہ اللہ کی راہ جس حساب ہے مطافر مایا جائیگا۔
اجرحساب سے ملے گا اور جو بے حساب کر ہے گا است بے حساب اجرعطافر مایا جائیگا۔
دومرا جواب یہ ہے کہ اجر واثو اب کے مدارج کا فرق خود فرج کرنے والے کی نیت اور
اسکیا طام س کے مدارج کے اعتبار سے ہے نہادہ اظامی والے کوئیا دو اجراح گا۔
تیر اجواب یہ ہے کہ بیرفرق حالات کے اعتبار سے ہے۔ کس سر مایا داردولم تند کا کمی
غریب کو دورو ٹی دے دینا۔۔یہ کسی متوسط الحال کا کسی کو دورو ٹی دے دینا، بیرسب
غریب کو ورو ٹی دے دینا۔۔یہ کسی متوسط الحال کا کسی کو دورو ٹی دے دینا، بیرسب
ادرخود بھوکارہ جائے ،اسکی نئی اس ارب پتی اور کھرب پتی کی نئی کے برابر ہے جوانیا سارا اورخود بھوکارہ جائے ،اسکی نئی اس ارب پتی اور کھرب پتی کی نئی کے برابر ہے جوانیا سارا

اجری زیادتی صبر کابھی ٹمرہ ہوتی ہے۔ اچا تک تکلیف پہنچنے اور نقصان ہوجانے کی صورت میں صبر کر بنا اور زبان پر جرف شکایت ندلانا، بر بھی انسان کو پڑے اجرکا مستقی بنادی ہی ہے۔ اس مقام پر بیذ بمن نشین رہے کہ بیرمارے اجروثو اب اس صورت میں حاصل ہو گئے جب صدقہ دیے کے ابعدا حمال ند جمایا جائے اور جس کو صدقہ دیا، اس کو طعن دے کراؤیت ند پہنچائی جائے۔

الَّنِينَ يُنْفِقُونَ اَمُوالَهُوْ فِي سَهِيلِ اللّهِ الْحَوْلَا يُنْعِمُونَ مَمَّا اَلْفَقُوا مَمَّا عِرْنَ كَرِيهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

تونتی ہے اس نے دیا، وہ تو اللہ تعالی کے بندے تک اللہ کی عطا کردہ نعت کا پہنچاد ہے کا ایک ذریعہ اس نے دیا، وہ تو اللہ تعالی کے بندے تک اللہ کی عطا کردہ نعت کا پہنچاد ہے اس تی تو تھا، چراس نے کیا دیا؟ جس کا وہ احسان جار کہ ہنچار ہا ہے۔
الیے لوگ کی اجر کے ستی تہمیں، اسلئے جس فوش بخت نے عمل خیر و خیرات کا انجام دیا اور اپنا عمل ضا گئے مہمیں کیا احسان جنا کر (اور شہ) می (دکھ و تکرہ تو ان ) ایسے روح سعادت رکھنے والوں ( کیلئے اجر ) عظیم (ہا کے دب ) کر کم رائی کے اس اور شان می کوئی خوف ) کہمیں انکا اجر و تو اب کم نہ ہوجائے (وور شہ) می وہ (رخیدہ) خاطر (ہوں) میں وہ (رخیدہ) خاطر (ہوں) میں وہ کر کہمیں انگا تر وہا کی دب وہائیں۔

**ڎۜڷٛڡٞۼؙۯڎڡٛڎؘڡۼڣۯٷٞڂؽڒٛڡٚ؈ۜڝؘڰڗ؞ؾۜۺۼۿٵۮڎؽۨڎٳڶڵؙۿۼٙؽؽ۠ڝٙڸؽ**ۄٛ۞ ٵڝڮڮڶٳڔڝٵڣۯۅۼۥڮڗؠٵ؈ڡڎ؎ڮؿڿڰۓۻ؞ؘۮڮۯ؞ٳڔڔڟۮڔڕڔٳۄڟڔٳڸ

۔۔۔ الحقر۔۔۔ اے ایمان والوہ ضرور تمند ، فقیر اور سوال کرنے والے کے ساتھ (امھی ہولی) خوش کلائی ، نرم کفتگو اور نیک دعدہ (اور) اگر اکی طرف ہے کوئی نہ خوش کوار حرکت ہوگئی ہو، س ول کو تکلیف پنچی ہو، تو تم الحے کلام کی تخی اور ورثتی اور ان کے گڑ گڑا نے اور نگ کرنے ہے ہینجنے والی

تکلیف کودرگز دکرتے ہوئے ایجے ساتھ خوش کلامی کے ساتھ ڈیش آ وَ اورا ٹکا نرم لب ولچہ میں جواب دینا، تو تمہارا پ**ر (معاف کردینا) یا ایجے جواب میں ت**مہاری خوش گفتاری کی وجہ سے خود رب کریم کا تمہاری مفلف فرانہ ہاتے اور سے ایک رکھو جس میت است میں ہوئے ہے۔

منا مو بهربیرو عاف مروی یا سے روب میں جاری موں ساری فی جور کے ور درب رہا ہ تمہاری مغفرت فرمادینا بتمہارے کئے (بہتر ہے) تمہارے (اس صدقے ہے) جو (کد) تمہارے نامنا سب تکلیف دوقول وہل کے سب اذب پہنچانے والا ہوجائے۔

كالم الدين الموالد تولوا من فيلو بالن والدي كالري ينوي

مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِيرِ فَيَثَلُهُ كَمَثَلُ صَفُوانٍ دوس كردهاو كواورنها خالله كواوريجيان كردة الله كالمائية على شارعية بركي

عَلَيْهِ ثُرُابِ فَأَصَابَهُ وَإِبِلُ فَتُرَكَهُ صَلَّمًا لَالْفَقُودُونَ عَلَى شَيِّ عِمَّا لَسَهُواً السَهُوا جم رِمْ ہے، پر بزے اس پر دردار مید، آو چواد دے اس کوساف پتر، ند تعرف بول کے ی چز پر جمکا مانحول نے،

وَاللّٰهُ لَا يُعَلِّبِي الْقَوْمُ الْكُوْرِيْنَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى الْقَوْمُ الْكُوْرِيْنَ اللّٰهِ

(اے ایمان والونہ ضائع کردو) اور نہ باطل کردو (اپنے صدقات) کے اجرو اواب (کو)

لینے والے متاح پر (احسان رکھ کر، اور) اسے (وکھ دے کر) جسمانی ۔۔۔یا۔۔ وی طور پر تکلیف پہنچا کر، زبان سے اسے بھک مٹکا کہد کر، ترش روی کے ساتھ اس سے بیش آ کر، تیوری بھنویں چڑھا کر سے معلم ملک اللہ کا لیاں اللہ کا ملک ملک مارکھ کے مال اللہ کی ملک

ہے،اللہ می اسکاما لک حقیق ہے۔

نفسی اور سعادت مندی پرمحمول کیا جائے گا

۔۔۔الفرض۔۔۔اے ایمان والو! اپنے صدقات کواحسان جنا کر اور ایڈاء دے کر ضائع نہ کر واور انڈاء دے کر ضائع نہ کر واور ان کے اجروثو اب ہے محروم نہ ہو جاؤا اور ویسے نہ ہو (جیسے وہ) منافق (جوثری کرے اپنے مال کو) کیکن اللہ تعالی کی خوشنو دی ورضا کیلئے نہیں ، بلکہ (لوگوں کے دکھاوے کو) لوگ دیکھیں اور اسکی سخاوت کی تعریف کریں (اور) صرف انتائی نہیں بلکہ (شمانے اللہ) تعالی (کو) تو پھر جو خدائی کو نہ مانے ، او دہ خداکی رضا وخرشنو دی کا تصور کیسے کرسکتا ہے؟

(اور) یونمی ندمانے (مجھلے دن) یعنی روز حماب و کتاب، قیامت (کو) اور ظاہر ہے کہ جب حماب و کتاب اور جزاء وسزا والے دن پرائیان ہی نہیں تو وہ وہ ہاں کے کی اجر وثو اب کا کیا خیال کرسکتا ہے۔ (تو اسکی) اور اسکے نفقہ کی (مثال ہے اس چھنے پھر کی جس پرمٹی ہے) ، تو چکنا پھر ہوا منافق اور شکی ہوئی اس کے وہ صدقات جو صرف اوگوں کو دکھانے کیلئے دئے گئے (پھر پڑے اس پر زور دار مینہ) بری بیزی بوندوں والی تیز بارش (تو) وہ بارش مٹی کو بالکل بہالے جائے اور (مچھوڑ وے اس کوصاف پھر) ایسا کہ اس پرمٹی کا اثر بھی نظر ندآئے۔

سيركا ول كاكارة المستعد

اس مقام پر دوصور تمیں قابل غور ہیں ، ایک ہے ریا کاری کے طور پر کوئی عمل کرنا۔۔۔
ادر۔۔۔دوسری ہے نیک عمل کر لینے کے بعدا حسان جنانا اور تکلیف پہنچانا۔ پہلی صورت میں
عمل کرنے والا اسرے بی ہے کئی اجر کا مستحق نہیں ہوتا۔ تو اسکا پھر عمل کرنے ہے پہلے جیسے
ہے مایہ تھا، اسی طرح عمل کر لینے کے بعد بھی تجی وامن رہتا ہے اور دوسری صورت میں عمل
کرنے والا اللہ تعالی نے فصل وکرم ہے اپنے نیک اعمال کا اجر وثو اب یا تا ہے۔ مگر پھرا حسان
جمانے اور تکلیف پہنچانے کی وجہ سے عدل خداوندی اسکے اجر وثو اب کومنا ویتا ہے۔

ای کے اللہ تعالی نے اپنے اس ارشاد میں بندوں کوروکا کہ ایسے برے ا عمال کا ارتکاب کرے اپنے نیک عمل کو باطل نہ کرو۔ رب کریم نے جگہ جگہ پر نیک ا عمال کی اجر و او اب کا دعم اپنے نیک عمل کو باطل نہ کرو۔ رب کریم نے جگہ جگہ پر نیک اعمال پر اجر و او اب کا حب محرف اللہ تعالی کی رضا چا ہے۔ حب اوراس سے سرف اللہ تعالی کی رضا چا ہے۔ اب اگر کسی کیلئے کسی کیلئے کسی نیک عمل پر برا ھینے کرنے والا ابی اجر کا حصول ہو، رب کریم نے اب اسا کرکسی کیلئے کسی کیلئے جسکا و معروفر ما یا ہے، او اسکے لئے بھی اپنے عمل کور یا کاری ہے ۔ بچا تا اسے محلف میں اپنے عمل کا دوامن ہاتھ ہے تھو نے نہ پائے برو کئے و وظلمی بند اور موقع والیا کہ اوران کی ہوئے والیا ہی اپنے میں ضوا کی عمادت فیرس کرتے ہاکہ صوف اس کوروانسی رکھنے کیلئے عمادت کرتے ہیں، انگی شان بی فرانی ہے اورانکی ہوئی بھی صوف اس کوروانسی رکھنے کیلئے عمادت کرتے ہیں، انگی شان بی فرانی ہے اورانکی ہوئی بھی ۔۔۔۔۔

تیرے جہنم کے خوف سے تیری عبادت نہیں کی ہے، بلکہ میں فے صرف تجھی کوعبادت کے لائق بایا، ای لئے تیری، ی عبادت کی ۔

. ۔۔۔ النرش ۔۔۔ ایے ریا کار جو صرف ریاء کے طور پرخرج کرتے ہیں ( ندمتصرف مو تھے کس

ے۔۔۔انٹرس۔۔۔ایے ریا اور بوسرف ریاءے طور پر رہی سرے ہی و ند سرے ہوئے گا چیز پر جو کمایا انھوں نے ) لیننی جو چیز صدقہ دی ہود کھانے کو۔۔۔انٹرش۔۔۔ وہ نہیں قدرت یا کینگے اس

بات کی کدوہ اپنے ریا کاراندا عمال ہے کوئی فاکدہ اٹھا سکیس (اور ) سمجھ رکھو کد (اللہ تعالیٰ نیس ہدایت بات کی کدوہ اپنے ریا کاراندا عمال ہے کوئی فاکدہ اٹھا سکیس (اور ) سمجھ رکھو کہ (اللہ تعالیٰ نیس ہدایت دیتا) یعنی ہدایت یانے کا مقصد دل ہی میں نہیں ڈالٹا ( کافرقوم کو ) یعنی کافروں کو خیروارشاد کا راستہ

نہیں دکھا تا۔

وَمَثَلُ إِلَّذِينَ يُنْفِقُونَ آمُوالِهُمُ إِبْتِغَاءِ مَنْضَاتِ اللهِ وَتَثَفِيتًا

ادران كى ئال، و فرج كرين بنال الله كرش چا بينكر ادراب كوابت قدم كريكو، قِنَ الْقُرْسِ هِ هُ كُنتُلِ جَنَّاتِي بِرَبُوتِ أَصَابَهَا وَالِلَّ فَالْتُ أَكُلُهَا ضِعُفَيْنِ

قَانُ لَعُ يُصِبْهَا وَالِلِّ فَطَلَّ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْدُ فَ

پچراگران پربارش نہ ہوئی تو جمہم ہے۔ اور اللہ جو کچھرتے ہود کیور ہاہے ●

اس سے پہلے ارشاد فر مایا گیا ہے کہ جواللہ کی راہ میں اپنے مالوں کوخری کرتے ہیں اکنے صدقات کی مثال ان دانوں کی طرح ہے جھوں نے سات سات سات ایسے خوشے اگائے کہ ہر

برخوشے میں سوسودانے ہیں۔

(اور)اب فرمایا جار ہاہے(ان) لوگوں (کی مثال جوٹرج کریں ایٹامال،اللہ) تعالی (کی رضی جاہنے کواور) اسلام پر اپنادل مضبوط رکھنے کیلئے اور (اپنے کو فاہت قدم رکھنے کو)۔

۔۔۔انفرض۔۔۔جوالد تعالی کی رضاجو کی اور اسلام پراینے دل کومضوط رکھنے کیلیے خرج کے اس کے اعمال کوالی کرتا ہے، اسپنے کوا حکام شریعت برعمل کرنے کا حادی بناتا ہے اور اسپنے نیک اعمال کوالی

نیتوں اورا سے کاموں سے مخوظ رکھتا ہے، جن سے وہ نیک اعمال فاسد ہوجا کی اوراسیے

دل کوفایت تدم رکھ کیلئے ذکر الٰبی کرتار ہتا ہے۔اور جس پر پیشقت بالکل واضح ہوکہ جو

محض الله كى راه ميں مال خرچ كرتا ہے، اس كا ول اسلام براس وقت تك مضبوط كيس بوتا جب تك اسكا خرچ كرنامحض الله كى رضا جو كى كيليا ند ہو۔

توالیے پیکران اخلاص کے اعمال خیر و خیرات کی مثال (ایسی ہی جیسے باغ ہو) مناسب
او نچائی رکھنے والے (شیلے پر) جوسر دی کے نقصان سے محفوظ ہواور اطافت کی وجہ سے شنڈی ہوا کے
جیمو کئے اسے نقصان نہ پہنچا گئیں۔۔۔الفرض۔۔۔ندوہ بہت نیچی کی زمین میں ہوکہ سر دی اور شمنڈی ہوا
کے جیمو کئے اسے جاہ کردی اور ندی اسٹے بلندو بالا پہاڑ پر ہو، کدو باں کی سر داور تیز ہواؤں کی شدت کو
برداشت نہ کر سکیں، بلکہ وہ درمیانی جگہ ہو، نہ بہت او نچی، نہ بہت نیچی (جس پر پڑی زور کی بارش تو
باغ ) اپنے مالک اور صاحب باغ کیلئے (دونے پھل لایا)۔

۔۔۔ نز۔۔۔ کمیت میں پانی لگانے کی ہر کھیتی کے وقت ضرورت ہوتی ہے، اور ہاغ پانی لگانے ہے مستعنی ہوتا ہے۔ سواسی طرح جہاد کیلئے ہر مرتبہ جہاد کے وقت ال فریق کرنے ک ضرورت ہے اور جواللہ کی رضا جوئی کیلئے فریق کرتا ہے، اس کیلئے کسی وقت اور موقع کی قید فہیں۔ وہ ہروقت اللہ کی رضا جوئی کیلئے فریق کرسکتا ہے۔

(اور) جان رکھوکہ(اللہ) تعالیٰ تم (جو کھوکرتے ہو) اے (وکھور ہاہے) نہ کی کا اخلاص س سے چھیا ہے اور نہ بی کس کی ریا کاری۔

ابة كرياكارول كصدقه كالعوسرى مثال فيش كى جارى ب---

ايَوَدُ احَدُكُمْ إِنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةً مِنْ لِغِيلِ وَاعْنَابِ الجُرِي مِن تَعْتِهَا

ۛ ڮؠڗؠٳڔڮۏؖٛۑٵ۪ۼڰؙػڔڝؽؠڮ؞ڹۼۥڮٷڔٳۅڔڷٷڔۅڷ؇ۺڮڿۼڔڽ؋ڔؽ؋؈ ٳ**ڒٷۿڒڐڮڂڔؿۿٵڡؚؿڴؚڸٳڰٛڎۯؾؚڎٲڞٵؽۿٳڴڮڔؙۯڵڎؙڎ۠ڗؚؽڎڞؙڡڡٛٲ**ٷ

اسكے لياس ميں برطرح كے پل ميں، اوراس كو پنجابز هايا، اور يح ميں كرور،

فَاصَابَهُا اعْصَارُ فِيُهِ كَارُفَاكَ تَرَقَتُ كُنُوكَ يُبَيِّنُ اللهُ فَاصَابَهُا اعْصَارُ فِيهِ كَارُفَاكَ تَرَفَّنُ كُنُوكَ يُبَيِّنُ اللهُ فِي مِنْ اللهِ فَي مِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ فَي مِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ فَي مَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ فَي مَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

م كوآيتين كداب فوروفكر كرو ·

کیا تمہارا کوئی جائے گا) ظاہر ہے کہنیں جائے گا (کراسکے ایک باغ ہو مجوراورا گوروں کا) جس کواس نے بوی محنت سے لگایا ہواورا چھی طرح اسٹی گلبداشت کرتار ہا ہواوروہ باغ بھی الیا

کر جسکے نیخ نہریں جاری ہوں) اور حالت یہ ہے کہ (اس) باغ والے ( کیلئے اس) باغ (مس)

صرف مجود وانگورنی نبیں جنکا ذکر انکی بہتری اور کثرت کے سب سے کردیا گیاہے، یکد (ہرطرح کے) ۔۔۔انفرض ۔۔۔طرح طرح کے (پکل) دینے والے درخت (بین اور) اب صورت حال بیہ وگئ

کہ (اس) باغ کے مالک (کو پہنچا پر ها پا) وہ بالکل ضعیف ہوگیا کہ اب سی محت کے لائق ندرہ گیا در ری سے مصرف میں میں کا ایک اس کے مصرف میں میں مصرف میں میں اس کا ان میں میں میں اس کا ان میں میں میں میں میں

(اور)اس بڑھاپے ش اس کے بال ( نیجے) بھی ( میں) جو چھوٹے بیں اور بے صد ( کمڑور ) میں جو کوئی کام اور کی طرح کی مونت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ( پھر ) ایسے وقت میں ( کا پھاس باغ کو ) گرم ہواؤں کا ( بگولا ) ، ایک کو (جس میں آگ ہے تی ) اسکی وجہ سے شاداب وسر سر ( باغ جمل کیا)

اورخانمشر ہوگیااور باغ والاجیران ڈمگین رہ گیا۔

(ای طرح) لیتن اس بیان کے مائد جو کہ بیان کیا گیاہے جہاد کے بارے میں اور انفاق فی

سبیل الله ، کا مسئله اور حضرت عزیر الطفیلی کا قصد وغیره وغیره - (بیان فرما تا ب الله ) تعالی تبهار به الله که ا کے (تم کو) مخاطب فرما کر تو حید کی تحقیق اور دین کی تصدیق کے متعلق واضح دلاکل اور اپنی روثن

(آيتين) تا (كه) تم ان يس (اب) تو (خورو فركر كرو) اورائط اندر جو تصحيت بين، ان عيرت

Marfat.com

3

حامل کر کےان پر عمل کرو۔

اورز كينس بوناما يد

اورا چی طرح ذبی نشین کرلوک موس کو بهتر بدل اور بزرگ نصیب بوگ موس کی علی موس کی علی موس کی علی مرک کا موس کی علی مرک لا کوجلا ء اور رونق بخشی اسکے برخلاف منافق کوجائی و بریاوی نصیب بوگی منافق کی کوششیس را نگال جائیگی اور منافق کے اعمال اکارت اور صافح بوسے اور اسکا اموال گھائے اور خسارے بھی پڑے اور اسکا خاتمہ بریاد ہوا اور اس

۔۔۔افتھر۔۔۔موئن کا حال ایسا ہے جیسے ایک کھیتی۔ آگے پھر اسکی برجمی مضبوط اور پھل
جمی ثیر ہیں اور شاخیں بھی خوش نما اور منابان چوری ہو جائے اور بر حمایا گھیر لے۔ کوئی یار د
چیسے کسی کی تجارت گھائے جمی اور سامان چوری ہو جائے اور بر حمایا گھیر لے۔ کوئی یار د
ھدگار شہود جس سے حال تباہ ہوجائے اور پھر جر طرف ہے۔ وکھا اور نج کے سامان بم پہنچیں۔
خور سیجنے کر کیا بید وفوں ہرا ہر۔۔یا۔۔ کسی بات جس ایک دوسرے کے مشاب ہو سکتے ہیں۔
سابقہ آیات کر بحد نے طاہر فرماد یا کہ صدقہ کرنے والے کی نیت جس افلام ہونا جا ہے۔
اور لوگوں کو دکھائے اور سنانے کی فوش نہیں ہوئی جائے اور نہ ہی فقراء پراحسان جنا کر اور
طعند دیکر انھیں اذریت کا مقصود اصلی منا اور باطن

لَا يُعْمَا النَّهُ فَا الْفِعْوُا مِنْ طَيْبَاتِ مَا كُسَيْتُوْ وَمِنْكَا الْحَرَمُنَا لَكُوْفِنَ الْاَرْضِ استاعان والوادو إكره مال جريم نـ كمايا، ارجرك بم في الاتبار في إين في .

وكا تكيَّكُوا الْكِينَ في مِنْهُ تَلْفِقُونَ وَلَسُتُو بِالْفِلِينِ إِلَّا أَنْ تَلْمِعُوالْيَرْ ادب مرف يزكاداد درد ، كاس عادي رد ، مال كل عاد فرد الكاس ، الجراس عن الحدايات

تزکید قطیر قلب سے اس جو ہرنایاب سے دسول کیلنے (اسما ایمان والو) ول کی جائی کے ساتھ اسلام کو آبول کر لینے والو (وو) فرج کردوفدا کی رضا کیلئے اپنا (پاکیز مال) جورزی ناکار واور ناقابل استعمال ندمون خواوو مال ووجو (حرکیم نے) تجاریت اور دستاری کے اربید (کمایا اور) خواود مال وو

ہو (جو کہ ہم نے نکالا تہمارے) فاکدے کے (لئے زشن سے) غلیا ورمیوہ دار درخت کی شکل میں۔
اے ایمان والوا اگر چیروی ہی کرنی ہے تو ان شکل میں بالد ارانصار کی چیروی کرو جو مجبور
کینے کے وقت جو بہت کی گئی چنی ہوئی ہوتی تھیں، ایک دوسرے سے چھپا کر سجد نہوی
کے کونے میں رکھ جاتے تھے تاکہ مہاجرین میں سے جو مختاج لوگ ہیں، اسے نوش
فر مالیس ہے دنیا سے محبت کرنے والے اس مالد ارکی فقل نہ کرو جو دوسوصاع فراب مجبوریں
علانیل یا اور انھیں اچھی مجبوروں میں ملاد یا ہوتم ایساند کرو۔

(ادر بِمعرف) خراب، ردى ادرنا قابل استعال (چيز كااراده ندكرو) ااييا (كم) اسكو

اکٹھا کر کے (اس) میں (ئے خرچ کرو) کے بیات کو وہ بڑا اور کیے تاہد کی اس کے اور کیے تاہد کی اور کیے تاہد کی اور کیے تم خراب مال دوسروں کو دینے پر راضی ہوتے ہو (حالا تک۔) جب صورت حال ہے کہ آگر بالفرض اسطرح کا خراب مال کی دینے والے کے ہاتھ ہے تہارے حقوق کی ادائیگی میں خوجہیں (ملے تو تم خدلو کے ) اور نہ قبول کر دیے (اس) مال (کو) آئیکھول کر ہوش وحواس کی صحت و سلامتی کی صورت میں۔ اب ایسے مال کو قبول کر لینے کی تمہارے پاس بھی نالبند یدہ صورت رہ جاتی ہے کہ تم سے تاہد کھول کر اور خرائی دیرائی دیرائی دیکھیں بندگر لو۔

اور خرائی دیرائی دیکھیے ہے تکھیں بندگر لو۔

اور خرائی دیرائی دیکھیے ہے تکھیں بندگر لو۔

۔۔۔انفرض۔۔۔(بغیراس میں آنکودبائے)اصل صورت حال سے صرف نظر کے اور جان بوجد کرانجان بنے، تو خود ایدا بال آبول کر لینے پر راضی نہیں ہوسکتے۔ تو تم یقین کرلو (اور جان رکھو کہ بیٹک اللہ) تعالی (بے پرواہ) ہے اس مخص سے جو برا مال صدقہ دیتا ہے اور وہ بذات خود (لاکق حمد ہے)۔۔۔نیز۔۔۔تعریف کرنے والا ہے۔اس مخص کی جو یا کیزومال میں سے صدف دیتے ہیں۔

اَلشَّيَظُنُ يَعِنُ كُمُ الْفَقْلَ وَيَاصُرُكُمْ بِالْفَحَشَلَةِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مِلْفَحَشَلَةِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَ الْفَحَشَلَةِ وَاللَّهُ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ اللهُ وَاللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

رو گیا (شیطان) کامعالم ، خواددوشیا طین برای سے بوخوادشیا طین انس سے ۔۔۔یا۔۔نفس امارہ بودا سکامعالم قریب کے دور (دس کی دیار بیتا ہے کہ اگر میں ہوجائے کی ) اور فردا تار بیتا ہے کہ اگر میں ایسی عرفی فرجی کی جوجائے گی (اور) شیطان صرف بی نبیس کرتا بلد و محمود بیار بیتا ہے کہ اگر کے دوجو کی فرجی جوجاؤے گی (اور) شیطان صرف بی نبیس کرتا بلد و محمود بیتا ہے تم کو بیش موجائے کی ) مصدقہ دینے پر (اپنی طرف ہے ) آخرت میں تبہارے گنا بول کی رابعث کی (بعض ) فرماد یے کا اور روزی میں زیادتی و فراوانی (وفعیلت کا) ، تو تم خبر دار بوجاؤ (اور) جان رکھو کہ (اللہ) تعالی (وسعت والا) اور بہت فضل فرمانے والا ہے صدقہ دینے والوں پر، اور بخو بی (وانا) اور جانے والا (ہے ) اس بات کا کہ صدقہ دینے والوں کر، اور بخو بی (وانا) اور جانے والا (ہے ) اس بات کا کہ صدقہ دینے والوں کر، اور بخو بی (وانا) اور جانے والا (ہے ) اس بات کا کہ صدقہ دینے والوں کر، اور بخو بی (وانا) اور جانے والا (ہے ) اس بات کا کہ صدقہ دینے والے فضل و معفرت کرزیادہ مستق میں۔

لَّغُوْلِ الْحِكْمَةُ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ لَغُنْ الْحِكْمَةُ فَقَدْ اوْقَى خَيْرًا كَتِيْرًا اللهِ الْمُعْدِرُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وَعَامِدُ كُنُوالْدُ أُولُواالْدُ لَيْمَاكُ وَمَا مِنْ كُنُوالْدُ أُولُواالْدُ لَيْمَاكِ

ر میں ہوئے ہو گر ہوئی مندلوگ • اورانعیجت نہیں ہانے گر ہوئی مندلوگ •

جو(وے) دیتا ہے صدقہ دینے کی (حکمت) اپنے بندوں میں سے (جھے جاہے) تا کہ او

ا پہانی ہے نوازا گیااور ( محکت دی محق) تو ( **ویک** اسکو ) بہت زیاد و نیکی اور خیر کثیر ۔۔۔انوش ۔۔۔ بہت **(بدی دولت ) دے ( دی تقی ) ہے۔** 

المرافي المرافق المرا

يكر ... اي عقيقت كو

سجسنا برایک کے بس کی بات نیس اسلے کدان فیصوں کودر یافت نیس کرتے۔

۔ (اور)ان سے (نصیح**ت نبیں مانے کر ہوشمندلوگ**) جوصاف اور تیزعقل والے ہوتے ہیں، جن کی عقول خالص ہیں، جو وہم اورخواہشات فضانی کی طرف جھکا ؤے محفوظ ہیں۔

### 

#### **ۅؙڡۜٵۘڵڠٛڤٛڎ۠ۄٞڞؚؽؖڶڠؘڰڐٟٳۉٛڹڮٙۯڗ۠ڿؖڞؚؽۜڹٞڎ۫ڔڟٙڷٵٮڵڡڮڠڶٮؙڬ** ١وڔڿڰؿڂڂڿڰڮٳؽڮٷڰ؈ڝٵڹ؞ڐڽڟ۩ڰۅۻڰ

وَوَالِقُلِهِ إِنْ مِنْ اَثْصَادِهِ

ادرنیں ہے طالموں کے لیے کوئی مددگار۔

اس مقام پراے ایمان دالو، یہ بھی ذہن نشین رکھو(اور) اچھی طرح بجھالو کہ (جو) کچھ (جی کھی اس مقام پراے ایمان دالو، یہ بھی ذہن نشین رکھو(اور) اچھی طرح بجھالو کہ (جو) کچھ (جی کم نے خرج کیا ) خواہ تھوڑا۔۔۔ا نے ادہ، چھپا کر۔۔۔ا۔۔۔ کھلے عام، فرض کے طور پر یامستخب طریقے ہے، دیا کاری کی راہ ہے یا خالص نیت ہے اور خدا کی راہ میں یا غیر مختب ہو یا غیر مختب بھی منت مانی ) اور اس طرح ایک غیر واجب کام کوا ہے اوپر واجب کرلیا، وہ نذر مختب ہو یا غیر مختب و ایک منت میں ۔۔۔۔۔۔ بلا شرط، مال سے متعلق ہو۔۔۔۔۔۔۔ افعال سے، جیسے نماز، روز ہوغیرہ وغیرہ (تو بے شک اللہ) تعالی (اس کوجا متا ہے، اور) فراموش نہیں فرمان یا اور کار میں ہے کہ کوشی کرتے ہیں۔۔۔یا۔۔ مال حرام سے صدقہ کرتے ہیں۔۔۔یا۔۔ مال حرام سے میں میں انکی مدد کرے اور ان سے آخرت کے عذاب ہیں، مگرا۔۔ وہ نہیں کرتے (کوئی مدد کرے اور ان سے آخرت کے عذاب ہیں، مگرا۔۔ وہ نہیں کرتے (کوئی مدد کرے اور ان سے آخرت کے عذاب ہیں، مگرا۔۔ وہ نہیں کرتے (کوئی مدد کرے اور ان سے آخرت کے عذاب

اَن تُنبُّ واالصَّلَ قُتِ فَيْعِيَّاهِي ۗ وَإِن تُخْفُوهِا وَتُوَوَّهَا الْفُقَرَاءَ فَهُو الرعانيدد مدنات، ترجى كياخب، ادراكراس كرجياد ادرفتروس كود، توبي

كورك\_\_\_\_الحاص \_\_\_رضائ الى كيك راوخدا مي صدقد فكالنابرحال من بهتر ب-

حَيْدُ لِكُوْ وَيُكَافِّلُ عَثَكُو مِن سَيِالِكُو وَاللهُ وِمَا تَعَمَّون خَبِيدُ

بہڑے تہارے لیے۔ اور دورکردے کاتم ہے تبارے کچوگناہ۔ اور الله تبارے کیے ہے باخرے ● تو (اگر) کیلے عام فاہر کرکے (اعلامیدو) اینے (صدقات ہی) یکمل ( بھی کیا خوب )۔

المشود مودد رب كفف وقرور عاب

یہ رب کریم کا کتنا پڑا کرم ہے کہ صدقے کے تعلق نے فرمایا کہ اگر اخفاء کرو گے تو تمہارے لئے بہتر ووگا۔

(اور) وہ رب کریم( دورکردے **گائم ہے تمہارے کچھ گناہ)** جومظالم اور حقوق العبادے نہ ہوں۔ جان لو (اور) یا درکھو کہ (اللہ) تعالیٰ صدقہ میں اظہار ۔۔۔یا۔۔ اخفارے تعلق ہے تم جو کسمب

تے ہو،اس (تمہارے) ہر ( کئے ہے ہاخبر ہے )۔ اس مقام پر بیذ بن تھین رہے کے صدقات واجباکا فروں کوئیں دے ہاسکا ،خواوو و کا فر 'حربیٰ ہوں یا' ذی کے۔۔۔ کین ۔۔۔ کلی صدقہ ذی کا فرکور ہے میں کو کی حربے نہیں۔

لَيْسَ عَلَيْكَ هُلَ هُو وَلَكِنَ اللّهَ يَبَهِي تَ مَنْ يَطَالُهُ وَقَا أَتُنْفِقُوا مِنْ خَيْرِ نهى جَهار عاد مان كهايت، بان الله هايت اعلى بار اداد بها مى بير في رادة ادار بالي ياك فلا تَفْسِكُو وَمَا تُنْفِقُونَ إِلّا الْبَعْفَاءَ وَجِهِ اللّهِ وَمَا تُنْفِقُوا قائده عديد ادريس بيداوندا مي ديانبار اكريك الله كرش بالبيد ادري المهال ال

### مِنْ خَيْرِيْوَكَ إِلَيْكُمْ وَٱنْتُمْ لَا ثُطَّلَمُونَ ۞

تم كو پورا بوراديا جائے گا،اورتم پرظلم ندكيا جائے گا•

توا مے جوب التجارے دامن کرم سے وابستہ ہوجانے والے اور دل کی ہاتی کے ساتھ اسلام قبول کر لینے والے اسلام قبول کر لینے والے انسار نے خلعت ایمان سے سرفر از ہونے اور نبوی کلام ہدایت التیام سے عقل و معرفت حاصل کر کے متاز ہونے کے بعد ، اپ مشرک رشتے داروں اور بنو ترفظہ اور بنونشیر کے یہودی قرابت داروں کو جونفقد دینا بند کر دیا ہے ۔۔۔یا۔۔فقد وسینے میں کراہت محسوں کررہے ہیں اور و وجی اسلے تا کہ دہ بدایت قبول کرلیں۔

منول مقصورت بہنچاہ نتائد ہے۔ صرف انکی ہدایت کی خواہش کر لینے سے انکا ہدایت یافتہ ہونا کب ضروری ہے ( ہاں اللہ ) تعالیٰ اپنی عنایت سے ( ہدایت دے ) اورا کیان والا بنادے (جے جا ہے )۔

کے اس کا اس کا اس کا است نا تبول کرنے کی صورت میں بھی تم ایپ ذی کا فررشتہ داروں کو انتخاب کا فردشتہ داروں کو فقت دروں کو کا فقت دروں کو کا فقت کے اس کا اور کھور جو کا کرنے دالا ہے جس پر تو نے فرج کیا، وہ کا فر بور خواہ سلمان (اور) بھلا اس فرج کرنے کا فائدہ تم کو کیوں نہ پنچے، اسلے کہ ( نہیں ہواہ فعدا میں دیا) فرج کرنا ( تبیارا، کمریک اللہ) تعالی ( کی مرضی) اورا کی خوشنودی ( چاہئے کو)۔

۔۔۔الفرض۔۔۔تبہارا کام ریا کاری کے طور پرٹیس ہے، بلکہ جو پھے کیا ہے، وہ تو اب حاصل کرنے کیلئے کیا ہے۔ (اور) جب تبہاری نیت خالص ہے، تو سنوکر (جو) ہمی (اچھا) یا کیزہ طیب و طاہر، حلال (مال دو) کے تو (تم کو) اسکا (پوراپورا) اجر وثو اب (دیا جائیگا، اور) تبہارے خلصا ندا محال کے تو اب میں پھی کم کر کے بفضلہ تعالی (تم یظم نہ کیا جائیگا)۔۔۔الفرض۔۔۔تم مظلوم نہ ہوگے۔

لِلْفَقِي آنِ النَّذِينَ أَحْصِرُوافِي سَبِيكِ اللهِ لا يَسْتَطِيعُون طَرْيًا فِي الْاَرْضُ لَلْ اللهُ لا يَسْتَطِيعُون طَرْيًا فِي الْاَرْضُ لَا يَسْتَطِيعُون طَرْيَا فِي الْاَرْضُ لَا يَسْتَطِيعُون مَنْ مُن كِن آ بائين كَ.

දීබ්

كَيْسَهُ هُوْ الْجَاهِ لَ أَعْنِياً وَمِنَ النَّعَقُفِ تَعْرِفُهُمْ لِسِينَهُ هُوْ لَا يَسْعَلُونَ النَّاسَ يغير خال كرك الدور من عجوال عن يخت بي تربيجان و شافوا كي وب رئت بي موال كري

إِلْحَاثًا وَمَا تُنُوقُوا مِنْ خَيْرِ قُرَانَ اللَّهَ بِهِ عَلِيْمٌ هُ

لوكول مع كو الأراكر واورتم جو خيرات عن دو ، توبية شك الله اس كاجائية والاب

اوراجیی طرح جان لوکد (بیرمدی) کم ویش ان چار سوفقرا ۱۰ ابل صفه یا قریش کے فقرا ۱

مہاجرین، جو مختلف فر وات میں ذخی ہوکرایا جج ہوگئے تھے اور مرض کی جیہ ہے زندگی کے کام کاٹ اور مہاجرین، جو مختلف فر وات میں ذخی ہوکر ایا جج ہوگئے تھے اور مرض کی جیہ ہے کہ

سفر کرنے سے معذور ہو گئے تنے یا کفار کے حصار میں گھر جانے والوں اور نکلنے کی صورت نہ پاکنے والوں ۔۔یا۔۔ نودکو جہاد کیلئے وقف کرنے والوں ۔۔یمر۔ فقر کی وجہ سے جہاد نہ کر کئے والوں

تنے اور کی کے آھے وست سوال دراز نہیں کرتے تھے۔۔یا۔۔ جو فقرا، جہادیں مشغول رہے کی وجہ

ے تجارت کرنے کیلئے زیمن می سفرنیس کر سکتے تھے۔

-- العقر-- يمد ي (ان فقيرون كيلي بي جوالله) تعالى (كرراه من ) جباد وعبادت

وغیره ی (معروف کردیج محے) ہیں۔ چنانچ ہمیشاز الی میں مشغول رہنے۔۔۔اِ۔۔ ہمیشام ات

م معروف رہے کے سبب (زعن میں) تجارت کے واسط روزی حاش کرنے کیائے ( میں اللہ اللہ معرف میں معرف میں اللہ عندے عبداللہ ابن مسود اور اللہ میں

که علی این مصفعته به چیے مطرت محارا بن یا سر جھٹرے ہلال ، حضرت عبداللہ ابن مسعود اوران بیسے دوسرے و انفوس قد سیدوالے ، درینه ثریف میں جنکا کوئی مکان نہیں تعاجباں و ورات گز ارکتے۔

۔۔۔ چنا ہے۔۔۔ وہ مجد نبوی کے گوشے ہیں شب بسر کرتے اورون کو ہار کا ور سالت بآب یں ا حاضر مہے کمی کی طرف متوجہ ولمنظت ند ہوتے و نہ کس سے پکوسوال کرتے اور نہ کسی طرب اپنی روزی

(مال دادجی) ۔ بیگان (ایکسوال سے بیخے) اور کی کے سامنے وست سوال دراز ندکرنے کی وجہ (سے ایمان) مدا ہے۔

چنا نے جب بیتبادی بارگاہ یمی ماضر ہو گئے . قراقم) بخر فی ( بیوان او کے اکو) کی رویس) و ( رکھ سے ) ۔ ۔ الاض ۔ ۔ ا کے چر کے زدوی شعف

جسمانی، پشت کی خیدگی اورآنسوؤل کی کثرت، بیده علآمتین اورنشانیان بین، جواکل حالت کی معرفت کرادی بی باکی شان عجیب ہے، یہ بہت ہی غیورطبیعت کے مالک ہیں، ای لئے ( نہیں موال کرتے لوگوں سے گڑ گڑا کر) منت وعاجزی سے پیچیے پڑ کر، خوشا مدکر کے، اسلنے کہ بیلوگ مفت تعقف ہے موصوف ہیں اور تعفّف کہتے ہی ہیں سوال نہ کرنے کو۔ اٹکا ترک سوال کرنا بھی شفقت وم ہر مانی کی وجہ سے ہاسلے کہ کہیں ایسانہ و کہ بیسوال کریں اورسامنے والا اسکورد کرد ، اور چروہ:

مَا افْلَحَ مَنُ رَدَّالسَائِلَ نہیں فلاح یائی اس نے جس نے سائل کور د کر دیا

۔۔۔کی وعید کامستحق ہو جائے۔ جان لو (اور ) یاد رکھو کہ (تم) اصحاب

صفہ اور دیگرمستحقین کو (جوخیرات میں وو) گے ( توبے شک اللہ ) تعالیٰ (اسکا جانبے والاہے ) کہ کے دية بوادر كس واسطه دية بو\_\_الزخ\_\_تمهاراكونى نيك عمل رب كريم ضائع نبيل فرمائي اور یے فضل وکرم سے اسکا بحر پوراجر عطافر مائیگا۔

### ٱلَـنِينَ يُنْفِقُونَ آمُوالَهُمُ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِسِرًّا وَعَلَانِيَةٌ فَلَهُو ٱجُرُهُمُ

جولوگ خرج كريں اين مال كو رات دن ، پوشيده اورعلانيه ، توان كے ليے ان كا جرب ؏ٮ۫ٚٮؘۮؾۣۿڎ۫ۯڵڒڂٞڗؙڴٸؽؽۿۄؙۯڵٳۿؙۄ۫ڲٛڂٛۯؙڵۅٛٮٛ<sup>ڰ</sup>

ان كرب كے ياس، اور ندان يركو كى خوف اور ندوه رنجيده جول •

آیات سابقہ میں صدقہ کرنے کی بار بار ترخیب کے بعد اب بیدار شاوفر مایا جارہا ہے کہ صدقة كرنے كيلئے كوكى وقت متعين نبيل بر-ون اور رات كے كسى بھى وقت يلس، خفيہ ـــيا\_\_راعلانيصدقد كيا جاسكنا ب\_ چنانچ سيدناعلى مرتضى ﷺ كاايك موقع برايخ یاس موجود جارور ہموں کواس طرح صدقہ کرنا کدایک درہم انھوں نے رات میں خریج کیا، ایک دن می، ایک خفیدا در ایک اعلانید

اورجب مركار رسالت مآب نے اكواسے اس على كى تھت فا بركرنے كوارشاد فرمايا تو انھوں نے عرض کیا کداے اللہ تعالی کے رسول اللہ عكم مدقے ويے كا طريقدان جار صورتوں کے سوااور کوئی جھے نظرنہ آیا، تو میں نے جاروں صورتوں کولازم پکڑا، اس آرزو میں كدا نمى ميں سے كم ازكم اليك تو قبول موكر محل رضا ميں كئے جائے۔

سبيل الشفرج كرديا\_

۔۔۔ تو۔۔۔ بیدونو ل حفرات اوران کے سواوہ سارے خدا کے مخلص بندے (جولوگ خرج

کریں)راوح بی ستحقین پر (این مال کورات دن بوشیده اور طانیه) ۔۔۔ان میں سے کی وقت بھی کی طریقے سے، (اوان) سب ( کیلئے ایکے) صدقوں ( کا اجر ہے) بیشر رہے والی جنت،

اور نہ ختم ہوسکتے والی نعت کی شکل میں (ایکے رہ کے پاس اور) مزید براں (ندان پر) بھی کی کا اور کسی طرح کامعنزت رسال (کوئی خوف ) ہوگا (اور نہ) ہی (وور نجید و) خاطر ( ہوں ) گے۔

ان کیلئے خوف وغم کا سوال بی کیا کیونکہ وہ عندر بم کے مقام عندیت ہے سرفراز کئے

جانے والے میں اور منصب قرب الی پرفائز الرام ہوجائے والے میں۔

الدين يَأْكُلُون الروالا يَقُومُون الاكما يَقُومُ الذي يَتَحَبَطُهُ الشَّيطْن جمائي مورد في المراجعة الشَّيطِ ف

مِن الْمُسِن فلك بِأَنْهُ وَقَالُو إلْمُمَا الْبُيْعُ مِثْلُ الرَّبِيَا وَأَصَلَ اللَّهُ الْبُيْعَ مِرَر بِيسِب عَد أَمُون خَهَا رَقِي مِسُودَى كُمُ رَبِي مِن الْعَدِ عَالِيَدُ عَالِلَ مَا يَاللَّهُ الْبُيْعَ

وَحَرَمَالِتِهِا الْمُنْ عِمَامَةُ مَوْعِظُهُ فِنَ لَيْهِ فَالْمُلِي فَلَهُ مَاسَلَفَ وَمَعْلِمُ فِنَ اللهِ فَا

اور ما فراد الموردة آم يعظ بالرين المعت عدب كالرف عدد محرودة آم الذا ي الا يبط له بالد وَاحْدُواْ إِلَى اللَّهُ وَمَنْ عَادَ قَادِيْكَ آخْطِبُ النَّا إِنْهُمَ فِيهَا عُلِدُونَ ﴿

ادراس کا معاطدالله کے پرد ہے۔ ادرجس نے کارکیا تو وہ جنم واسلے میں ، اس میں مدتوں رہنے والے یہ آباد میں مدت و سے کا کر تھا اور اب اسکی ضد یعنی سود کا ذکر تر بایا

باد اے ایک ایک خدے درسری خدری ایسی طرح معرف مورد ایسی۔

-- معدد مود كدرمان مندرجة للفرق المان ين

﴿ إِلَى مَدَاهِ مِن الْمَان كَى كَابِراورونياوى معادف كي المير ضرور تندكوا بن ال على معادف كي المرادي المرادي المرادي المرادية المرادي المراد

3

اینے مال کو بڑھا تاہے۔

﴿٢﴾ \_\_\_صدقہ وینے والا بلا معاوضہ اپنا ہال ویتا ہے، جبکیہ سود کھانے والا بلا معاوضہ دوسر کا مال اپتا ہے۔

ومرے ہاں ہیں ہے۔ ﴿\*﴾\_\_\_صدقہ دینے والے کے مال میں اللہ برکت دیتا ہے اور سود کھانے والے کی

برکت منا تا ہے۔

مدقد دین والے کی نظر صرف آخرت کی جملائی پر ہوتی ہے اور سود لینے والے کی نظر بصرف دنیا کی ظاہری بہتری پر ہوتی ہے۔

﴿ ٥﴾ ۔۔۔صدفۃ کا باعث خداتری اور تعدر دی ہے اور سود کا تحرک خداہے بے خونی اور خوغرض ہے۔

و الله میں مدقہ و یے والامشکلات میں جتلاء کو گوں کو سہارا دیتا ہے اور سود کھانے والا مصیبت کے مارے کو گول کی رگوں سے خون نچوڑ تاہے۔

، مارے یو نول ان رنول سے مون چورتا ہے۔ ۔۔۔ پود کھانا، صدقہ دینے کی مکمل ضد ہے اور ہر چیزا بی ضدے بیچانی جاتی

۔۔۔۔ورھا ہا ہمدور دیے ن استدہ اور ہر پیرانی سدت ہوں ہاں ہے۔اس وجہ سے قرآن مجید، ایمان کے بعد کفر، نور کے بعد ظلمت، اور جنت کے بعد دوز خ کا ذکر فرما تا ہے اور یہاں پرصد نے کے بعد سود کا ذکر فرمار ہا ہے۔

8 د کرم ما تا ہے اور یہال پر صدیعے کے بعد مود 8 د کرم مار ہا ہے۔ تعبیر فرمایا ہے: اسلوکی کرم

جائے ہا گی ہاتی ہونا اور اس کے گئی چیزی وصولیا لی کا شدید ہونا فاہر ہوتا ہے ۔۔۔الخضر۔۔۔ سودی کاروبار ایک لعنت ہے، جو سودخوار کوحشر میں مخبوط الحواس

كرديينے والاہيے۔

تو (جو کھا ئیں سود) کے مال (کو) سودی معاہدے سے حاصل کردہ اس زیادتی کو جو بلا معاوضہ ہو، تو یہ دوخوار بعث ونشر کے واسطے جب اپنی قبروں سے تغییں گے، تو ان کے ہو ش وحواس گم ہو نگے ، بیروں میں لرزہ ہوگا اور اکی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ ( شکھڑے ہو نگے حشر) کے میدان (میں محرجیے عزا ہوتا ہے وہ جس کو بطی بنادیتا ہے آسیب چھوکر)۔

الل عرب كاكدان تعاكد جب جن ،آدى و كس كرتا به، و اسل عقل كو ريشان اورد ماغ كو راكنده كرديتا ب- اس برايك جوني كيفيت طاري بوجاتى به، وه مركى زده كف كلاب -ندكوره جوني كيفيت تو برد كيف وال كيلي جاني پهيانى بها دومقعود كلام مرف اى كيفيت

کی معرفت ہے۔ یہ جنو نی صورت حال کیوں پیدا ہوئی۔ اسکے تعلق سے مختلف لوگوں کا گمان کیاہے؟ سے قطع نظریہال مقصود کلام صرف ای کیفیت کی معرفت ہے جولوگوں کے عام مشاہدے میں ہے۔۔۔الغرض۔۔۔میدان قیامت میں سود خوروں کی حالت دیوانوں

ں م ساہرے میں ہوانگی انگی پیچیان ہوگی ،ای کود کچیکرانل محشر مجھے لیس کے کہ بیسودخوار ہے ۔ جسمی ہوگی ۔ بیمی دیوانگی انگی پیچیان ہوگی ،ای کود کچیکرانل محشر مجھے لیس کے کہ بیسودخوار ہے ۔ ( مد ) دیوانگی اور محضوط الحجواسی ( اس سعید ۔ سبر ) ہوگی کیواں ( ) انجھواں نے کہا ہیچی رئیس سعود

(یہ) دیوانگی اور مخبوط الحوای (اس سبب ہے) ہوگی کیوں (کہ انھوں نے کہا تھی، بس سود بی کی طرح ہے)۔ اپناس کلام میں ان اوگوں نے سود کی حلت میں کس قدر مبالغہ ہے کام لیا اور سود کی حلت کواصل اور مشبہ بقرار دیا۔۔۔نیز۔۔تع کی حلت کوسود کی حلت برقیاں کیا، اب اگر بالفر ش وہ یوں کہتے کہ سود تھ کی طرح ہے تو یہ بات بھی اگر چہ پوری طور پر سیح نہ جوتی، مگر اتا تو ہوتا کہ نیج کی حلت کے اصل ہونے کا اعتراف ہوجاتا۔ یبال تو معاملہ ہی الٹ دیا ہے اور سود کو حلت میں اصل قرار دے دونوں ایک طرح ہے اور نہ ہی سود تھ کی طرح ۔ دونوں ایک طرح ہے ہیں۔ کہ منہ تھے سود کی طرح ہے اور نہ ہی سود تھ کی طرح ۔ دونوں ایک طرح کے ہیں۔

( مالانكه طال فرماد ياالله ) تعالى (نے مج كو، اور حرام فرماد يا سودكو ) تو خدا كا حلال فرمور ه

خدا بی سے حرام کردہ کی طرح کیسے ہوسکتا ہے۔ ویسے بھی دیکھا جائے تو تع وسود یہ چندوجوہ ایک دوسرے کی طرح نہیں۔

و ۴ ﴾ - - - تا جر کیلئے تجارت میں نفع ونقصان دونوں کا امکان ہے۔ اسکے بر ضاف ، سودخور جواسیے رویے برمود دومول کررہا ہے ، اسکونقصان کا کوئی خطر وہیں ۔

﴿٣﴾۔۔۔جہارت میں مال اور قیت کے تناد لے کے بعد بیچ تعمل ہو جاتی ہے ۔ کیکن سود میں ۔ امکن رقم والیس کردینے کے بعد بھی ماس پرسود ورسود کا سلسا عرصہ ور راز تک قائم رہتا ہے۔

ہرصاحب نیم منتقبم با سانی فیصلہ کرسکتا ہے کہ ترکت وکمل کی تعلیم دینے والا، رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک، ہمسایوں سے ہمدردی، فقراء اور مساکین اور دیگر ضرور تشدول کے ساتھ شفقت، اورایٹار کی تلقین کرنے والا دین اسلام، کمی ایسے کسب کی اجازت کیسے دے سکتا ہے، جس میں انسان کی کوشش اور جدوج چدکا وخل ندھو۔

وہ صدق کرنے اور قرض حسن دینے کی ترغیب دیتا ہے اور ضرور تندول کے استحصال کے منع کرتا ہے اور مال کو صرف جا تزاور مشروع طریقے سے لینے کی اجازت دیتا ہے، جس میں کرتا ہے اسلام چند ہاتھوں میں دولت کی مرتکز ہوجانے کو تا لیند کرتا ہے۔ ان اصولوں کی روشی میں کربائے گھڑے۔۔۔ ان عمولوں کی روشی میں کربائے کے حوالے کی کوئی گئوائش تبیل ۔۔۔ الحقر۔۔۔ کربائ کی حرمت میں

حسب ذیل حکمتیں ہیں:

کے خلاف کیناور بغض پیدا ہوجاتا ہے۔

﴿ ٣﴾ \_\_\_ سود خورى كى وجد سے صلدرى كرنے ، صدقه و خيرات كرنے اور قرض حسن دين والے مكارم اخلاق مث جاتے ہيں۔ پھرانسان ضرور تمند خريب كى مدوكرنے كے بحائے اس كوسود ير قرض دينے كو ترق ديتا ہے۔

\_\_\_الحقر\_\_\_موداور بح دونوں ایک طرح نہیں۔ چنانچہاللہ تعالیٰ نے سودکو حرام فرما دیا ہےاور بچھ کو حلال کر دیا ہے۔

(ق)اب (آگیا جیکے پاس) سودی حرمت کے تعلق سے (پیغام، هیمت اسکورب کی طرف سے اوراس پرواضح ہوگیا کہ اسکورب کی اس ہدایت کے اور اس پرواضح ہوگیا کہ اسکورب کریم نے سود لینامنع فرما دیا ہے (کھر) رب کی اس ہدایت کے بعد (دہ ہاز آگیا) اور فوران ہیشہ کیلئے سودی کا روہار سے کنارہ کش ہوگیا اور سود لینے سے دک گیا (قو) دہ مال (اس کا) ہے، (جو) مال سودی حرمت کا تھم آنے سے پہلے، وہ (لے چکا) ہے، البذا وہ مال اس سے دا پس نہیں لیا وہ روف کی کی میں بلکدرب کریم این کے کرم سے اسکور مالقہ گناہ پخش

دےگا(اوراسکامعالمداللہ)تعالی (کے سردہے)۔

لین اسکے آنے والے زمانے کے مہمات اللہ تعالی کی حفاظت اور نگیبانی سے متعلق ہیں

که **ده نویش کواسکی رفیق کرےگا، تا که و هخ**ف اس گناه کبیر ه کام تکب نه بهوادرآ ئند ه سودخوری ے محفوظ رہے ۔۔۔ نیز۔۔۔ جو محف تصبحت سینینے کے بعد سودخوری جیسوڑ دیگا، اسکواللہ تعالی

اپنے فضل وکرم ہے جزا عطاقر مائیگا۔۔۔ا۔۔ اپنے عدل سے جو جا ہے گا، کرے گا، کسی کو . اس براعتراض کرنے کاحق نہیں ہے۔ کیونکہ وہ مالک ادر حاکم علی الاطلاق ہے۔

(اورجس نے) سود کی حرمت جان لینے کے بعد اسکوحلال سجھتے ہوئے (پھر کیا)، یعنی دوبارہ

سود لے لیا۔۔۔انفرض۔۔۔اینے قول وعمل ہے اسکی حرمت کا منکر ہوگیا، ( تو وہ جہنم والے ہیں ) اور (اس میں مدنوں رہے والے) ہیں جس کی کوئی انتہائیں ۔ کیونکد اند تعالیٰ کی حرام کروہ چیز کی حرمت کا

انکار کفر ہے اور کا فرکیلئے وائی جہنم ہے۔ اب اگر کوئی سود کی حرمت کا اٹکار نہ کرے، پھر بھی سود لے، تو یعمی اگر چہ دائی عذاب جہنم کا مستحق ہے، لیکن چونکد استکے یاس المان کی نیکی ہے اور رب کریم اسے بندوں کے اجر

كوضا كونيين فرماتا ، توان جيسول كامعالمدرب كريم كي مشيت كينوالي ب، وه ما ب المحيم مدت دراز تک، عذاب ميں جا اور مجا ادر جا ہے تو بالکل معاف فر مادے۔ عرصہ و

وراز تک دوز خ میں رکھنے کی تجیری زاندا دوام سے بھی کردی جاتی ہے۔

يَمْحَقُ اللَّهُ الزَّلِوا وَيُرْبِي العَمَدَ وْتُورُ وَاللَّهُ لا يُحِبُ كُلَّ لَكَ إِلَّيْنِيهِ ٩

مناتا بالله مودكو اور برها تاب صدقات كواور الله نيس يندفر باتاس الشرك ويركو

كوكر(مناتا هيه) اوركمناتا هي الله) تعالى

(مود) کے ال (کو) بینی کتابی زیادہ ہو،اسکا انجام نقصان وخسر ان بی کی طرف مینیا ہے،اسلے كمودك السام كولي فض صدقه دساور في إجاد عن فرق كرب، وقول نيس بوتا، اس

يزوكرفتعال ادركيا يوكا ؟

یں، کدائی دول میں اور کہ ا اگر کسی کی آمد نی یومیہ ایک لا کھرو ہے ہو، کین اسکے لازی افراجات ایک لا کھ سے زیادہ ہوں، تو کیا بیاس مخض سے زیادہ بہتر اور مطمئن ہوسکتا ہے، جسکی یومیہ آدمی صرف مورو ہے ہے گرار کا یومیر خرج بچاس رو بے سے زیادہ نہیں۔

ایک ال کھکانے والے کے مال کی بے برکق اور سورو بیکانے والے کے مال میں برکت، وہ ال کے مال میں برکت، وہ ان کمانے والوں کی محنت ۔۔۔یا۔۔۔عدم محنت کا تمر ہم بیل بیل بیسب قادر مطلق کے قبضہ وافتیار کی بات ہے،جس نے طفر مادیا ہے کہ وہ حرام کمائی کو اسکے متیجہ وثمرہ کے لحاظ سے برباوفر ما تاریخ الور حال روزی میں برکتیں عطافر مائیگا۔

چنانچدوہ برکت عطافر ماتا ہے (اور بوحاتا ہے صدقات کو) صدیے کتنے ہی کم ہوں اسکا تو اب زیادہ ہی ہوگا۔ اچھی طرح سے من لو (اور) یا در کھو کہ (اللہ) تعالیٰ (نیس پیندفر ماتا) سود کو حلال تھبرانے والے (سمی ناشکرے) کافر کو۔۔ یونی۔۔۔ودکھانے پر مصرر ہے والے (سمجھارکو)۔

اِنَ الْذِيْنَ الْمُنْوَاوَعِلُوا الطَّهِ لِحَتِ وَأَكَامُوا الصَّلَّوَةَ وَالْوَالزَّلُودَةَ لَهُمُ الْجُرُهُو

عِنْدَارَتِهِمُ وَلَاخَوْلُ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمْ يُعْزَلُونَ ٩

اُن كرب ك ياس اورندان يركوني خوف اورنده ورنجيده مول

الله تعالی کے متبول وجوب بندے وہ ہیں (بے شک جوا یمان لائے) الله تعالی کے امرونی کی الله تعالی کے امرونی کی (اور نیک کام کے) تھی مالی کے مطابق کام انجام دیتے رہے (اور نیک کام کے) بیتی کما حقد داگی طور پر اسے اداکرتے رہے (اور) صاحب نصاب ہونے کی صورت میں سال بسال قانون کے مطابق (زکو قدیا کے) اور زکو قدی ادائی میں کوتا بی نہیں ہوتا بی برق برو منفوں قد سیدوالے ہیں کہ (ان کیلئے الکا جربے) تیامت کے دن (اکتے دب کے پاس ، اور شان پر) آنے والی کی تکلیف کا (کوئی خوف) ہے (اور ند) بی (وور) پی جوب شے کے فوت ہوجانے پر (رنجیدہ) خاطر (ہول) گے۔

### يَايَّهَا النِيْنَ امَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا يَقِي مِنَ الرِّيُوا إِنْ كُنْتُومُ وَفِينِينَ ۗ

اےامیان والو! ڈروالله کو اور چپوژ دوجو بقایا ہے سود کا، اگرتم ایمان والے ہو●

اوراب جب یہ بات واضح ہو پھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام فرماد یا ہے اور وہ سود نور کو پینے بندیں میں اور اور وہ سود نور کو پینڈ نیس فرماتا، توالیمانی مزاح کا تقاضہ یہ ہے کہ اگر اسلام قبول کرنے سے پہلے۔۔۔یا۔۔ اسلام قبوکر لینے کے بعد، گرمود کی حرمت کا حکم نازل ہونے سے قبل، کسی نے کسی سے سود کی لین دین کا معاہدہ کر لیا ہے، جیسا کہ نی عمروا ور قبیلہ، اُقیف والوں نے نی مغیرہ مخز وی اور دور سے قریشیوں سے کر رکھا تھا، تواب سود کی حرمت کا حکم نازل ہوجانے کے بعد، ان پر لازم ہے کہ جس سے اُمیس اپنے معاہدے کے حیاب سے سود کی رقم وصول کرنی ہے، وہ اس سے صرف اپنی دی ہوئی اصل رقم، ہی وصول کریں۔ اور سود کی رقم کو چھوڑ دیں اور اس کو حاصل کرنے ہے۔ وہ عاصل کرنے گیلئے زور وزیر دی کا مظاہرہ نہ کریں۔

۔۔۔انفرش۔۔۔(اے ایمان والوا ڈرواللہ) تعالی (کو) یعنی اپنے نضوں کو اللہ تعالی کے عذاب سے بچاؤ (اور مچھوڑ دو جو بقایا ہے عذاب سے بچاؤ (اور مچھوڑ دو جو بقایا ہے سود کا)، لیعن جس ہے تم نے سود کی کاروبار کیا ہے اور ایک پاس تمہاری جوسودی رقم نج رہی ہے اور جس پر تبہارا قبضائیں ،وا، توابتم اس کو پورے طور پر چھوڑ دو (اگرم) حقیقی طور پر (ایمان والے ہو)، کیونکہ حقیقی ایمان کو مسئزم ہے کہ حکم الٰہی برعمل کیا جائے۔

**ڡٚٳؙؽؙڷۊۘڗڡٚڡٛٛٛۼڵۊٵڰٲڎڵۊٵڮڂڔٛۑۺؚؽٳٮڶۑۅۘۯۯۺۘۊڸ؋ٙڡٳؽڗٛؠؖڗٞۿۨ ڮڹٲۮۼۦٚڽؽڮٳ؞ڷۊٳڔڡۅٵڎڵٷۘڮڮڟڷڡٳۄڔۺ؊ڔڛڶ؎؞ٵۄڔٲڒٵڔؠۅڲ؞ڗڗؠٳڔ؎ڮۺڔ** 

### أموالِكُونَ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

امل رقم ہے۔ نہتم ظلم کرواور نہتم ظلم کے جاؤ 🇨

(پی اگرتم نے بیند کیا) جسکا تہیں تھم ویا گیا ہے، بعنی جرام ہے : بچنے کا بتواب اگرتم عمل نیس کرو کے اور بقایا سود کو و مسول کرو کے ۔۔۔یا۔۔۔ حرمت کا افکار کرو کے ۔۔۔یا۔۔۔ حرمت کا افکار کرو کے ۔۔۔یا۔۔۔ حرمت کا اقرار تو ہے، لیکن مجربی اسکاار تکاب کرو کے (تق) ان تمام صور توں میں (تیار ہوجا وکرا گی کہلے ) ایک خصوص حتم کی جنگ کیلئے ، آئی ہوی جنگ جسکا کسی کو انداز ومعلوم نیس اور ووجی کس کی طرف ہے، (اللہ ) تعالی (اورا سیکورسول) کی طرف (سے)۔اللہ تعالی کی طرف سے مذاب جنم کے ذریعہ اورائے کے رسال کے اورائے کے دسول کی طرف ہے جن کی حمایت میں المنے والی تھوارو جباد کے ذریعہ۔

(اور) چرتم (اگرتائب ہوگے) جیبا کہ تی عمر داور قبیلہ و نقیف دالے تائب ہوگے اور
بول پڑے کہ جمیں اللہ تعالیٰ اور اسکے رسول ہے جنگ کرنے کی طاقت نییں، (اق تبہارے لئے تبہاری
اصل رقم ہے) ہے آخیں کمل طور پر اپنے مقروضوں ہے لے لو اور (ند) زاید مال لیکر (تم) اپنے
مقروضوں پر (ظلم کر داور ند) ہی ایسا ہو کہ (تم ظلم کئے جاؤ) اور تم مظلوم ہوجاؤ۔۔۔اند ض۔۔۔ائی وجہ
سے تبہارے لئے بھی کی نبیس کی جائی کہ تبہیں اصل ہے کم دیا جائے ۔۔۔یا۔۔۔تبہارے مال میں
خیارہ ڈالا جائے۔

یا سے لئے ہے جوائی غلطی سے تائب ہوادراگر وہ تائب نہیں ہوااور مومن ہوکرائل مودی کار وہ تائب نہیں ہوااور مومن ہوکرائل مودی کاروبار سے باز نہیں آتا ، تواگر وہ عائی آدی ہے تو قید کر کے است تریم کیا جائے اور قیدیش بندر کھا جائے ، یہاں تک کہ وہ اس غلطی سے سچے دل سے تو ہر لے اوراگر وہ عائی آدی ٹیس ، بلکہ فاہری شان و شوکت کاما لک ہے، تو اس کے ساتھ اہم وقت جنگ کا اعلان کرے ، رب کریم کی اس اجازت کے چیش نظر کہ مودچھوڑ کرامل قم قرضدار سے حاصل کی جائے تی ہے۔

### وَإِنْ كَانَ ذُوْعُسُرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَقُوا

اورا گرقر ضدار تلدست بوق حق مهلت بآسانی سادا کر سکے تک اور قرض معاف کردو

#### خَيْرُلُكُولْنَ كُنْتُونُونَكُنْ تُعْلِكُونَ ©

توزیادہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر دانا فی سے کام لو

(اوراگر) صورت حال ہے ہے کہ تہارا (قر ضدار تک وست ہے) جیسا کر ثقیف کے ساتھ

یکی چیش آگیا تھا کہ جب انھوں نے اپنی اصل رقوم کا بنومغیرہ سے مطالبہ کیا، تو بنومغیرہ نے اپنی تک دی۔

یک چیش آگیا تھا کہ جب انھوں نے اپنی اصل رقوم کا بنومغیرہ سے مطالبہ کیا، تو بنومغیرہ نے اپنی تک دی۔

اس وقت ادا کی کردیں گے۔اب اگر ایک صورت حال چیش آجائے (تو حق مجلت ہے آسانی سے اوا

کر سکھنے تک )۔ایک صورت میں اگی فراخ دی تک مہلت دیا واجب ہے (اور) اگر مہلت دیے کے

بجائے (قرض معاف کر دوتو) پر زیادہ بہتر ہے تہارے لئے اگر واقائی سے کام لو) اور اس حقیقت کو

مجھاد جو کھے جی تعالی فرمات ہے اس میں دونوں جہاں کی مصلحت اور بھیشہ کیلئے کا میانی ہے۔معاف

Marfat.com

كرديناا كرچمتخب ب مراجريس واجب سے زياوہ ب

وَاتَّقُوا يُومًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ " نَحُو تُوكَى كُلُ لَفْسِ

مَّا كُسَبَتْ وَهُمُ إِلَّا يُظْلَبُونَ ٥

جواس نے کمار کھا ہے اور وہ ظلم ند کئے جا کی مے •

اے ایمان والو! آیات رہا میں فدکور ہدایات کومعلوم کر لینے کے بعد آخر میں اس بلیغ

نسیحت کو ہوش وحواس کی کمال بیداری کے ساتھ من او (اور ڈرواس دن کو کہ) جس دن تم سب لوگ

الله علاقات كروك اور (لوثائ جاؤ كيجس) دن (يس الله) تعالى كى باركاوعظمت (كى

طرف) -اس دن تمبارے وہ برے اعمال سامنے آئی جوتم کو ہلاک کردیئے اور تمہیں لوگوں کے

سامنے شرمندہ ورسوا کریئے۔وہ اعمال کی جزا کا دن ہے۔اس دن کوئی نیک عمل ہوسکے گا اور نہ کی برے کام چوتیہ ہوسکے گی۔وہ ٹواب، عماب اور محاسبہ کا دن ہے۔اس دن برمخص کو اسکے کئے ہوئے

مدعه م پرتباد کے دولوب من اور مار مار کا میں ہوئے۔ اس دو ہر س والے ہے ہوئے اس میں ہوئے ہے ہوئے۔ اس دن بر مل ا کامول میں بوری بوری جزادی جائی ۔ خواہ اسط عمل نیک ہوں یابد، غیر ہوں یا شر، اس دن برممل

سائة آ جائكا اوركوني عمونا يا بواعمل باتى ميس يج كا ( عمر ) الشرقعالي ان اعمال كي جزاد يكا ...

الفرف -- والإما بدلده إجائيًا برايك) كواسكا (جواس في كماركها باورد وظلم ندك جا تعظم ) اور ان يركى طرح كى زياد تى تعيس كى جاسكى \_

خورکرواس ذات ہے قلم کیے متصور ہوسکتا ہے جو برائی رصرف آئی ہی سزادیتا ہے جشن دو برائی ہوادر نگی کا دس گنا اجر ہزھا کر دیتا ہے، بلکہ بھی ایک نگی پرسات سوکنا بھی اس ہے جس نے باد داور بھی ہے جساب اجر دیتا ہے۔ اسے بدکار! دو تھے پر مدل کر سے کا اقراس ان سکتا نے مسالقہ کے سالم المراح ہے کہ ان فضل کے دس میں اسلام المراح کا اقراس ان کا سالم

ک آنے سے مہلے بر کر اورا ہے آپ کواسے فطل وکرم کا سر اوار کر لے اورا سے تیکو کار! اس ون ک آنے سے مہلے اپن تیکیوں کو اور بد صالے ، وہ تھے رفض کر بگا۔

The same of the sa

المَّقِينَ الْمُؤْنِ الْمُؤَارِقُ الْكَنَالِيَةُ فَيْ يَعَنِينِ إِلَى الْهَلِي فُسَمَّى فَالْتُنْبُوقُ وَلَيْكُتُ استهان دانوا عب لين دينا معالى رقر من كاموره عن مديد عروي عن الالقواد الرقيعة السام ع

بَيْنَكُوْكَاتِبَ بِالْعَدَالِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبَ اللَّهِ اللَّهِ كَلَمُ اللَّهُ فَلَيَكُتُبُ یان انصاف ہے کھے،اور کا تب کما بت ہے افکار نہ کرے جیسا کداس کواللہ نے سکھادیا، تواس کو ککھنا جاہے۔ وَلَيْهُ لِإِلِهِ الَّذِي عَلَيْهِ ال**َحَقُّ** وَلَيْكُ**تِي اللهَ رَبَّ** وَلاَيَجْغَسُ مِنْهُ شَيَّعًا ۖ فَالْفُ اور لکھے لکھائے وہ جس برحق ہے، اوروہ ڈرے الله اپنے رب کو، اور کم شکرے اس حق ہے۔ پس اگر كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهُا ٱوْضَعِيقًا ٱوْلَا يَسْتَطِيعُ آنَ يُبِلُّ هُوَ جس يرحق ب، وه ب وقوف يا كمزور بويالكه لكهاند سكتا بو، فَلْيُمْلِلُ وَلِيُهُ فِالْمُوْلِ وَاسْتَشْهِلُ وَاشْتَشْهِلُ وَاشْتَهُمِ فَانَ لَهُ يَكُونَا تواس کاولی لکھادے انصاف ہے۔ اور گوائی کرالو دو گواہوں کی اینے مردوں ہے۔ پھراگر رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَاسِ مِنْنَ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَىٰ آءِانَ تَعْمِ كَالْحَامُكُمُ دومرد نہ ہول ، تو ایک مرداوردومورتیں جومرضی مطابق ہول کواہوں سے ، ان عورتوں میں ایک بھول جائے توباد قَتُنَكِّرَ لِحُدْهُمُ الْأَوْمُ لِي وَلا يَآبِ الشُّهَدَ آءَا وَاحَادُعُوا \* وَلَا تَسْتَعُوَّا آنَ مُكْتُنُونُ دلادے ایک دوسری کو۔ اور شالکار کریں گواہ لوگ جب بلائے جائیں۔ اورستی شروء چھوٹامعالمہو صَفِيْرًا ٱوَّلِينَيًا إِلَى اَجَلِهُ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ عَنْ اللهِ وَاقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَادَنَّى الدَّكَوْتَا أَفَا ا پابزاءاس کی میعادتک لکھنے میں بیاللہ کے نزدیک بزاانصاف اور گواہی کیلئے زیادہ مضبوط، اور تمہارے شک میں نہ پڑنے کیلئے ٳڵڎٳؘڽٛڰڴۅ۫ؽڗؚۼ۪ٵؠڰٞڿٳۻڴؿٷۑؽۯۏڹۿٳؠؽ۫ڴۉڣؘڵؽۺۜۼڵؿؘڴؙۄٛۻٛڵڂ زیادہ قریب ہے، تکریہ کہ دکا نداری نقذ ہو کہ باہم ہاتھوں ہاتھ پھرائے ہوتو تم پر کو کی الزام نہیں ٱلاتَكْتُنُهُونَا وَاشْهِدُوٓ الذَا تَبَايَعُتُوۤ وَلاَيْضَٱرْكَاتِبٌ وَلاَشْهِيْنُ هْ وَإِنْ اس كے ندلكھنےكا ۔ اوركوا وكركيا كروجب خريد وفروخت كرو۔ اور ندنقصان كنچے كانچائے كاتب اور ندكوا و۔ اور اگر مير تَفَعَلُوًا قَالَتَهُ فَسُوَقً إِيكُوْ وَالتَّقُوااللَّهُ وَيُعِلِّنَكُواللَّهُ \* وَاللَّهُ وَكُلِّ شَيْءً عَلِيمُ<sup>©</sup> كيا، توبيتك بيتمهاري نافر ماني به اورالله كو دُرو، اور مكما تابيتم كوالله ، اورالله برايك كوجائع والا ب اس سے پہلی آیتوں میں صدقہ دینے اور سودنہ لینے کا تھم دیا تھا اوران آیتوں میں کاروبار اور تجارت میں لین دین کے احکام بیان قرمائے ہیں۔صدقہ دینا اور سودنہ لینا، مال میں کی کا سبب ہاور تجارت مال میں افزائش کا سبب ہے۔اس سے بہلے رکوع میں سود کا ذکر تھا

### Marfat.com

ادراس رکوع میں کاروبار میں ادھار کے تحفظات کا ذکر ہے۔سود قرض کی ناجا مزصورت

ہےاور کاروباریں بلاسووقرض قرض کی جائز صورت ہے۔

صدقد اورقرض میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اور تعادن ہے اور سود میں سنگد لی ہے اور سود میں سنگد لی ہے اور سود میں سنگد لی ہے اور سرقتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو ترام کر کے مال میں اضافہ کرنے کے جائز طریقے کی طرف رہنمائی کی۔ اور شرع مقود میں جس عقد کا بدل قرض ہو، اسکے تحفظات اور معاملات میں صفائی کیلئے یہ جایات فرائی کے۔۔۔

(اسائيان دالواجب لين دين كامعالمه كروقرض كي صورت ميس)كن (مدت مقرره تك)

کیلئے جس میں مبینہ۔۔یا۔۔ برس نا مزد کرویا کمیا ہو ( تواس ) مصلق ضروری تفصیات بعنی معاملہ کے وصف، معاملہ کرنے والوں کے نام ، مبلغ حق اور مقدار مدت ، ان ساری باتوں ( کو) دستاویز میں ( الکہ لوادر کیسے والے کو جاسیے کہ تبارے دو میان انساف ہے لکھے ) اور درتی و جائی کا طرز عمل ابنائے۔

ر معلواد معلوات و بالمعلق المعلون العمال معلون المعلون المعلون المعلون المعرور في المعرور في المعالم المعلون ا لكفته على هدت اور مال عمل من زياد تى نذكر في (اور) كونى جمل (كاتب) في كانت كيف طلب كيا

جائے وہ ( کتابت سے اٹارند کرے )۔ فراغت وفرصت ہونے کی صورت میں یہ کتابت بعض کے مزد کی فرض میں ہے۔ ایک قل پہلے فرض میں تھا، پھر وکد پائے گئات سے منسون کردیا گیا۔

ایک دوسر بے قول پر بیفرض کفایہ ہے اور بعضوں کے نزد کیک مستحب ہے، یعنی جب اس ہے لکھنے کیلیا کھا چاہے ، قواولی اور بہتر ہے کہ وہ انکار نہ کرے اور میر پانی کا مظاہرہ کرے (جیسا کہ )

سے بیع اہما جا ہوا دی اور جبر بیا ہے کہ وہ اٹھار شدرے اور تبر ہاں کا مطاہرہ کرے وجیبا کہ ا اس پر مهر پائی فرماتے ہوئے (اس کواللہ) تعالیٰ (نے) لکھنا (سکھادیا) ہے (تو اسکو) بھی (لکھنا

(اور) یکی خیال رب کراز خود ( کھے ) یکی ہے ( کھیائے) یکام (وو) کرے (جس مرکزی کا در در سر سر سر سر میں دور کی کے ایک کرے در اس

م حق م ) الين جس في قر ضرابيا ب كونكدوى المشهود علياً بدر بال ضرورى ب كر تريش الما المارة من المارة المارة الم

(الماس كادم دكر) اقرار كود (ال فاع) جوال يدر و مكر الحر

چھکساس میں منہی عند کے ارتکاب کے امهاب پائے جاتے ہیں، اسٹے کرانسان فطری طور پہ جاہتا ہے کر ضرور دفقصان سے سنج اور جواسکے ڈھر ہے یا تو سرے سے ندہو یا ہوتو بالک کم ساسلے فرکورہ ارشاد میں کھانے والے پرخم پایندی کی کی ہے اور ایک طرف اے اند تعالی

ے ڈرنے کا تھم دیا گیا ہے اور دوسری طرف بَحُس یعنی کی کرنے سے روکا گیا ہے۔

(پی اگر) وه (جس برحق ہے وہ بے وقوف) ناقص العقل، فضول خرج اور مدے زیادہ

خرج کرنے والا ہو(یا کمزورہو)\_\_مثل! اُڑ کا ہو\_یا\_ بوڑھا ہے کار ہو(یا لکھ لکھانہ سکتا ہو) لینی خود

بخو دکھھانے سے عاجز ہو، مثلاً: گونگا ہو۔ یا۔ دستاویز نولسی سے ناواقف و جاال ہو۔ یا۔ اس طرح

کے دوسرے موارض ہوں (تو) جا ہے کہ (اسکاولی) جواس کے جملدامور کا نتظم ہو۔۔یا۔اسکے قائم مقام ہومثلاً: بااختیار متولی ۔۔یا۔۔وکیل ۔۔یا۔۔مترجم وغیرہ ،اس کی طرف ہے ( لکھاوے

انصاف ہے)جس میں نہ کی ہونہ زیادتی۔

(اور)ان ہے دوگواہ طلب کروتا کہ وصیح صیح باتیں بتاسکیں جوتمہارے درمیان لین دین کا

معاملہ طے ہوا۔۔الحقر۔۔( گوائی کرالورو گواہوں کی) تم (اینے مردوں سے) جو دیندار، آزاد، بالغ اورمسلمان بول، اسلئے كريد كلام الى معاملات سے متعلق ب- ( محرا كروومرد) كواه (ند بول)

یعنی برونت کسی وجہ ہے دومر د گواہی کیلئے نہ ل سکیں (تو) چونکہ بیہ معاملہ صدود وقصاص ہے متعلق نہیں

ب، اسلئے (ایک مرداور دوعورتیں جو) تہاری پنداور (مرضی) کے (مطابق ہوں گواہوں سے)

لين جنسين تم كواه بنانا جائي بو- ظاهر ب كدان مي بعض ايس بوطَّ جنسين تم كواى كيك ببند

کرو گے،اسلئے کدان کی اہلیت اوران پرتمہارااعثا دصرف شعیں کومعلوم ہے۔

اس ارشاد میں اللہ تعالیٰ نے معاملہ کو لکھنے اور اس پر گواہ بنانے کا تھم دیا ہے۔ بیچکم استحبابی ہے جس میں ہمارے لئے بہتری اور خمرخوابی ہے اور یہوین وونیا میں احتیاط کیلئے

ے۔۔۔الفرض۔۔۔اس میں ہے کوئی چربھی واجب نہیں۔اب رہ گئی مہ بات کہ مورتوں کی گوائی میں تعدد کی علت کیا ہے؟ تو یہ اسلئے کہ عام طور برعور تیں ناقص انعقل ہوتی ہیں اور

عموماًوه بحول كاشكار بهوجاتی ہیں۔

تو احتیاطان کے ساتھ دوسری عورت کوشائل کردینے کا فائدہ بیہ ہوگا کہ اگر بالفرض (ان مورتوں میں ) سے (ایک مجول جائے، تو یادولادے) ان میں سے (ایک) یادر کھنے والی (دوسری) مجول جانے والی خاتون ( کو )۔

اس مضمون کے بعداب کوا ہول کو کوائی دینے برتز غیب دی جارہی ہے۔

... چنانجد.... ارشاو ب جے سنو (اور) یادر کھو کہ (ندا تکار کریں گواہ لوگ، جب) کواہی

كاداكرني ... يا.. كواه من كيليج وه ( بلائه جاكي ) ..

... العقر ... جب مرى شامركو بلائے تو شهادت كو جميانا جائز نبيس بلك شهادت اداكرنا

فرض ہے۔۔۔ ہاں۔ بچل شہادت کرنامتحب ہے۔۔۔الغرض۔۔۔ادائے شہادت اور ہے

اورخل شمادت اور ہے

توات شابدوا جب تمهيم كواى كيليح طلب كياجائ ، توتم الكارندكرو\_\_الخقر\_\_اس طرح

کے معاملات قلمبند کرلیا کرو (اور) کس طرح کی (مستی) کامظاہرہ (ندکرو)۔۔۔نیز۔۔۔کس طرح کا ملال ظاہر نہ کرد۔ اگر چیقرض کےمعاملات بکثرت ہوں ، (چھوٹامعاملہ ہویا بڑا) قلیل ہو۔۔یا۔۔

کثیر۔مجمل ہو یامفصل، بینی مقروض کے جو پکھوذ مدےاہے اسکے اقرار کے مطابق (اسک) مقرر کر د ہ

(میعاد تک کھنے میں) ... الامل ... اسطرح کے معاملات کولکو کر محفوظ کر لینے ہی میں بہتری ہے۔ اسائيان دالو! (يه) تمهارامقرر كرده ميعاد كوككه لينا (الله) تعالى (يخزويك) يعني اسكوتكم من زياده اجما، موزول اور (بزاانساف) باور (گواهی) دینا اوراے قائم رکنے (کیلے زیاده) ابت،

هین و مددگار (معنبوطاور تمهارے شک میں ندیز نے کیلئے زیادہ قریب ہے)۔

-- الحقر -- تمبار ب شک کودور کرنے کیلئے ، بھی طریقة قریب ترب کہ اس میں بقین مولا كر قر ضركون ي شي بيداوراس كالتي مقدار بيداوراس ميعادكيا بيداورا سيكون

کون کواه بیں؟ وغیرہ، وغیرہ۔

بال ( مريك دكان دارى نظر موك با بم بالحول باحد بحراق مو ) يعن و وتجارت جوتبار درمان چلتی رئتی ہے، دونوں بدل ماضروموجود ہوتے ہیں اور لین دین دست بدست ہوتی بر (تر تم يكونى الزام فين الى كف تكفيع كا يونك بيفقاى موداب بينواس بين نه جمكز كا خطره ب اور نه فى بمولىنىكا ـ (اور) خيال دكموكـ ( كلوامرلها كروجب) بسب (خريد وفرونست ) كبا ( كرو) ي كالين

دين مو --- ا-- يكي تم كالين وين مو، كواه بنانا احياطاب ( اور ) يهال اس بات كام كالخارب ك (دانسان على الماسان على المارد كام) العن زوكات إكواكي كانتسان المايات ادرندي ات

وكواه كوكونى تكليف دس --الطرش --- جسب كا حيدكو كيست كوطلب كياجات ، أو وه آئ اوركام مناد -- ادر

بلاف والے والے والمحد بن سے خرر نے کا بات اور کما بات مقدود و کا است سے إز در ب ...

ینی \_\_\_ گواہ شہادت معلومہ کے ادا کرنے ہے ندر کے \_\_\_ بونمی \_\_ اگر کا تب و گواہ کی كام مين مشغول ومصروف بون اور دوسرا كاتب و گواه به آسانی مل جاتا به و، تو چرخواه نخواه كيليځ

يهلي والے كاتب وگواه كا وقت ضائع كركے انھيں و كاونہ يہنيائے۔

(اوراگریکیا) یعن جس کام سے روکا گیا،ای کاارتکاب کریفے، (توبیک) تہارا(ید)

عمل (تمباری) کھلی (نافر مانی ہے) اورا طاعت اللی سے باہر ہونا اور فاسقوں میں شامل ہونا ہے، لہٰذا

ابیانہ کرو (اوراللہ) تعالی (کوڈرو)اوراس کے اوامرونوائی کی نخالفت سے بچو،جس میں سے ایک بید نقصان پہنجانا اور تکایف دینا بھی ہے۔ باخر کرتا ہے (اور سکھا تاہے تم کواللہ) تعالیٰ اپنے احکام کوجن

میں بے شار تھمتیں ہیں (اور اللہ) تعالی (ہرایک) شے (کوجائے والاہے) تہارے احوال اس ہے خفی نہیں اور تمہیں ان کی جزادے گا۔

\_\_\_الحاصل\_\_\_حقوق العباوكي رعايت واجب بــامور ويني مول يا ونيوى ، اموال برا حتیاط لازم ہے۔ جو تحض حق کیلے سعی کرتا ہے، وہ نجات یا گیا ورند گمرائی کے

وَإِنَّ كُنْتُوْعَالَى سَفْمٍ وَلَوْتَجَدُوا كَالِبًّا فَرِهِنَّ مَقْبُوضَةٌ قَالَ اَصِنَ بَعْضُكُمْ

اورا گرتم مسافر ہواور کسی کا حب کوئیں بایا، تورائ باقبضہ ہو پھرا گرائین بتایاتم میں سے بعض نے بَعُضًا فَلَيُؤَوْ الَّذِي أَثْثِينَ آمَانَتَهُ وَلَيْثَقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تُكْتُمُوا الشَّهَادَةُ

بعض کو، توادا کرے جوامین بتایا گیااس کی امانت کو، اورڈ رے اللہ اپنے رب سے۔ اور شرچیاؤ گوائی کو۔ ۅؘڡؘؽؘؾػؙؿؙۿٵ؋ڒڐۿٳؿۄٞڰڷؽٷٷٳٮڶۿؠؠٵڰڰؙڴۅٛؽۘۼڵؽڲ۠<sup>ۿ</sup>

اورجواس کو چھیا ہے تواس کا دل گنبگار ہے۔ اور الله تمہارے كئے كوجائے والا ہے •

اس مقام پر ریه بات بھی ذہن نشین رہے کہ جس طرح کا تب وشاہد اعتبار واعتاد کے ذرائع میں سے ہیں ۔۔۔ یہ نبی ۔۔۔ اعتبار واعتاد کی ایک صورت اور بھی ہے۔

(اور) وه بيكه (اگرتم مسافر) ياعازم سفر ( جو ) ،سفر كي طرف متوجه بوادر خمبين دّين پرتن كوكي معالمد کرنا ہو (اور) صورت مال بيہوكرتم في (كمي) وستاويز نويس (كاحب ويس بايا) يا فورى طور

ر کافذ اللم اوردوات ميسرنين كدك بت كرائي جاسكه، (ق) محرايد (دامن) جو (باقهندمو) كى بناير

د ین کا معاملہ کرو ( پھر آگرا مین بنایاتم میں ہے بعض نے بعض کو ) اور اس پراعتبار کیا اور اسکے تعلق سے

ے نیک گمان کیا (تو) چاہے کہ وہ (اوا کرے جوا مین بنایا گیا) اور جس پرا نتبار واعمّاد کیا گیا (اس) امین بنانے والے (کی امانت کو)۔

۔۔۔الحقر۔۔۔اگرتم سفر میں ہواورتم کو کی شخص ہے کوئی چیز ادھار خرید نی ہے اور ابالکہ ' کو تحفظ فراہم کرنے کیلئے تہمیں دوران سفر کا تب یا گواہ دستیاب ندہوں ، تو گھرالی صورت میں ، بالکن ، کو تحفظ فراہم کرنے کیلئے ، اپنی کوئی چیز اسکے پاس رہی رکھ دو، جس پر ابالک 'صرف قبضہ کر سے گا، وہ اس میں تقرف کرنے اوراس سے استفادہ کرنے کا مجاز اور مختا نہیں ہے۔ اس مقام پر رہی رکھنے کیلئے سفر میں ہونے کی قید اتفاقی ہے، اسلئے کہ احکام القرآن للجھاع کی تھری کے مطابق تمام شہروں کے فقہا ، اور عامۃ السلف کے زد کی شہر میں مجم کسی چیز کا گروئ رکھنا جا کز ہے ۔۔۔الحاصل ۔۔۔المین پر لازم ہے کہ اس پر جوا خما دکیا گیا ہے، اسکا پاس ولحاظ رکھے اور امانت کو ادا کرد ہے میں کسی خیانت کا مظاہرہ و نہ کرے۔

(اور)ابیا کرنے سے (ڈر سے اللہ) تعالی (اپنے رب) معبود (سے)۔ یہ امرو جوب کیلئے ہے اوراس پراجماع ہے کہ قرضوں کا اواکرنا واجب ہے۔ حاکم کو چاہئے کہ وہ مقروض کو قرض اواکر نے کا تھم دے۔ اور مقروض کوقرض اواکرنے یہ مجبور کرہے۔

ندگورہ بالا وضاحت ہے ظاہر ہوگیا کہ اعماد کی صورت میں وثیقہ لکھوانے ،گواہ بنائے اورگر دی رکھنے کوڑک کرنے کی رخصت ہے ۔

اے گواہوا جہ جہیں حاکم کی طرف بلایا جائے ، تو تم گوای کوچی طریق ہے اداکرہ (اور نہ چہاؤ گوائی کو کہ ایس ہے اداکرہ (اور نہ چہاؤ گوائی کو ای ایس کے ایس کی ایس کے اور کی ایس کے ایس کی بھی ایس کی ایس کے ایس کی بھی انداز ل نند سے سے مصاحب حق کا حق ضائع ہوجاتا ہو، تو تہبارا یہ گوائی چہانا حرام ہے، جس پر بخت و مید نازل فر مائی گئی ہے، تو انجی طرح سن او (اور ) یا در کھو کہ (جواس کو چہائے کہ تو اس کا دل تنہ کا رہے ) اور ظاہر ہے کہ جب دل فاسد ہو گیا تو ساراجہم فاسد ہو گیا۔

۔۔۔انفرض۔۔۔ کوابی چہانے کا تعلق فقط زبان کے کنا ہوں نے ٹیس، بلکہ اسکا تعلق فقط زبان کے کنا ہوں نے ٹیس، بلکہ اسکا تعلق فول ہے ہول بی اسکا ارتکاب کرتا ہے مزبان تو صرف دل کی تر جمان ہوتی ہے۔ ہے مزبان تو صرف دل کی تر جمان ہوتی ہے۔ اس مقام پراچھی طرح جان لو (اور) یا در کھوکہ (اطلہ) تعالیٰ (تہبارے) کوابی چمیانے

۔۔۔یا۔۔۔گواہی ظا ہرکرنے کے ہر ہر عمل اور ہر <del>ہر ( ک</del>ے کو جانے والاہے )۔تو اےلوگو! ہوش وحواس کی صحت دسلامتی کا مظاہر ہ کر وادراجھی طرح یقین کر لوکھ۔۔۔

بله مَا في السَّافِ وَمَا فِي الدَّرْضِ وَ إِن ثُنَّهُ وَامَا فِي القُسْكُمُ

الله ى كاب بو يحد آسانول ادر جو يحدّد ثن ش ب- ادرا گرهاد نيرگزرد جوتهار حداول ش ب، كَوْ تَخْفُورُ مُن مُخارِسِبُكُمْ بِعِ اللهُ فَيَعْفِهُ إِلَى يَشَاءُ وَيُحِدِّ بِمُعَنَ يَسَكُمُ الْ

او محقوق بحیار به و به الله فیلیم برای بساء و بعراب بنایا در الله ایران به ایران به

وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَكَى وَ قَدِيرُوْهِ اورالله برما عبرة ورب

(الله) تعالى (بى كاب جو كري سانون) من ب (اورجو كي في من ش ب) آسان اور

ز بین کی حقیقت میں امور داخلہ ہول یا خارجہ، جوانبی سے حاصل ہونے والے ہیں، وہ وی العقول اُ ہوں کہ غیر ذوی العقول سب کے سب اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ پیدائش وملک وتصرف کے لحاظ سے کسی وجہ

ہوں کہ میرزوی العقوں سب سے سب اللہ تعالی کے ہیں۔ پیدا ان وعلت وسرف سے قاط سے اور ہیں۔ ہے بھی کوئی اسکا شریک نہیں۔ لہٰذا اسکے سواکس کی بھی عبادت نہ کرو(اورا **کرملانیہ کرکڑرو**)اور طاہر

کردوقو نا وفعانا عزم بالجزم کر کے اس برائی کو (جوتبارے داوں میں ہے یادل بی میں رکھ کر چھپالو) این اے لوگوں سے ایسا پوشیدہ کروکہ کی کوئی اسکی اطلاع نہ ہوسکے اور برطرت سے ان سے تی رہے

جیے گوائی چھیا نا مشرکین سے دوستی کرنا اور دیگر منائی کا خفیدار تکاب۔

قدرت والا ہے۔ یہ بھی رب کریم کافتل ہے کداگر کی کے دل میں اچا تک برائی کا خیال

آجائے جے عاجس کمتے ہیں۔۔۔ یہ۔۔ برائی کا بار بارخیال آئے جے فاطر کہتے ہیں

۔۔۔ یہ۔ جس برائی کا خیال آئے، ذہمن ایک طرف راغب ہواور اسکے حصول کیلئے منصوبہ
عنائے، جے مدید خش کہتے ہیں۔۔۔ یہ۔۔ اس برائی کو حاصل کرنے کا رجمان غالب بو،
ماتھ تی ساتھ کی اندیشے کے چیش نظر ایک مظوب خیال یہ بھی کہ اسکو حاصل ند کیا جائے،
اسکو حص کہ جج ہیں۔ ان تمام صور توں میں موافذہ نہیں ہوتا، لیکن اگر مغلوب جائب بھی
زائل ہوجائے اور اس چیز کے حصول کا پخت ارادہ ہوجائے اور وہ اپنے نفس کواسکے حصول پ
آمادہ کرلے اور اسکی نیت کرلے جے عزم مرائم ہما جاتا ہے، تو وہ سحتی موافذہ ہے، خواوا کے
بعد کناہ کافعی نہ کرے۔۔

۔۔۔افاصل۔۔۔افذ تعالی آ عانوں اور ذمینوں کی ہر چیز کا مالک ہے، خالق ہا ادر ہر چیز اسکی مملوک وقلوق ہے، تو مالک کوئی ہے کہ اپنی مملوک کوجس چیز کا جا ہے مکلف کرے۔ چنا نچیاس نے جمیں تو حید ورسالت اور قیامت اور جز ااور سزاک مائے کا مکلف کیا اور اس سورة مبارکہ میں بہت سارے اسلامی مقائد واعمال کے اصول وفروٹ کو بیان فر ماکر ان مقائد کو مائے اورا عمال رعمل کرنے کی تعلیف دی اور مجراہے ان مائے والوں کی تعلقوں کو فاہر فرمانے کیلیے ، اٹکا ذکر فیرکیا اور فرمایا کہ۔۔۔

أَحْنَ الْوَسُولُ بِمَا أَلْوَلَ الْتَدِيقَ لَيْهِ وَالْتَوْمِينُونَ كُلُّ اٰحَنَ بِإِللْهِ مان لاصل خير يحداد المهان كالرف عجد بكرباب عداد بدايان والدرب يدار

وَمُلْكِكُونَ وَمُنْكِمُ وَرُسُلِمُ لا نَقَيْ فَي بَيْنَ آحَي فِنْ رُسِلِه وَالْوَا

الماعلامة وكوادماكى تايوكواد اعدرول كوكم فرائيل كرية الديد وال يرك ي يراي عن الدرب ناب كري المدروب المرب المرب توفعنا وكفتا المحقنا في المقالة في الكان كريّنا واليّن المتحديد و

م نے شالدوا فاصت کی جمل محل جوار اور اور کار اور میری م فرالدان ب

( ان الإرسول ف) منصب در السد كقل اور تبليغ كر راته (جر بهوا تارامي اان كاطرف ان كسكوب كى جانب سه ) الميني قرآن كي آختي، وين كه ادكام اورشرع كه هو ق ررسول كريم تر بهل عن سه ايمان والمصريح بيري كلام الجي كانزول جيه جيه موتا كيا، آپ تنسيل طور برطم و تعديق

والے ہوتے گئے (اور) آپ ہی کی ہوایت کی روشنی میں (سب ایمان والے) بھی مانتے چلے گئے۔ ہاں ایمان والوں کا مانا افر اروتصد کی کے ساتھ رہا۔

مرمول المراقع ا

اورارشا وفرمایا که پغیراورائے تنع الفرض (برایك في مان لياالله) تعالى (كو) لين اسك

اور ارس وربایی کو به این از در است کا اور صفات جلال و جمال کوینه نیز میدا سیکے مفہوط افعال اور کامل وجود از بی واہدی کو ، اسکے اسام حشیٰ اور صفات جلال و جمال کوینه نیز میدا سیکے مفہوط افعال اور کامل

ار الروس کے فرشتوں کو) کہ حصرت کبریا کے مقرب میں اسکی بیٹیاں نہیں میں اور حق تعالیٰ کے بیسے ہوئے میں انہیاء کے بیس اور رسولوں کے دی آنے کا سبب میں (اور اسکی کتابوں کو) جواللہ تعالیٰ میں

نے اتاری ہیں، وہ سب حق میں اوراللہ کا کلام ہیں ، مخلوق نہیں ہیں۔ **(اورائے رسولوں کو) ک**رسب پاک میں میں میں میں میں اور اللہ کا کلام ہیں ، مخلوق نہیں ہیں۔ (اورائے رسولوں کو) کر سب پاک

ہیں ، معموم ہیں اور برگزیدہ ہیں اور وحی الٰہی پڑھنے والے اور راوح تی کی طرف بلانے والے ہیں۔

<u>۔ نیز۔ نی کریم اور سارے مسلمان اوگ کت</u>ے ہیں ( کدہم فر**ق نیس کرتے اللہ ) تعالیٰ** (کے رسولوں سے کسی کے مانے میں ) کہ بعض کو مانیں اوربعض کو نسمانیں ، بلکہ ہم سب پر ایمان لاتے

( کے رسونوں سے می کے ماسے میں کہ اس کو ما یں اور سی توسد میں بعد کا جسب پر بیتان اس م میں بخلاف یہود ونصاریٰ کے، کہ حسد کی وجہ ہے بعض رسولوں کے مشکر ہیں۔ بیسلمان الن سرکش لوگوں

ي كلر تنيس بين ، جوكل م اللي من كركت بين السيعة او عصيدًا " بهم في سنااورنا فرماني كي اورفيس

تسلیم کیا، بلکهان اطاعت شعاروں نے سعادت مندی کامظاہرہ کیا (اورسب نے کہا کہ ہم نے سنا

اورا طاعت کی تیری) گیر کمال شان بندگی اور غایت عجز وانکساری کے ساتھ سب نے التجا کی کہ ہم پر تیری ( بخشش ) کا نزول ( ہو ) اور تو ہماری مغفرت فربا۔ ( اے ہمارے پروردگار ) تیرے سوا ہمارے لئے کوئی طحاء و مادی اور مفرومقر نہیں ( اور ) بالآخر نہیں ( تیری بی ) بارگا و عظمت ورحمت

ہارے سے نون جاءو ماون کی (طرف لوٹٹا ہے)۔

كَلا يُكِلِّفُ المَّكُ تَفْسَنَّا إِلَّا وُسُعَهَا لَهَا حَا كَسَبَتْ وَعَلِيْهَا مَا الْمُسَبَّبَتُ وَيَكَا نين ع ديادل ك يُحرِّف المِنْ يعد ع الله عالي الله ع يجانب الله الداس بديال ب جديل عاصل كى برودك ما

لا تُوَافِقُ بِنَاكَ لَسِينَ آوَ آخَطَأَنَا وَبَنَا وَلا تَخْمِلْ عَلَيْنَا وَاصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ

عِلَ النِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبِّنَا وَلَا تُحْتِلْنَا مَالًا طَّا قَةَ لَنَابَهُ وَاعْفُ عَنَا \*

رکھا قاان پر جو بم ہے پہلے تھے۔ پروروگارانہ ہوجمل کر بم کواس ہے جس کی بم کوسکت ٹیس، اور معاف فریا دے: **داغیفر کیا کا 'کوار حکمہ مُنا** '' ا**رتحکہ مُنا کا اُفائی کرنا علی الْقَوْمِ الْکُلِفِینِ کُلُ** 

اور بخش دے ہم کو۔ اور ہم پر رحم فریا۔ تو ہمارا مولی ہے تو ہماری مدوفریا، قوم کفاریر،

( نہیں عم دیااللہ) تعالی ( کسی کو گراسی سکت بعر ) یعنی ای کام کاتھم دیاجائے جس کو انجام دے سکنے کی اس میں قدرت ہوتو (ای) ذات مکلف ( کا نفع ) اور فائدہ ( ہے ) اس میں (جو یکی ) اس نے ( کمائی) یعنی باسانی کار خیرانجام دے کرحاصل کی (اوراس پر ) ہی (وبال ہے ) ہرا انجام ہاں برائی کا (جو بدی) اس نے بڑی محت ومشقت ہے (حاصل کی ) ہے۔

اس مقام پر سعادت مندول اور اطاعت شعاروں کے داوں سے یبی التجا نکتی ہے کہ
(پروردگارا)، اے ہمارے رب(ہم پرگرفت ندکر) اور ہم پرکوئی عذاب بازل ندفر با۔ (اگرہم ہمول گئے) اور کوئی ٹیک کام ہم سے فوت ہوگیا، (یا چوک گئے) یعنی بے قصد واراد و کسی ممنو ٹ کام ک مرکب ہوگئے۔ یوٹی (پروردگارا) (اور)، اے ہمارے رب (ندر کھ ہم پر) ہمارے او پر ہماری (ایوجہ) (جس طرح) کا ہماری یو جو (تونے رکھاتھا) ان پر (جوہم سے پہلے تھے) یعنی یہود واساری جن پرتالیف شاقہ اور مخت ا حکام بازل فر بائے گئے تھے۔

﴿ا﴾ ۔۔۔ حضرت عطاراوی ہیں کہ 'سورۃ بقرہ 'کی ان دوآ یتوں کو جب حضرت جرائیل
نے نی کریم کے سامنے پڑھا ہو آپ نے کہا۔۔۔ ﴿ا ہین﴾
﴿٢﴾ ۔۔۔ حضرت عبداللہ این مسعود کی روایت ہے کہ جس نے رات میں سورۃ بقرہ کی
آخری دوآ یتوں کو پڑھا وہ اسکے لئے کائی ہے۔
﴿٣﴾ ۔۔ حضرت عقبہ این عامر راوی ہیں کہ سورۃ بقرہ کی آخری دوآ یتوں کو بار بار پڑھو،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ ہے ہے نی انظیمائی کو فضیلت دی ہے۔
﴿٣﴾ ۔۔ حضرت ابو زر راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر بایا کہ چھے سورۃ بقرہ کی دو
آئیس عرش کے نیچ ہے دی گئی ہیں۔ جھے پہلے ہی کی کوئیس دی گئیں۔
آئیس عرش کے نیچ ہے دی گئی ہیں۔ جھے پہلے ہی کی کوئیس دی گئیں۔
آئیس عارض اور زمینوں کو پیدا کرنے ہے دو ہزار سال پہلے ایک کماب میسی ، اس میں ہے دو
جائیگا ، اس گھر میں شیطان ٹیس تھم ہے کا۔

جمه و تعالى آج ۱۲۸ پر مل ۱۲۰۸ء بروز دوشنبه ... سورة البقرة كي تغيير تكمل بوگني

# سُوَّنُهُ اللَّهِ عِلْمِنْ ٣

یں سورت اور ترب معض کے اعتبار ہے تیمری سورت ہے اور نزول کے اعتبار ہے اسورہ انفال کے بعد ہے۔ بیسورت یہ بی ہاور ایس بالا نقال دوسوا تیم میں اور بیس رکوع میں۔ اس سورہ کا نام ال عمران ہے کیونکہ اس سورت میں ال عمران لیعن حضرت میں المنظمان اور حضرت مربح اور الحق والدہ محتر مدکونسیات و بنے کاؤکر ہے۔ اس سورہ میارکہ کے مندرجہ ذیل دوسرے می نام میں۔

﴿ ﴾ ۔۔۔ سورة الكنز : كنز كمنى بخزانداس سورت كوكنز اسلة فريايا كي كداس على ميسائيت كامراد كافزاند ب، اور في كريم نے نجران كے عيسائيوں سے جومباديد فرمايا تعاماس متعلق آيات ال سوره عن زياده بين۔

﴿٣﴾---سودة طيب: چوکدتودات چس ال عمران کا نام طيب ہے۔۔ نيز۔۔اس سودت چھ کھين کے تمام اوصاف کوجع کرکے ذکر فر بایا کہا ہے۔

#### 

سرة آل مران مديد عام عالله كيدامريان بنشدال آيد ٢٠٠ ركون ٢٠٠ الكيم ارك موره كي تلاوت كي جاتى ب (عام عدالله كر) جوببت (بدامهريان) با ي

سب بندول پراورمسلمانوں کی خطاؤں کو ( سنتے والا ) ہے۔

#### 031

الئم•

(المع)جملی ایشاه بول ہے کیو نی زبان میں حروف ہما میں ہے ال م بھی ہے، جسکا ہر لمسامرامالی کا مخبیدا درطوم ومعارف کا فزید ہے۔ الناکمات سے اللہ تعالی کی مراد کیا ہے؟ بیاتو دی رہ علیم ومیر جانے کران حروف ہے

اسكى اين مرادكيا ہے۔۔۔يا۔۔اس كے بتانے اور خرديے سے وہ رسول جانے جن يران وتاول فراهي يون المناوي والملك في الماري السلح كدا يم صورت من مد نزول فرمانای ' کارعبث تضمیرے گا اللہ تعالیٰ کی ذات جس سے یاک وصاف ہے۔اگرخور كيا جائة وال مقام يربد بات بهي عقلاً مستعدنيين كدرول كريم كى شان تويزى ب،اگر الله تعالیٰ چاہے تواہیے رسول کے توسط ہے ان کلمات کے اسرار ورموزیس سے چتنا جاہے اس سے اپنے کسی بھی نفوں قد سیر کھنے والے نیک بندوں کو بھی باخبر فر مادے۔ كيا تجب بي كراسك الف عن تعالى كاس، آلاع ميم كى طرف اشاره موجود نيا میں علی العوم سب کوشال میں اورا سکے لام سے اسکے اس لقائے کریم کی خروی جارتی ہو جوآخرت میں خاص لوگوں کو بینچے گی۔۔ بونی ۔۔ اسکے میم سے خداکی اس محبت قدیم کی معرفت كرائى جارى مو، جودونول جهال من اخص الخواص لوكول كوحاصل ب-\_\_\_الخقر\_\_كلم جلالت الله كاللف الفط لطيف كالأم \_\_\_ نيز\_\_ كلم مجيد كالميم آپیں میں ال جانے کے بعد معارف ومعانی، جلالت وعظمت اور رحمت ورافت کا ایک ایسا بحرنا پیدا کنار بن جاتے ہیں جن کو کماحقہ بچھ لیماانسانی ذہن وفکر کے بس کی بات نہیں ۔

#### اللهُ لَآرَالِهُ الاَهُو الْهَيْءُمُنْ الله، نهيركوني معود موالي بعيث ذنده، سبكوتا مُركف والله

(الله) تعالى بى عبادت كالك به كيونكه (شيس) به (كوئى معبود) برقق (سوااسك) جو (بميشدزعمه) بيشر بسي السيك جو (بميشدزعمه) بيشد به به اور بميشد بنه والا به اور وبحى الياكه برزعه كى زندگى الى سه به اورونى خود قائم رہتے ہوئے (سب كوقائم ركھنے والا) به الياكه برقائم رہنے والے كا قيام الى كسب سب به ب

کہ وہ دینہ منور وآ کر حضور آب و حت ﷺ مناظر وکریں، چنانچہ و وآئے۔ نبی کریم نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ ان لوگوں نے اس کو قبول کرنے کے بجائے، بحث شروع کردی اور حضرت میسی لظفیلا کو خدا کا بنیامنوانے برگ گئے۔

نی کریم ﷺ نے بڑے سلیجے ہوئے انداز میں داعیا نہ کرز فر کے ساتھ الکے سوالات کا ایسا جواب دیا کہ و دساکت و صامت رہ گئے اور چپ ہو کر کجلس سے اٹھے گئز ہے ، و ک ۔ هغور آیہ ورحت ﷺ کے جواب کی خصوصیت بیتھی کہ آپ نے ایکے سوالات کے جوابات خودانمی کے دیں و ند بہ کے مسلمہ اصولوں کی روشنی میں عطافریائے ۔

ان سے دریافت فرمایا کہ کیا تمہارے ند بب میں خدا کوفنا ہوجانا ہے؟ انھوں نے کہا،
خیس۔اللہ بعیشہ باقی رہنے والا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا، تمہارا «هزت میش کے بار ب
میں کیا خیال ہے؟ کیا ان پرموت طاری ہوگی یا نہیں؟ انھوں نے جواب ویا کہ بال،ان پر
موت طاری ہوگی۔اس کے بعد دریافت فرمایا کہ کیا «هزت میس کی تنسور شاخم بادر میں بنائی
گئی، انھوں نے اسکا بھی اقرار کیا اور پھر جب بدریافت کیا کہ کیا خدا کی بھی جس سور ت
گئی، انھوں نے اسکا بھی اقرار کیا اور پھر جب بدریافت کیا کہ کیا خدا کی بھی جس سور ت
گری کی گئی ہے؟ تو تواب دیانہیں، ایسانہیں کیا گیا۔

کھر معلوم فرمایا کہ کیاتم لوگ حضرت تبیش کے شکم مادر سے پیدا ہوئے ،ان کے کھائے چینے ، چلنے کچرنے ،سونے جاگئے کے قائل ہو؟ ان لوگوں نے اس کا بھی اقرار کیا۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ کیاتم ہاراء تقیدہ پیٹیں ہے کہ خداان تمام چڑ ،س سے پا سے مساف اور منز و دہم ایسے؟ ان لوگوں نے اپنے اس فقید ہے کہ بھی اعتراف کر ابار

ظاہر ہے کہ اس گفتگو کے بعد ان کیلئے اس اعتراف کے موالوٹی بپارہ کارٹیس رہا کہ حضرت میں کئی طرح سے بھی خدا۔ یا۔ خدا کے بیٹے ٹیس ہو سنے اور ووٹسی آئیس کے مسلمہ اصولوں کی روثنی میں ۔ نبی کریم کی اس گفتگو کی سب سے واشنے ٹو بی بیتی کہ ان کو فود ا انجی کی کمایوں اور انجی کے نبی کی مواجوں کی روثنی میں ان کو قائل فریا رہا ہے۔

اس مورة ال عمران كى ويتدائى نوائ "آيتن خاص طوري الني كيلنا نازل فريائى مسكن ماري الني الله نازل فريائى التنظيف المسكن والموارية الني المسكن والموارية المسكن والموارية المسكن والموارية المسكن والمسكن المسكن الموارية المسكن الموارية المسكن الموارية المسكن المسكن

نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَٱثْزُلَ الْقُوْلِةَ وَالْرَاجِيْلُ

ا تاراتم پر کتاب کوسی کے ساتھ ، تصدیق فرماتی اس کی جوآ کے بوچکی ، اوراً تارا توریت اوراثیل کو 🇨 مِنَ كَبُلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَٱنْزَلَ الْفُرِّقَانَ أَ

اس سے پہلے ہدایت لوگوں کیلئے، اورا تاراحق وباطل کا اقباز۔

الله تعالى في بتدريج آسته آسته (اتاراتم ير) نازل فرمايا- إي عظيم بلندرتبد كتاب كو) کتابیں تو اور بھی نازل کی گئی ہیں لیکن کمالات اور بلندر شبہ مونے کے لحاظ یبی ایک

كتاب ب جي على الاطلاق كتاب كها جاسك \_\_\_الغرض \_\_\_ جهال مطلقاً كتاب كاذكركيا جائيگا توزېن ايي كتاب عظيم كي طرف جائيگا۔

اس كتاب مين كوئى بات ناحق نبين ب بلكديداز اوّل تا آخر (حق محسماته) ب-اسك

ادكام مين عدل ب،اكل خرول مين يالى ب،وه خري توحيد معلق مول \_\_\_اسكدوس

متعلقات سے \_\_ نیز\_\_ اسکے وعد ہے بھی حق میں اور وعیدیں بھی \_\_ الفرض \_\_ اسکی ساری ہدایتیں

حق بی حق بین اس حال میں کروہ (تقدیق قرباتی اس جوا مے) پہلے نازل (موم می) اینے

کہلی کمابوں میں یعنی گزشتہ نازل شدہ کمابوں میں نہ کورہ دین کےاصول \_ مثلاً تو حید، نبوت،معاد،

تى خبرين اورگزرى بونى شريعتوں كے بعض مسائل \_\_الحقر\_\_ يه نبى كريم ﷺ برنازل بونے

والى كتاب اينے سے يملي نازل مونے والى تمام كتابوں كى تقعد يق فرمانے والى ہے-

بہلی امتوں کی ہدایت کیلیے بھی حق تعالی نے کرم فر مایا (اور) یکبارگ (اتارا) حضرت موک رِ (توریت) کو، (اور) حفرت میسی پر (انجیل کو،اس)عظیم کتاب (سے پہلے بدایت) کرنے والی

اسرائلی (لوگوں کیلئے)۔

بيدونوں كتابيس يبود يوں اورعيسا ئيوں كوراوتن دكھانے والى تھيں۔ دونوں كتابوں ميں خدا کے سوائسی اور کی معبودیت کی فئی فرکور ہے۔ اور اس فغی سے بہود کے اس قول کا بطلان ثابت بجوده حفرت علياد وحفرت عزير كاشان من كيت يي \_\_\_الحقر\_\_رب كريم

نے کرم فرمایا۔

(اور)ان تمام كتب ماويرى شكل وصورت يس يا آخرى كماب قر آن عظيم كى شكل يس (اتاما

ق وباطل کاانتیاز)۔

ان مقدر کابوں میں حق و باطل کو ایسادا صفح طور پر الگ الگ کردیا ہے کہ ایک عام مجھ دار انسان کیلیے بھی ان کو بچھ لیٹازیادہ دھوار نیس رہ گیا۔ فرقان ہے تر آن کریم مراد لینے کی صورت میں اس کا ذکر مرر ہوجاتا ہے لیکن چونکہ اس بحرار ہے تعظیم اور اظہار نشل مقسود ہے اسلیے کوئی مطافقہ نیمی ۔ اس مقام پر بین کی ذہن شین رہے کہ قرآن کریم اور تحقیق کے اس کے اسالیے کوئی مطاف دیا کہ میں اور چراسکو ہے تان و نیا کی طرف رمضان شریف کی لیلة القدر میں کیارگی نازل کیا گیا اور پھراسکو بقدر مین کی طرف اتارا گیا۔۔۔ الفرض۔۔۔ قرآن کریم میں دوجہ تیں میں انزال کی بھرون کی افرال کی ایک اور حقیق میں۔۔ بھرون کی اس استعمال کئے جاسکتے ہیں۔

#### إِنَّ النِيْنَ كَفَرِ الإِلِيتِ اللهِ لَهُمْ عَنَ ابْ شَبِينٌ وَاللهُ عَزِيْرٌ ذُوانْتِقَامِ وَ

بیٹک چوشکر ہو مجے اللہ کی آخوں ہے، ان کیلئے خت عذاب ہے۔ اوراللہ غلبروالا بدلہ لینے والا ہے ● بخو بی یاور ہے کہ حق و باطل کے امتیاز کے آ جانے کے بعد ( پیکک جو ) لوگ ( منکر ہو گئے اللہ ) تعالی ( کی آجوں ہے ) ، یعنی ان میں ہے کہی ہے بڑکا ہرا کیک ہدا ہے کرنے کی راہ میں علامت

اورنشان ب\_\_\_ مناقر آن كريم، انبيا مكرام، الحكم عجزات اورني آخر الزبال يبم استرة والسال وغيريم. (ان كيلة خت مذاب ب) جماكس كوانداز ونيس بوسكة (اورالله) تعالى سب ير (غليدوالا) ب

اس پر کوئی غالب بیس بوسکا، جو جاہتا ہے، کرتا ہے۔ جس طرح کا عظم کرتا ہے، وہی ہوتا ہاوروہ (بلد لینے والا ہے) مصاحب انقام ہے۔ اس جیسا کوئی انقام نہیں لیتا، وہ کافروں پر عذاب اور

فىشىپ ئازل فرمانے والا ہے ۔ اوراجھی طرح سجولاک۔۔۔۔

#### اكَاللَّهُ لَا يَعْفِي مَلْيُوشَى ؛ في الْاَرْضِ وَلَا فِي التَمَارِفُ

ر کھی ادالہ) تعالی اسی شان والا اور علم و خبر والا ہے کہ ( حمیل پوشیدہ ہے اس پر مکھ زین علی العمال اللہ اللہ ا علی اعدالاً سان علی ) مینی آمام اشیا واستعظم علی جیں۔ وہ کا فرول کے کفر کو ، مومنوں کے ایمان کو اور

کے قدام عمال کواچی طرح جات ہے۔ اس پانھیں قیامت میں جزادےگا۔ دور اصلا جاتا ہوں مان مان کا معالم میں میں مان کا جو صف میں مان

تلك الرسل٣

هُوَالَذِي يُعَوِّزُكُمُ فِي الْدَرْعَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَدَ الْمَالِّاهُوَ الْعَرْيُدُ الْعَكِيمُهُ۞ وی ہے جوشکل وصورت بخشاہے تم کو ماؤں کے پیٹ میں جیسی جائے میس ہے کوئی یو بے کے قامل اسکے سواء غلبہ والا حکست والا 🛚 غورتو کروکہ (وای بے جوشکل وصورت بخشاہے تم کو) تمہاری (ماؤں کے پید میں) اپن مرضی کےمطابق ( جیسی چاہیے ) مر دوعورت ،سیاہ وسفید ، کامل و ناقص ،طویل وقصیر ،حسین وقتیج ، وغیرہ وغیرہ -

خود حضرت عیسی النکلیال کی صورت ایکی ماور مهربان کے شکم مبارک میں بی تی تی اور ظاہر ہے کہ جسکی صورت ہے ، وہ خودا بی صورت بنانے والانہیں ہوسکتا۔ اس واسطے کہ جسکی صورت بیٰ ، و و مخلوق ہے ، اور مخلوق خالق کی محتاج ہوتی ہے اور خداکسی کا محتاج نہیں ہوتا۔۔۔الغرض \_\_ جسكى رحم مين تصور كينجي جائے ، وہ خدااور خدا كابيٹا كيے بوسكا ہے؟ اسكے كدوه مركب ہوتا ہے۔۔۔یا۔۔مرکب میں حلول کرنے والا ہوتا ہے۔ اور معرض فنا وز وال میں ہوتا ہے۔ اورخدا، فناوز وال سے پاک ہے۔اسکئے وقطعی طور پراس بات سے منزہ ہے کہ حضرت میسی

\_\_\_\_ کوئی بھی اسکے بیٹے ہوں اور خدا کے ہم جنس ہوکر، اسکی الوہیت میں شریک ہوکر عبادت کے متحق ہوجا کیں۔

كيونكه ( فهيس به كونى يوجنے كے قامل اسكے سوا ) ية كر ار، وحدانيت كي تحقيق كے واسطے ب اورنصاریٰ کے قول ُ عالث علایہ ' کو باطل قرار دینے کیلئے ہے۔ اور طاہر ہے کہ بوجنے کے لائق اللہ تعالیٰ ہی ہے جو (غلبروالا) بےمثل وب مانند ہے اور (حكمت والا) دانامضبوط و تحكم كام والا ب، جواین

مخلوق کو عجیب وغریب طریقے سے پیدا فرما تاہے۔

ۿۅٙٳڷڒؿٙٳؿٚۯڸڡؘڮؽڮٲڷڮڷؼؠؿ؋ٳڸؿڠؙڴؽڶؿٞۿؙؿٞٲ؋**۠ڰؽؗ**ڿۅٙٲڂۯڡ۠ وق بي جس في اتارام براس كتاب و التي يجي بين صاف صاف مطلب كي بين، وي كتاب كي بلياد بين، وومرى كي معنى ركف والى. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قَافُورُمُ زَلِيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَثَابَهَ مِنْهُ ابْتِعَاءَ الْفِتْنَةِ تودہ جن كداول يس كى ب، او يجھے لك جاتے بيں اس كى، جو كى منى كى آيت ہوكى كاب ، فائد ك شوق وَابْتِغَاءَ ثَانُولِيلِهِ \* وَمَا يَعْلَمُ ثَانُولِيكَ اللهُ \* وَالْمُسِخُونَ فِي الْجِلْمِ اور کماب سے بی بات بنانے کی خواہش میں۔ حال تکریس جانیا کماپ کے امن مطلب کو، الله مے سوا۔ اور منبوطی رکھنے وا۔

 $\hat{oldsymbol{z}}$ نَعُوُوُنَ امْكَانِهُ ۚ كُلُّ مِّنْ عِنْ ارْتِيْنَا ۚ وَمَا يَكُذُرُ الْآ أُولُوا الْآلْبَابِ $^{oldsymbol{Q}}$ کتے ہیں ہم اس کومان کے مب امارے پروروگار کی طرف ہے ۔ اور العیص الیس قول کر سے محر عمل معد لوگ •

Marfat.com

智力

اورا محبوب (وی) غلبه دسمت وال (ب جس نے اتاراتم پر) اپن (اس) عکمت والی (سکاب کو) جس کی شان بیب کر (اس کی کھوآئیش صاف معاف مطلب کی چیں) جو عبارت کے لحاظ ہے معبوط اور احتمال واشتباء کے اعتبار سے تحفوظ ہیں۔ اور اس قدر واضح المراؤ ہیں کہ انکامتن سمجھنے جس کو کی دشواری چیش نہیں آئی۔ ایک کھمات سے جوظا ہر ہوتا ہے، وی مراد ہے اور جومراد ہوتی ہے، وی طاہر ہے۔

يهاًں 'يه بات بھي فائم سے خالی نہيں كه لفظ ووطرت كے ہوتے ہيں۔

﴿ ﴾ ... جس میں ایک معنی کے سواد وسر مے منی کا احتمال ہیں نہ ہو۔ اسکو آفس کہیں گے۔
﴿ ﴾ ... وسر مے معنی کا بھی احتمال ہو، اسکی بھی دوسور تیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ افغا کی
دلالت دو معنول پر بمواور دوسر سے یک دوسے زیادہ منی پر زو۔ اور پھر یہ دالات ہہ ہم منی پر
مساوی ہوگی۔۔۔یدیمیس تو جس میں دو معنول کا احتمال ہو، تو اس کو وف میں محتمال
کہا جا نگا۔ اور جس میں گئی منی کا احتمال ہو، تو یہ دیکھا جائے کہ اسراء و منی کون سا ہے جہ کا
احتمال راجح کے ہے، تو آگر اس ارائح الی طرف نہیں ہے، وتو اسے نظام المہیں کے اور اگر امر ہوں کی طرف نہیں کے اور اگر امر ہوں کی طرف نہیں کے اور اگر امر ہوں کی طرف نہیں کے اور اگر اور یکھے۔
کی طرف نہیں ہو، تو اسے مودل اتر اروپے تھے۔

الى صورت يمل بونه من اور ظاهر بوه كام باور بوجمتل و وول ب، وه تشابه الى صورت يمل بونه المناب وه المشاب الى صورت يمل بونه المناب وه المشاب المناب الم

-- افاصل -- اس كماب مقدى بين صاف ماف مطلب ركف والى محام آيتين بين المعام أيتين بين المحام أيتين بين المحام أيتين المحام المحام

(دوسری) آیتیں جو ( کئی معنی ر کھنے والی ) ہیں۔

۔۔۔الفرض۔۔۔ان میں چند معنی کا احتال ہوتا ہے، جس میں کسی معنی کو مراد لینے میں دوسرے پرتر جے نہیں۔ان کے معنی مراد کو سیجھنے کیلئے کمال غور وفکر اورز بردست نظر دقیق کی

دوسرے پرتریج ہیں۔ان نے علی مراد کو تھنے سینے مال کو روٹر اور زبروسٹ معروب ک ضرورت پرتی ہے۔اسکی وجہ رہے کہ،اسکا جو ظاہر ہوتا ہے، وہ مراد نیس ہوتا اور جوم او ہوتا

ہے، وہ فلا برنہیں ہوتا، بلکہ کچھالیں صورت حال ہوتی ہے کہ اگراس سے جو فلا ہر ہو، وہی مراد لے لیا جائے ، تو وہ کسی ناکسی محکم آیت سے ضرور ظراجا میگی اور اسکے خلاف ہوجا کیگی۔

منثابه كعلق بےعطر حقیق بیے كه متشابه كی تمان تسمیں ہیں

﴿ اول ﴾ \_ \_ جبكي معرفت كاكونَى ذرايعه نه ہوجيسے وقت وقوع قيامت اور دابته الارض كن نكلند كارة ت

﴿ ثانَ ﴾ \_ \_ جبكى معرفت كا انسان كيليح كوئى ؤريعه بو، جيسے مشكل ادرغير مانوس الفاظ اور مجمل احكام \_

﴿ ثان ﴾ \_\_\_وہ جوان دونوں کے درمیان جو،علاء راتضین کیلئے آسکی معرفت حاصل کرناممکن ہے اورعام لوگوں کیلئے ممکن ٹییں ہے۔

ريا مين ہے اور عام کو لول ميليم مين دل ہے۔ ا

(ق) نجران کے عیسائی ، می بن اخطب اوراس کے اصحاب جیسے یہودی علاء ، محرین بعث ، مبتدئین ۔۔۔ النزش ۔۔۔ ہر (وہ) فرقہ والے (چکے دلوں میں کچی ہے) کھوٹ ہے، لیتی ایکے دل حق سے مند موڈ کرخواہشاں تونفس کی طرف لگ جا کیں ۔۔۔یا۔۔کلام الی میں شک کرنے لگیں (ق) یہ لوگ ( پیچے لگ جاتے ہیں ایکے ) اور پیردی کرنے لگتے ہیں ۔۔ نیز۔۔۔باطل تاویل کرنے لگتے ہیں،

اکی (جوکی معنی کی) تنوائش رکھنے والی (آیت ہوئی کاب) البی کے شاہرات (ے)۔ پرسب دہ اسلے نیس کرتے کہ وہ تن کے مثلاثی ہیں اور اس بات کو مانے والے ہیں کہ آیات

سیست دو اسے این ترجے کروہ ان سے میں این اور ان ایا کہ اور ان ایک وہ سے دوسے این میں ایک اور است اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے این ، بلکہ وہ لوگ میر سب کھور گھڑھ) بر پاکر نے (کے شوق اور کمآب سے

ابنے) گڑھی ہوئی (بات بنانے) اوراس کومنوانے (کی خواہش میں) ایسا کرتے ہیں تا کہ اپنی قوم

کے جالوں کوشک میں ڈالدیں۔ (مالاکد) صورت عال یہ ب کد (نہیں جانا کاب ک) متثابیات ومقطعات کے (اصل مطلب کواللہ) تعالی ( کے سوا) کوئی بھی ،اور جولوگ علم پر اابت قدم ہیں (اور) آیات کے مضامین کونعی قطعی کی طرف راجع کرتے ہیں۔ -- الغرض -- (مضوطي ركف والے) بي اين (علم ميں) - وه آيات متشابهات كي من مانی معنی آ فرینیوں ہے اپنے کو بازر کھتے ہیں اور ( کہتے ہیں ) کہ نضول لا یعنی تاویلات ہے ہمیں کیا غرض \_ ہمارا کام تو صرف کلام الی کودل کی سچائی کے ساتھ مان لینا ہے تو (ہم) خلوص دل کے ساتھ (اس) سيائي ( كومان مع ) مين كدير محكمات و متشابهات ... الفرض ... بورا كلام البي ،سب كا (سب مارے مروردگاری طرف سے ) نازل فرمورہ (ہے )۔اس حقیقت کونیس مجھ یاتے (اور تعیمت نیس **تول کرے محرفظندلوگ) ، لینی وہ لوگ جن کی محتول غلاخواہشات کی طرف ماکل نہیں اور وہ 'جووت** ذین اور حسن نظر رکھنے والے ہیں۔ بیصاحیان فکر ونظراور پیکران علم وعمل، بارگاہ خداد ندی میں عرض

تَكِتَالَا ثُورِ ثُمُ فُلُوْيَنَا بَعْنَ إِذْ هَنَيْئِنَا وَهَبُ لِنَامِنَ لَكُنْكَ رَغَنَهُ \* ي ورقادان كي فرماهار عداول كو بعدال كر ، كربدايت بنشي تون بهم كو ، اور د ي ميس اينياس سر رصت ـ الك آتك الخلاك<sup>©</sup>

میک تری پر اوے والا ہے۔

( مودد کا مانسی فرما) ند کامراورند نیز ها کر ( مار سداون کو ) ، یعن مار سے قلوب وقت ک ماستے سے ہٹا کر تظامیات کی الی تاویل کرنے کے شوق میں نداگا،جس ہے توراض نہ ہو (بعد اسکے كه المبين في -- إ-- ما ويل مح - إ- ايمان كالمرف (مهايمة بلثي تونية بم كوادر)ات رب كريم (دسيمين) مطافر ماائي فعل ، (اسيدياس) إلى باركاء كرم ( ) إلى خاص اوروسي (وصد) چھیں تیر ساریب کرو ساور بم استکا رہے تیرے قرب حقل سے کامیانی ماصل کریں۔ (وكسادى يداويد والاب) برمليكاتوى مطافرمان والاب يد

كَوْ إِلَّكَ جَامِمُ النَّاسِ لِيَوْمِ لَا يَنْهُ إِنَّ اللَّهُ لَا يُعْلِفُ الْمِيْمَادُ وَ

ي وها ما ويك قرا كله اكرية والاستهاد كول كوا يك وان ، حمد يمي كوفي الك فين \_ ويك الله تحيي / تا خالب وه • •

رپروردگارا بے شک تو اکٹھا کرنے والا ہے لوگوں کو) انگی موت کے بعد (ایک دن)، لیخن قیامت کے دن جوحماب و جزا کا دن ہے، (جس) کے وقوع (شن کوئی شک نہیں) اوراس میں ہونے والے واقعات مثلاً: حشر ونشر اور حماب و جزا کے واقعہ ہونے میں بھی کسی طرح کے شک وشبہ کی گئجائش نہیں۔ ( ویشک اللہ ) تعالی (نہیں کرتا خلاف وعدہ) جواس نے بعث ونشر کے بارے میں کیا ہے۔

اسلنے کہ جس نے بیہ مطے کرلیا ہے کہ ہم قرآن کریم کی وہی بات ما نیں گے جو ہماری مجھ میں آ جائے۔ای طرح ہم اس خدائی تھم کو تسلیم کریں گے جسکی عکست ہماری عقلیں مجھ لیس تو اس فخص کو یقین کر لیمنا چاہیے کہ وہ خدا پر ایمان لایا ہی نہیں۔وہ تو اپنی عشل اورا پئی مجھ اور

شعور پرائمان لایاہے۔

۔۔۔افتقر۔۔ مقطعات و نتظابہات کو کلام النی کا حصہ بناویے شن ایک فائدہ یہ بھی نظر آتا ہے کہ اس سے ایمان و النوں کے ایمان کا امتحان ہوجا تا ہے، کہ آیادہ خدا پر ایمان کا استحان ہوجا تا ہے، کہ آیادہ خدا پر ایمان کا انتخابہات کی تاویلات کے تعلق ہے جی کا طروق اللہ اور آسم طریقہ تو وہ کی راج کا ذکر او پر کیا جا چکا ہے۔۔۔ مر۔۔جب دل میں کی رکھنے والوں نے مقطعات و نتشا بہات میں ہے جا معنی آفرینیاں شروع کردیں اور اسطر ت لوگوں کوراہ حق ہے ہتانے کی جدوج بدکرنے گئے۔۔

یہاں تک کہ بین الله ، وَبَقِهُ الله وغیره وغیره کی اسی تاویل کر لے گئے ، حس نے خداکو بھی جسم بلک ایک طرح کا بت بنا کے رکھ دیا سماتھ می سماتھ کی کام کوسید بھیے ہائے تھے جذ سے کو منسحل کردیا ان حالات بیس عملات ریا نجین اور ارباب حق و یعین نے تعظامیات

سنت اور انتماعلام نے ارشادات فی روحی میں مندرجہ ذیل اصول مرتب فریائے: ﴿ا﴾۔۔۔' حروف مقطعات اور' کلمات متشابہات' کی تاویل ایک کی جائے جو کسی محکم آٹ نے ہے۔ نیکھرائے۔

ه ۲۶ مه وه تا دیل ایسی نه به وجوکسی مسلمه شان والے کی شان اور مظمت والے کی عظمت کو دانید دکھیں

﴿٣﴾ - - - ميم قاقر في زبان وبيان ئيم عروف ومتعارف ضا اطول ك خلاف ند : و ـ

﴿ مَ ﴾ . . . أو لا أن شرعيه أست ال معنى آخر ين كي صحت وورشكي أن يشت بنا أن بور بي بو . .

- - يتويه هي شاببات كي تاويلات معجد كتعلق ت سالحين كي روش .

ره محفظ دلول میں بھی رکھنے والے زائعین ، تو تھوں نے تو صف ما دولوں انسانوں و ہونا نے اور کا انسانوں و ہونا نے ا اور داوجی سے دور رکھنے کیلئے فاسدتا ویلات کا سہارالیا کیا ہا۔ اور جب آٹھیں اس جر سے سے خاطر خواد فائد و تیسی حاصل ہوا، تو وہ نبی کریم وجیئے کی ذات مقدس والین نبریم وجیئے کی دات سے کا نشاند منانے کی اور سوچنے کی کہ اس بیاری ایک ایک اس بیاری کی اور کھنے میں کا میاب ہوجا تھیں۔ ورور کھنے میں کا میاب ہوجا تھیں۔

#### رك الدين كغزوالن تغيى عنفة الموالفة ولا اولادفة

پيڪ جنهوں نے محرکيا، جائز ان کو بندي داوندَ رسيل ڪان سنديال ،اور ران ل اواود

فِينَ اللهِ عَيْناً وَأُولِيكَ هَدْ وَقُودُ النّالِينَ اللهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا هد عيم كل الدين من الله الله الله

(بلوگ ) ماکوره بالالوگ اوران چیدو مرب (جنموں نے کفر کیا ہرکز ان کو بے پر واونہ کو تکٹی گے ) واقعیل ہرگز بچاند تکیں گے اور ہرگز لفونہ و سے تیس کے (ان کے مال) 'س اور ورنا نخ

ے حصول اور دفع نصانات کیلئے خرچ کرتے ہیں (اور نہ) ہی (ان کی اولاد) اپنے دکھ در دہیں جن پر پر پھروسہ کرتے ہیں اور جن کے سب سے وہ فخر ومباحات کرتے ہیں، پرسب اٹھیں نہ بچا کیس گ (اللہ) تعالیٰ کے عذاب (سے کچھ بھی اور وہی) کفر سے موصوف لوگ (ہیں جہنم کا ایڈھن) جن سے جہنم کی آگ کو بھڑ کا یا جائےگا۔

كَنَاآبِ إلى فِرْعَوُنِ وَالنِيْنَ مِنْ قَيْلِهِمْ كَذُبُوْ إِلَيْنِيَا \* فَأَخَلُهُ هُواللَّهُ شُل يداز فروندس ك اورجوان بياسته مجلايا عارى آيوس و ترفت فرماني الى

الدين المول في روش اختيار كى (مثل انداز) وعادت (فرعو نيول كاور) قوم شود،

توم نوح اور قوم اوط وغیرہ کے (جوان سے پہلے تھے)۔ جس طرح اِنھوں نے جمٹلا یا ای طرح آن لوگوں نے بھی (جمٹلایا) تھا (جاری آیتوں) ہاری کتابوں اور ہارے پیٹیروں (کو ہو گرفت فرمائی

اکل اللہ) تعالیٰ (نے ، ایک میں اور ایک اور ایک الکاروتکذیب (کی وجہ سے اور) ایسا کیوں نہ ہواسکتے کہ (اللہ) تعالیٰ ایسوں پر (سخت عذاب فرمانے والا ہے)۔ توجس طرح پہلے کا فروں پر سخت عذاب

ندوالله علی این ون پور سال میران به به ای طرح کاعذاب ہے۔ نازل فر مایا گیا، ای طرح ابعدوالے کفار کیلئے بھی ای طرح کاعذاب ہے۔ مدینشریف کے بہودیوں نے بدر کے دن کفاروشرکین پر جب بی کریم کاغلبہ شاہدہ

کیا تو کہنے گئے اللہ تعالیٰ کی میں میدون ٹی چیں جنگی خوشخری حضرت موی الفیلیا نے سافی ، تورات میں جن کی تعریف موجود ہے میں کر بہت سے میرودی آپ وہ کا کا معداری پر آبادہ ہو گئے میکر بھش شرپہندوں نے کہا مجلت سے کام نہلوہ استقامات سے دوسری نشانیال مجمی دکھ کی جا کس ۔

۔۔۔ پھر۔۔۔ غزوہ احدیثی جب اہل اسلام کی فکست ہوئی، تو پھران میرودیوں نے آپ کی نبوت میں شک کیا اور سوچا کہ اگر نجی ہوتے تو فکست ندہوتی ، بلکہ انھوں نے پہال تک کیا کہ حضور التقلیکلا سے جو پہلے معاہدہ کرلیا تھا اسے بھی تو ڈویا۔کھب بن انثرف تو

تلك الرسل

ساٹھ سواروں کولیکر الل مکہ ہے جاملاء اس کے بعد سب نے ٹل کر حضور النظیفانی کے ساتھ جنگ کرنے کا اتفاق کیا۔۔۔ تواج محبوب:

كُلْ لِلْدُونِيَ لَكُمُ وَاسْتُغَلَّمُونَ وَتُحَفَّرُونَ إِلْ جَهَلَّمُ وَيِثْسَ الْبِهَادُ۞ كُلْ لِلْدُونِيَ لَكُمُ وَاسْتُغَلِّمُونَ وَتُحَفَّرُونَ إِلَى جَهَلَّمُ وَيِثْسَ الْبِهَادُ۞

کی دون کرین نامی وا ستھلیون و حسنرون رای جھلی و بیس انوج الا کے دوان کر جھلی اور دونہاے برانسزے و بیس انوج الا کدودان کوجفول نے کفر کیا، کرزو کی ہے کہ مظرب ہو گے اور ہائے جاؤے جہم کی طرف - اور دونہاے برانسزے و

ور ( کفر کیا کہزویک ہے کہ آم) دنیا میں (مغلوب ہو) جاؤ ( کے )۔ حانج اللہ قدائی نے دید دارون اور ای جائے بنا ان پر سمئے بنانسے جاز کا برائے ہو

چنا نچالشتھائی نے بیدومدہ پر افر ہادیا کہ بوقر بطہ مارے کئے، بونشیر جاا وطن ہوئے اور خیر منع ح جوا ا کئے ماسواد وسرے امل کتاب پر جز بید تقرر کیا گیا۔ بیصفور الجنے کے بیٹن اور

واضي معوات يم سے ب

۔۔۔ تو۔۔۔اے بیودیو! یہ تو رہا تمہاراد نیاش حال (اور ) رہا تمہارا حال آخرے میں ، تو تم دہاں (ہاکھے جاؤ کے ) ذلت کے ساتھ حمہیں بیجایا جائےگا۔ (جہنم کی طرف اور و ونہایت برابستر ہے ) میں ہے ۔۔۔

پرافیکاندادر کندی قرارگاه ہے۔ ۱۳۶۵ء معلموری و دوروں الاستان کے وجود کا الاستان کے وجود کا الاستان کے وجود کا الاستان کے وجود کا الاستان کے

قَدْ كَانَ لَكُوْلِيَدُ فِي فِنَتَيْنِ الْتَعْتَافِعَةُ ثَقَاتِلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَأَخْرَى وَصَعَهِ مَا لَهُ فَانَ اللهِ وَكُونِي مِن مِن مِهِ إِم مِن عَن هِنَاكُونَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَ كَافِرُكُمْ لِمُوْفِقُهُ وَهُلَيْهِ هُورًا فَيَ الْعَيْنِ وَاللهُ يُتَوْتِدُ بِنَصْمِهِ مَنْ يَكَالَةً ا

مرده كافروك ويكسي ان كواسين عددنا يحتم فود ادر الله قيت در الى مدا ي الى عدا الم

اے اپنی اور کفار کی کنتی کو دیکے کر دھوکا کھانے والے یہود ہے جہیں مفلوب ہونا ہے اور محد عمر فی اللہ فی برکن میں۔ ان دولوں ہا توں کی مجائے کھے کیلئے (بدوک جہارے لئے) واسنے (فنانی محمی ان دوگر دوں میں میں بھی ہم مجر کے ہے)، بدر میں جگ کیلئے آپس میں اس کئے تھے، اگر چہ کفار کو اپنی کار منت پر ناز اور اسپیڈ فلید کا یقین تھا لیکن اٹھی مند کی کھائی پڑگی اور خود اے یہود ہے جہیں ہی تعمیان افراج ا۔

ان دوگروہوں میں (ایک گروہ لار باتھ اللہ ) تعالیٰ (کی راہ میں)، ایکی رضا کیلئے، اس کے دین کی بقا کیلئے، اور اعلاء کلمیۃ الحق کیلئے (اور دوسرا گروہ کافر) اللہ ورسول سے تفر کرنے والوں کا تھا اور صورت حال بھی (کردیکھیں ان کواپنے سے دونا بچھم خود) یعنی کفار کھی آتھوں سے سلمانوں کو اسے سے دونا بچھم خود) یعنی کفار کھی آتھوں سے سلمانوں کو اسے سے دونا بچھم خود) یعنی کفار کھی ہے۔

۔۔۔۔۔۔۔۔خود مسلمانوں کی اصلی تعداد ہے آخیں دوگنامحسو*ں کر دہ*ے تھے یعنی ان کو میں میں سومیا ایس چیر جھیس ۲۲ نظر آب میں تھی سام خود مسلمان لوگ

تین سوتیره ۱۳۳ مسلمان ، چیر سوچیس ۲۴ نظر آرے تھے۔۔یا۔۔ خود مسلمان لوگ کافروں کواپئی تعدادے دوگنا ملاحظ فرفر اربے تھے۔

ایک ارشادیں یہ بھی وضاحت فرمانگ ٹی ہے فیقل کی گئی گئی گھنے گھنے بھی تعنی تم انھیں گلیل نظر آر ہے تھے اور یہاں فرمایا گیا کہ تم انھیں دو گئے محسوں ہور ہے تھے، دراصل بات میتی ان کومسلمانوں کی کشرت وقلت مختلف اوقات میں وکھانگ ٹی۔ اٹکا گائے قلس اور گاہے کشر نظر آناقد رت کا ملہ کے آٹار اور مجرہ نہوی کے اظہار کیلئے نیادہ بلینے ہے۔

ا سے اندر حکمت پینظر آرہی ہے کہ ابتدائے جنگ میں کفار کو اہل اسلام معمولی اور چند سنتی سے مسوں ہوئے، اس پر سلمانوں سے لڑائی کیلیے انکے دل بندھ گئے، بلکدا پی کشرت وقوت کے غرور سے انکی جرات میں اضافہ ہوا، لیکن جب میدان جنگ میں ایک دوسرے کے سامنے ہوئے، بقو سلمانوں کی تعداد انھیں دگئی محسوں ہوئی۔ اس سے انکے حوصلے پست ہوگئے، یہاں تک کہ وہ مغلوب بھی ہوگئے اور ادہر خود سلمانوں نے کا فروں کو اپنے سے دوگنا دیکھا، حالانکہ وہ سرگنا سے زیادہ تھے۔ سلمان صرف تین سوتیرہ اور کفار تقریباً ایک بڑار سناتھے۔

مرده کفار مسلمانوں کواپنے ہے صرف دوگنانظر آئے ،اس میں راز بیٹھا کدرب کریم نے وعدہ فرمالیاتھا کہ ہم ایک مسلمان کو د کافروں پرغالب کردیں گے۔۔۔

> مِّاتَةُ مَا إِرَةً لَكُولِكِ إِمَا لَكُتُلِنِ ﴿ وَاللَّهِ الْمُعَالِّينَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الكِرومار، ول وَتَعَيِّل كُرودو

۔۔۔ تو اپنے مقابل کی تعدادائیے سے دگی محسوں کرنے کی صورت میں خدا کے دعدہ پر بھروسکرتے ہوئے مسلمان کی کم بھٹی اور مایوی کا شکارٹیس ہونگے اور لڑائی پر پوری توجہ مرکوز رکھیں گے اور ہالآخراللہ تعالی کی اھرت سے فلیر حاصل کرلیں گے۔

غزوہ بدر میں کا فرول کی نظر میں مسلمانوں کا آئی اصلی تعداد ہے زیادہ نظر آنا۔۔اور۔۔ مسلمانوں کی نظر میں کا فروں کا انکی اصلی تعداد ہے تم نظر آنا، بیرسب قدرت البید کی تحلی نشانیاں ہیں اور نئی کریم ﷺ کاروش مجزوے۔

(اور)ابیا کیوں نہ ہو،اسلئے کہ (اللہ) تعالی (قوت دے) دیتا ہے (اپی مدد سے) اور

ا بی خاص نفرت وعنایت ہے (جھے جاہے)اسباب عادیہ کے بغیری مدوفر ہادے ( بیشک اس ) قلیل کوکیٹراورکٹر کِقلیل کردینے میں اور بہت زیادہ ساز وسامان اور آلات حرب \_\_\_نے \_\_افرادی

قوت رکھنے والوں کوایک چیوٹی می جماعت ، ووہمی بے سر وسامان سے مغلوب کر دینے ( میں ضرور عبرت ) دھیوت ( ہے سوجمہ بوجمود الوں کیلئے ) جو دل کی بینائی رکشنے والے صاحب بصیرت ہیں ۔

جوالچی طرح تجھے میں کہ و نیا کی ساری چیزیں یہاں کی بال متاح سب کونا ہونا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کے پاس دائی اجر وقواب ہے جس کیلئے فائیں۔ فائی چیزوں کیلئے ہاتی رہنے
مائی فیٹ کوئی کی اجر وقواب ہے۔
مائی فیٹ کوئی کی بات ٹیس ہے۔ گر پھوائوں ایس بھی جہ ہم کہ کھوائوں ایس بھی میں جوابو مار شد
میں ماقمہ نے ارائی جسی معیق رکھنے والے ہیں، جواللہ کے رسول اور بات جو بیا تھے ہوئے بھی اسلے
المان ٹیس فائے کہ دوم کا بادشاہ بھی سے فقا ہو جائے گا اور جو چھو بھتے بال و والت و سرالها ہے۔
وہ سب بھی سے وائی کے لگا۔ ای طرح کی ناٹھی سوچار جنے والے ہیں وہ لوگ کے ۔۔۔۔

### رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ إلِيُّكُمْ فَوْتِ مِنَ الرِّسَاءَ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْظَرَةِ

. نظر فریب بناه می گنی اوگون کیلئے خوادشاہ ہی عمیت معمرة آل اور بیون راور اتر بہتر مراجع مصرف

مِنَ اللَّهَ هَبِ وَالْفِصَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ

سوئے جالدی کے اچرواں وادر شان و سیدو سے کھوڑوں اور مور شیوں اور لحیت سند۔

ذلك مَتَاعُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا \* وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَابِ<sup>٣</sup>

يوال رندكي في يوفي سب اور الله رأ بي سنه ياس بدائهما نرون .

( نظر فریب بنادی گئی) ہے جن مشرک (لوگوں کیلئے) دیاوی بال وستاح کی (خواہشات کی محبت) کس سے مس سے مجت؟ ( مورتوں ) ہے ، شیطان اننی کے ذریعہ مردوں کو بہت جانہ مرانت ہے۔ (اور دینوں ) سے انھی کیلئے افسان مال ودوائت میں کرنے کا کریسی بنو بیا تا ہے۔ نیکر طال وحرام کی قمیر محمل کرتا ہے انجی بی کی جہد سے الفراق کی سے مدود کی حفاظ ہے میں بولیا تی ہے بہ فیال اواد والی منظیم ترین

فالعالرسل

فتند ہیں، اگر زندہ رہیں تو آز مائش میں ڈالتے ہیں اور مرجا کیں توشکین کرتے ہیں۔ (اور تھدبتہہ مونے چاندی کے ڈھروں) ، پینی اکھا کے ہوئے یا گاڑے ہوئے تا اور میانوں ، (اور مثان دیے ہوئے) آراستہ، نوب تیار۔۔یا۔۔اہات (گھوڑوں) ، (اور مویشیوں) مینی اوٹ گائے

اور بكريوں سے، (اور كھيت سے) لينى كاشكارى سے۔ يرتم اشياء وگوں كوفتدوآ زمائش ميں ڈالنے والى بيں۔بال بيچ سب كيليے، مونا چائدى

سیمام امریا یونوں کونندوار ہو گاری کا درسرے جانور دیہا تیوں کیلیے ، انتظامی پالنے والوں تاجروں کیلئے ،گھوڑے باوشاہوں کیلئے۔ دوسرے جانور دیہا تیوں کیلئے ، انتظامی پالنے والوں کے اسلام کو تاریخ کا منابع کا استعمال کا منابع کا منابع کا کہ بالدیکا کے اسلام کا کہ تاہدی کا لیکنوں کا منابع

کیلئے اور کیتی ہاڑی کسانوں کیلئے ،فتروآ زمائش ہیں۔ (بی)ساری چیزیں جواو پر نہ کور ہوئیں (اس) د نیوی (زعدگی کی پوفی ہے) اس سے صرف

د نیادی زندگی ہی میں فائدہ عاصل کیا جاسکتا ہے۔ ہرانسان کو پہاں کی بیساری چیزیں پیپیں چھوڈ کر خالی ہاتھ ہی جانا ہے۔ اچھی طرح جان لو (اور) یا در کھو کہ (اللہ) تعالی (ای کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ) اور ہمیشہ رہنے کی جگہ بہشت ،جس کیلئے فائمیں۔

و نیا کے مال ومتاع سے متوقع خطرات اور ان کی بے قتتی اور بے ثباتی طاہر فرماویے کے بعداب اس سے اعراض و بے رغبتی کی ہدایت فرمائی جار بی ہے۔ چنانچ پیمجوب کی زبان سے یہ بیغام پہنچایا جارہا ہے، کہ اے محبوب صرف اپنے خریب اصحاب ہی سے فیس بلکہ

صاف لفظوں میں سب سے۔۔۔

ڠڷٳٷٛؾڽۼٞڷؙۿۼؿڔۣڡؚۧؽ؋ڔڬۉٳڶڵڔؽڹٵڰڡۜۉٳۼڵؽ؆ڔٙؠۿۿۻڴ۬ ٢؞؞ڔؠؗ؋؞؞ڽڎؙ؆ڽ؎؉ڔۦ۩ڮ؋؞ڕڽڔٷڔ؈ٵڲڔٮؼٳ؆ۺ؈ ؿڿڔڴۄؽڰؿۿٵٳۯٷۿۯڂڶڸڔؿڹ؋ؽڣۿٵۮڒٷڴؚڰۿڟۿڒڰ۫ڰ

رى برى خرى الربه الربه وعود النهادي واروز براسه مور كرجن كه يخ مرس مارى بين، أن بن بيشد منه داك بين ادريا كذه يعال بين، رِحْمُواْتُ قِنَ اللّهِ وَاللّهُ بَصِلَةً مَا الْحَمَادُ

روسورات رسی المعنو من معنو موجود اور الله کاطرف سے نوشنوری ہے۔ اور الله دیکنے والا ہے بندول کو • ( کہدو) کداے دنیاوی مال ومتاع رکھنے والو!۔۔۔یا۔۔۔اسکو حاصل کرنے کی خواہش

( کہدو) کہ اے دنیاوی ہاں و مماس رہے والوا۔۔۔۔۔ اعوما س سے کہر کا وہ ملے اور است کا وہ ملے اور است کا دور ملے ا رکھنے والو! ( کیا ہم بنادین تم کواس ہے بہر کا) یعنی تہمیں ان دنیا کی لذیذ اشیاء ہے بہر کا پت و سے است دیں؟ مگر بداعلیٰ اور ارفع چیز ہرا کیک کا مقدر نمیس ہے۔۔۔ بلک۔۔۔ بدالان) خوش بختوں ( کیلیے) ہے

(جور میزگار ہوئے) اوراپنے کو کفر وشرک ہے بچایا، جیسے عام مسلمان۔۔یا۔۔وہ جو بری باتوں سے درگز رے۔۔یا۔۔دہ جو بری باتوں سے درگز رے۔۔یا۔ متاع دنیا ہے ہاتھ دھولیا، جیسے کہ اصحاب صف تو الیوں کیلئے (ائے رب کے پاس جنتیں ہیں) باغات ہیں۔ ایسے باغات (کہ جنتھے نیچے نیم میں جاری ہیں) وہ (اس میں ہمیشدر ہنے والے ہیں اور) اس میں ان کیلئے (پاکیزہ ہمیاں ہیں) جوظا ہری عیوب۔۔شاہ جینس، ناک کے گندے پانی اورا پنی پارسائی کو واغدار کرنے ہے۔ اور باطنی عیوب۔۔شاہ حضب اوراپنے از واج کے غیر کی خواہش رکھنے ہے۔۔۔اخرش۔۔ ہرعیب ہے پاک وصاف ہیں۔

(اور) صرف اتنا ہی نہیں، ان کیلئے (اللہ) تعالیٰ (کی طرف سے خوشنودی ہے) ایسی رضامندی جبکا انداز وکرنامحال تریں ہے۔

معلم المستخدم الى المواجعة الى المواجعة الما يبلانها من المراجعة المواجعة المراجعة المراجعة المراجعة كالمواطنة يتعالم الله المراجعة ا

(اوراللہ) تعالیٰ (دیکھنے والا ہے) اپنے سارے (بندوں کو) اوران کے اعمال واحوال کو بھی۔اس وجہ سے ان کوئیکیوں پر تو اب دیکا اور برائیوں پرجس سزا کے وہ لائق ہیں وہ سزادے گا۔اب اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا ڈرر کھتے ہیں اور پھران کو بہترین کراہات ہے نوازا جاتا ہے، تو وہ من لے کہ۔۔۔

الدِين يَعْوَلُون رَبَّنا إِنَّنا امْمًا فَاغْفِى لِنَا وُلُوْمَنا وَقِنا عَدَا النَّارِهُ

وہ چوگھیں کہ پرورد کا را چیک بھی مان گے، لو بخش وے جارے گنا ہوں کو، اور بچا بھر کو مذاب جہنم ہے۔

بی(وه) اوگ بین بارگاه خدا و ندی مین (جو) بیر عرض کریں اور ( کمین که پرورد کارا پیشک بم مان محے ) اور تھے پراور تیرے نبی بھی پراور تیرے نبی الطفیات کے ذریعہ تیری جو جو بدایتیں ملیس اور جو جواحکا مات موسول ہوئے ، ان سب پرایمان لا چکا اور اس ایمان لانے سے تیری مغفرت کے ستی جو چکے ( تو بخش دے ) اپنے فضل و کرم سے (ہمارے گنا ہوں کو اور بیا ہم کو مذاب جہنم سے ) ان اعمال سے ہم کو دورد کھ جو جہنم کی طرف یوانے والے ہوں ، فہ کورو بالاعرض چیش کرنے والے ہیں۔

### الطبيرين والطبوقين والقنيتين والمنفوقين

يهم كرتة والحي، اورج بولنے والے ، اورادب كرتے والے ، اور خ چ كرتے والے ،

#### وَالْمُسْتَغَفِينِينَ بِالْاَمْعَادِ®

اور بخشش ما تَلْغَ والے بچیلی رات میں •

طاعت کی تکالیف اور د کھ در دادر جنگ کے خطرات کے وقت (بیمبر کرنے والے) اپنے اتوال دنیات وعزائم کے سیچ (اور) ہر حال میں (چھ بولئے والے) طاعت پر مدادمت،عبادت پر مواظبت (اور) شریعت کا (ادب کرنے والے اور) اپنے اموال کواللہ ورسول کی خوشنود کی پر (خرچ کرنے والے اور بخشش یا تکنے والے تکھیلی رات میں ) ضبح کو تزکے، کہ وہ دعاقبول ہونے کا وقت ہے

\_\_شب کے آخری تیسرے حصہ میں نوافل ادا کرنے دالے\_\_ی\_ فجر کی نماز، جماعت

ے پڑھنے والے۔

دو برودی عالم ملک شام سے مدید منورہ ش آئے اور انتخصرت اللہ سے سوال کیا کہ سب سے برزگ کلمدا ورسب سے بری شہاوت کلام البی میں کیا ہے۔ تو بیآ بت نازل ہوئی کہ۔۔

شَعِمَ اللّٰهُ آگَةُ لَا إِلْهَ إِلَّا هُو ٌ وَالْمَكَيْكَةُ وَأُولُوا الْحِلْمِ ظَالِيمًا بِالْقِسْطِ \* الله كوده به كرب مثل نبن كون معوداس كروا - اورفرشتون نـ كواني دي اوظم والون نـ انساف برقائم دوكر، كر

لَا إِلْهُ اللهِ هُو الْعَزِينِ الْعُكِيدِةِ قَ نبي بِولَى معود مواس كر، ظبوالا محسودالا

الله ) تعالى (گواه ہے کہ وظک ٹیس) ہے ( کوئی معبودا سکے سوا)، ذہن نظین رہے کہ اللہ اللہ کے مصند ناک شاہد سال کر میڈشٹ اس میں میں جات کہ اللہ اللہ کا کہ معبد اللہ کہ کہ اللہ

تعالى كيمونى كامادت الشقالى كافي شهادت بى ب، جوتمام شهادتون كى بنياد ب الروه تدمو

Marfat.com

j

تو تمام خلوق کی شہادتیں غیر معتبر ہول۔۔۔الغرض۔۔۔شہادت دہی ہے جوخود خدانے دی ہے (اور ) کجر (فرشتوں نے گوائی دی)۔ یعنی خدا کی گوائی پرائکی وحدانیت کا افر ارکیا۔ (اورعلم والوں نے ) بھی

موای دی ادرائکی دحدانیت پرایمان لا کراس دحدانیت پردلیلیں قائم کیں \_ --الحامل --انسانوں كے نفوس مي توحيد يرداكل بيداكر تا، بيضدائ عز وجل كى

گوای ہے، اسکی وحدت کا اقرار کرنا پیفرشتوں کی گواہی ہے اور اسکی وحدت کو مان کر اس پر دلائل قائم كرنا، بيعلائد بانيين كي كواي ب\_

---انفر --- الله تعالى (انساف برقائم روكر) يعنى انساف قائم كر كے عدل كے ساتھ

نظام قائم کرنے والا ہے۔ یعنی وہ رزق واجل اور جز اوسرا دینے میں اپنے بندوں ہے عدل وانصاف فرما تاہے، بلکہ اضمیم بھی عدل کا حکم فرما تاہے۔۔۔اِب جن امور سے رو کتا ہے ان میں بھی عدل و انصاف ہوتا ہے تا کدان میں برابری رہادرایک دوسرے برظلم ندکرسکیں۔ رب تعالیٰ کی اپنی توحید ک گوائی انصاف برمنی ہے کوں ( کم ) فی الواقع ( تہیں ہے کوئی معبود سوااس کے ) بے شک رہ (ظبروالا) ہے۔ توبیال ہے کی اور کی شہادت اسکی شہادت پر ۔ یا۔ یمی اور کی تعریف اسکی خود ائی کی بولی حمد پرغالب آجائے۔

دوسر اوك و صرف اسلة كواى دية بي اور صرف اسلة حروثنا كرت بي كرايا كرنے ي الميس ماموركيا ميا ... نز ... انبيل تكم ديا كيا ب كدتو حيد كا افر اركري اور خدا کی تعریف داوسیف کرتے رہیں۔

ره مماا چی شهادت اورا پینے وصف میں غالب رہناوہ ای رب کریم کی شان ہے جو ( حکت اللا) ہاورا فی وحدانیت کی گوائی دیے میں وانا ہے۔

اس مقام بر الاالقالا الله كا محرارة ميدى الديك وب ب ب ، اكره وبد الديمال ک قومید کالن اداکریں ادر شرک ہے چیں ،اسلے کر قومید کے مکر پراتی زیادہ تحت سرا ہے كال جيى ادركوكي مزافيس اورالله تعالى الي كلوق ير بس طرح جابتا ب، عم وياب، يكن ايا بى دين كدواي فلروندرت كى بديكى يد نانسانى كري

اس سے پہلے آکر کیا جاچا ہے کا اللہ تعالى الرفتوں اور ملاء نے بہرادت وى يك الد كسواكول ماده كاستن فيس كارة مدى وين ب بوسرية ومالطوا ي

کیکر حضرت خاتم انھین ﷺ تک ہر ہر نبی برق کے بیغام و ہدایت کا غیادی حصد رہا ہے۔ ہر دور میں دین برق کی نسبت اس دور کے نبی کی طرف کی جاتی رہی ۔۔۔ شاند ین ابرائیمی، دین موسو کی اور دین عیسو کی وغیرہ اور اب صورت حال بیہ ہے کہ حضور ﷺ کے عہد ہے کیکر آج تک اسلام کے سوااور کوئی وین آقو حید کا دائی نہیں ہے۔ صرف اسلام بن ہے جسکی دعوت و ہدایت کا اصل الاصول نظریہ ، تو حید الٰہیت و الوہیت ہے۔ اس سے بین تیجہ واضح طور پر سامنے آگا کہ۔۔۔

إِنَّ البِّيْنَ عِنْكَ اللهِ الْإِسْكَلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْثُوا الْكِتْبُ بِعَد ين الله كِن ديد ، اسلام ي جدد اورثين اختلاف يم تن كود كاني جاتب اللامِنَ بَعْدِيا مَا عَلَيْهُمُ الْعِلْمُ يَغَيْنًا بَيْنَا فَكُو وَمَنَ يَكُفُّ بِالْمِتِ اللهِ مربعداس كرة عيان وطم به ي في عادة تاريس دورجوا تعادر عدالله كي تعدل كا

فات الله سَرِيعُ الحِسَابِ<sup>®</sup> دَے مِد الله جلد حراب کرنے والاہ

او بیشک دین) برحق (الله) تعالی (کے نزدیک) دین (اسلام بی ہے) ۔ اسلام کے سوا
دوسرے سارے اویان باطل ہیں ۔۔۔الخرض۔۔۔اسلام بی خدا کا پہندیدہ دین ہے، یہودیت اور
دوسرے سارے اویان باطل ہیں ۔۔۔الخرض۔۔۔اسلام بی خدا کا پہندیدہ دین ہے، یہودیت اور
نفرانیت بیس سننے والوسنو (اور) یا در گھوکہ (فیس اختلاف کیا) دین اسلام کے دین برحق ہونے میں
اور رسول اسلام کے رسول برحق ہونے میں، ان یہودونساری نے (جن کودی کی ہے کماپ) ان کے
رسولوں پر نازل فر ماکر (مگر بعداس کے کہ آئم ایان کو) حقیقت امراور جے صورت حال کا (علم)۔

یعن دلائل و براہین ہے افیس پورالیتین حاصل ہوچکا تھا کہ حقیقت الامر کیا ہے؟ وہ
اچی طرح ہے جان چکے تھے کہ وین اسلام اور نبوت جمدی تی ہے، ہے مائے کے سواکول
چارہ نہیں۔ پھر بھی انکار کرنا، بیا کی اختیاد رجہ کی گرائی تھی ۔عش وشعور اور علم و فیرر کھتے ہوئے
افیس ایر انہیں کرنا چاہئے تھا۔ نکورہ بالا آ ہے میں اہل کتاب کے اختلاف کے صعداق
کے تعلق سے مندرجد فریل اقرال بھی ہیں:

﴿الهدد اس مراد يبود بيل اورائے اختلاف كابيان بيد به كرجب حضرت موى أ كى وفات قريب بوكى، تو انحول نے تو رات كومتر علاء كي ير دكيا اوران كوتو رات يراشن

یناما اور معنرے بوشع النظینتا: کوخلیفه مقرر کیا، پھر کئ قرن گزرنے کے بعدان ستر تعلاء کی ادلا د دراولاد نے تورات کاعلم رکھنے کے باوجود باہمی حسد دعناد کے باعث ایک دوسرے ے اختلاف کیا۔

474\_\_\_اس سے مراد نصاری ہیں۔ جنوں نے باد جود انجیل کی تعلیمات کے جھزت

عینی کے متعلق اختلاف کیا اور انھیں عبداللہ کے بجائے ابن اللہ کہا۔ ن**ہ کورہ بالا سارے اختلا فات، اختلا ف کرنے والوں نے اخلاص اور حق پسندی میں نہیں** کئے

میں، بلکہ **(باہمی اتار ح ماؤیس)** کئے ہیں۔ حسد وعماد، ممارت دریاست کی جاہت ، ایک دوسرے ير برتري كى خوابش اورد غوى مفاوات كوزياد وسي زياد وتنها حاصل كريلين كاجذب بيرسب تحال كى

آپی رسکش کے اسباب اب سب اچھی طرح ہے ت لیں (اور) سجھ کیں کہ (جوا گار کرے اللہ)

تعالی ( کی آجوں کا ) یعنی قر آنی بدایات اور نبی کریم کے معجزات کا اور دلائل و برا بین سمھ لینے کے بعد دین اسلام کے خدا کا پہندیدہ دین ہونے کا ، (تو) وہ امپی طرح سے جان لے کہ (ب شک اللہ)

تعالی (جلد)اسکا (حساب کرنے والاہے) اور صرف کس ایک فرد کانبیں، بلکہ ساری محلوق کا جلد تر حساب لينے والا ہے

معماب یعی قیامت کاون بالکل قریب ہے۔ جارے اور قیامت کے درمیان اب تحمی اور نبی کاز مانہ حال قبیس ۔ ایسا بھی نہیں کہ صباب لینے جس اے کا ٹی وقت کیے گا ، بلکہ

ده بہت تھوڑی دیے میں می سب کا حماب لے ایگا۔ یہاں تک کہ برایک کا کمان یہ ہوگا کہ الله تعالی نے مرف میرای حساب لیا ہے۔۔۔

فَإِنْ عَآجُوْكَ فَكُلِ ٱسْلَمْتُ رَجِهِيَ بِلْهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَكُلِّ لِلَّذِيْنَ مجرا کرکش جی کی افعوں نے قریم کیدو کریمی اینار کے جما چااللہ کیلئے ، اور جنوں نے میری بیرای کی، اور کیدو

أَدْثُوا الْحَكِثْبُ وَالْأَمِنِينَ ءَ ٱسْلَمْتُو ۚ قَالَ ٱسْلَمُوا فَقُوا هَتَكَ وَا ۖ

الل كتاب اومان يرحول سے ، كركما فريد جي جمكال ، اس اگرافوں نے جمكا و او ب الك راو واك -

كَانَ كُوْلُوا لِمَاكِمًا عَلَيْكَ الْهِلْمُ وَاللَّهُ بَصِيلًا يَالْمِبَادِةُ

ادوا كرمد كيرليا، لوقم ي بس وكالوديات ورافدات ون وكود كيف والاب

ان تمام هاکن کوجان لینے کے بعد ( اوا کر کر جی کی افول نے ) اس سنار میں کہ ب

دین الله تعالی کا اسلام ہی ہے (تق) اے حبیب ان ہے صاف افقالوں میں (کم روو کہ میں اپنارخ) دل، دہاغ اور قلب وروح سب کچھ (جھکا چکا) خالصاً لوجہ الله ، (الله) تعالی (کیلیے اور) صرف میں نے ہی نہیں، بلکہ ان سارے لوگوں نے بھی (جھوں نے میری پیروی کی) ان سموں نے بھی خدا

ے آگے مرتبلیم فم کرلیا ہے۔

اے محبوب ساتھ ہی ساتھ سوالیہ اندازیں فر مادو (اور کہددوافل کتاب) یعنی یہودونساری ے، (اوران پڑھوں ہے) یعنی مشرکین عرب ہے جنکے پاس کوئی کتاب نہیں (کدکیاتم نے بھی جھکایا)

۔۔ یعن۔۔۔ کیاتم بھی سر شلیم خم کرتے ہوئے میری تابعداری کرتے ہو؟ جیسے کدائل ایمان نے تابعداری کی ہے۔ خور کروکر تبہارے پاس ایسے دلائل موجود ہیں جواسے مقتضی ہیں اور تم پر لازم کرتے

ہیں، کہتم جھے پر لاز ماایمان لاؤ، تو جواب دو کہ کیاتم ایمان لائے ہو؟ اوران دلاکل کے مطابق عمل کرتے

ہو؟۔۔۔یا۔۔۔ویسے بی ابھی کفر پر ڈٹے ہوئے ہو۔

(پی اگرانھوں نے) آپ کے آگے اپنا سرشلیم (جمکاویا) اور پورے اخلاص کے ساتھ جمیں

مان گئے، (توب ملک راہ پاگئے)۔اب وہ یقیناً ہدایت کے حفا وافر سے محفوظ ہو نگے اور ہلا کوں سے محفوظ ہو نگے اور ہلا کوں سے محفوظ ہو جا کہا ہے۔ محفوظ ہوجا کیں گے وادرا اگر منہ چھیرلیا)، یعنی آپ کی اجاع سے روگر دانی کی اور اسلام کو قبول کرنے

ے انکارکردیا، (ق) وہ اس سے آپ کو تسی مکی انقصال نیس پہنچا سکتے اسلے کہ آپ کا فریضہ مرف تبلغ

ہے اوراحکام الہی پہنچادینا ہے۔

... الحقر... احجوب بم صرف رسالت كاحكام پنجانے پرمعمود ہو۔ تبهارا جوفريضه

تھا، وہ تم نے بخو نی کما حقداد اکر دیا۔۔۔النرض۔۔۔ (تم پریس پینچادیتاہے) کسی کومنوانا اور اسکی ذات میں ہدایت کی تخلیق کرنائیس ہے۔ (اور اللہ) تعالی (اسپے بندوں) کی تصدیق اور تکذیب دونوں

( کود کیمنے والا ہے )۔ تو تقید این کرنے والےموشین کیلئے جزا ہے اور تکذیب کرنے والے کا فرول کیا دیا

كيليح سزائ

او پردین سے اعراض کرنے والوں کا ذکر تھا، اب استقلق سے فرمایا جارہاہے کہ۔۔

اَنَ الْزِيْنَ يَكُفُّهُ وَيَ الْمِتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّيْنِ بِعَيْرِ عَنِيْ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّيْنِ بِعَيْرِ عَنِيْ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّيْنِ وَيَعَلَّمُ عَنِيْ اللهِ وَيَقَتُلُونَ النَّيْنِ وَيَعَلَيْنَ اللهِ عَلَيْرِ عَنِيْ اللهِ وَيَقَتُلُونَ النَّيْنِ وَيَعْلَمُ عَلَيْنِ عَنِيْنَ اللهِ وَيَقَتَّلُونَ النَّيْنِ وَيَعْلَمُ عَلَيْنِ عَنِيْنَ اللهِ وَيَقَتَّلُونَ النَّيْنِ وَيَعْلَمُ عَلَيْنِ عَنِيْنَ اللهِ وَيَقَتَلُونَ النَّيْنِ وَيَعْلَمُ عَلَيْنِ عَنِيْنَ عَلَيْنِ عَنِيْنَ اللهِ وَيَقَتَلُونَ النَّيْنِ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ اللهِ وَيَقْتُكُونَ النَّيْنِ وَيَعْلَمُ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّيْنِ وَيَعْلَمُ اللّهِ وَيَقَلَمُ اللّهِ وَيَقَلَمُ اللّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ

#### وَيَقْتُونَ الْذِيْنَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسُطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرُهُمُ بِعَدَابِ الِيْمِ

اور قبل کریں ان کوجولوگوں میں انصاف کا تھم دیں ، تو متو جہ کر دوان کود کھ دینے والا عذاب کی طرف ●

(بيك جوا كاركري الله) تعالى (كي آخولك) كسى بهى ايك آيت كا الكارسارى آيول كا

ا نکار ہے،خواہ بظاہرلفظوں میں انکار نہ کیا جائے ،اسلئے کہ دونوں انکار کا انجام ایک ہی ہے۔

جس طرح ساری آیوں کا متر کافر ہے، بالکل ای طرح ایک آیت کا بھی متر کافری ہے۔ توجس نے کی ایک آیت کا بھی انکار کیا تواس نے کویا ساری آیوں کا انکار کردیا، اسلے

کہ ایمان کیلئے ضروری ہے کہ ہر ہرآیت کی تقیدیق کی جائے ،گمر کفر کیلئے بیضروری نہیں میں میں وقال وہ کا بچان کے ایس کے کہیں ایک فوجو

ہے کہ ہر ہرآیت کی تکذیب کی جائے ، تب کہیں جا کر کفر ہو۔ عقد

۔۔۔افاصل۔۔۔جوآیات البیدکا افکارکرتے ہیں (اور قل کرتے ہیں انبیارکو) یہ بھتے ہوئے

کہ بیٹل (ناحق) ہےاور طالمانہ ہے، کسی ایسی وجہ نے نہیں ہے، جس سے اس قبل کوخق شرعی قرار دیا جائے اور صرف اتنامی نہیں بلکہ یہ بھی کر گزریں (اور قبل کریں ان کو جولوگوں میں انساف کا حکم دیں)

اورامر بالمعروف اورنهي عن إلمنكر كافر يضهادا كريب

ان یبود ایوں کی سرکھی اور زیادتی کاعالم بیقا کہ صرف ایک تھنے میں تینتالیں " انہیا ،
کرام بلیم اسلام کو شہید کر ڈالا۔ اس پر بنی اسرائیل کے خلاص جن کی تعدادایک سوبارہ تھی ،
فیامیں امر بالمعروف اور نہی عن المئر کی کہتم نے انہیا میم اسلام کوناحق شہید کر ڈالا۔ اس
میران یبود ایوں کو خصہ آگیا اور ای دن کی شام کوان سب کو بھی شہید کر دیا۔

سے قاتلین اگر چہ حضور ﷺ کے ہم زبانہ نہ تھے ہلکہ آپ کے ہم عمر اہل کتاب کے مورثین تھے ہم چونکہ بیہ بم عمر اپنے مورثین کے اس قمل کوسج تھے والے ہیں، اگل تعریف و حسین کرنے والے تھے اور صرف اٹنا ہی نہیں، بلکہ اپنے مورثین کے قمل کی ہیروی کرتے

ا ہے ہی موثین بھی ہیشہ انکی آنکموں کا کا نار ہے، لبذا سارے ایمان والوں کو شبید کر ویے کی آرز دیمی اسکے دلوں میں ہیشہ رہی۔ اگر رب کریم اپنی مصمت اور اپنے انتشا و کرم سے انگی حفاظت ندفر مانا ، پھر تو وولوگ اپنے تا پاکس مزائم میں کا میاب ہو جاتے۔

(ق) اعجوب (متوجه كردوان) فالون (كودكودية والمعداب كاطرف) اور جان اوكه ....

#### أوللإك الذين حبطت اعتمالهم في الدُنيا والاختوا

بدوه بین که غارت مو مکان کے اعمال دنیا و آخرت میں ،

#### وَمَالَهُوَ مِنَ لُورِيْنَ ﴿

اور نیس ان کیلیے کوئی مدد گار ●

(پ) جنگے اوصاف قبیحہ اوپر بیان کئے گئے ہیں (وہ ہیں کہ قارت) لینی ضائع واکارت (ہو گئے ایکے اعمال دنیا وآخرت میں اور نہیں ان کیلئے کوئی مددگار) جواللہ کے عذاب سے نجات دلانے میں مددد سے دنیا میں ندآخرت میں۔ دنیا میں ندان کی کوئی تعریف وقوصیف کرنے والا ہوگا اور نہ بی آخرت میں ان کے اعمال کا کوئی ثواب ملے گا۔

سابقہ آیت میں بتایا گیا کہ بہودیوں کا اسلام قبول کرنے سے انکارعنادا تھا اور اب سے
وضاحت کی جاری ہے کہ انکا عناداس درد کو پہنچا ہوا تھا کہ اگر اٹھیں خودا گئی آسانی کہ آبالی
کی طرف کس کی وعوت دی جائے ، تو اس سے بھی اعراض کرتے ہیں۔۔۔ چنا نے۔۔۔ ایک
مرتبدرسول کر یم بہودیوں کے مدرسے میں گئے اور اٹھیں اللہ کی طرف وعوت دی ، تو ان
بہودیوں میں سے تھیم بن عرواور حارث بن زیدنے آپ سے بوچھا، اسے کھر (وہ اُن اُن ) آپ
کس دین پر ہیں؟ آپ نے فرمایا حضرت ابراہیم کے دین اور انگی ملت پر۔ اُنھوں نے کہا
کر، ابراہیم تو بہودی مینے آپ نے فرمایا ، تو رات الا کہ اس مسئلہ میں وہ تمارے اور تمہارے ورمیان فیصل ہے ، اُنھوں نے اس سے انکار کیا تو ارشادر بانی ہوا۔۔۔۔

العُوْرُ إلى الرَيْنَ أَوْلُوْ الْصِيبُمُ فِي الْكِتْبِ يُدْعَوْنَ إلى كِتْبِ اللهِ كَامْرُ كَيْسُ جَانِ كَرْجَنِينَ وَكُوا الْصِيبُمُ فِي اللهُ كَانَابِ كَامْرُ كَيْسُ جَانِكُ وَجَنِينَ وَكُوا لِيصِيبُونِ وَمِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ وَمُو اللّهِ وَمُعْلِينَ الله

لِيَحُكُّو بَيْنَهُو فَي يَتُولَى فَرِيْقُ مِنْهُو وَهُو فَعُم فُونَ فَى لِيَكُونَ فَكُونَ كَالِمُونَ وَهُو فَعُم فُونَ فَكَالِهِ فَالْمُونَ وَهُو فَعُم فُونَ فَكَالِهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّ

اے محبوب! (کیام و کیفیس بھیان) یبودیوں (کوشیس دیا گیا) علوم دادکام جمنور القطاعی کی شان مبارک کے قصے اسلام کی حقیقت \_\_\_انفرن\_\_\_(ایک) اچھا فاصا (حصر کماب) قورات (سے)،اور پھر جب (وہ بلائے جاتے ہیں اللہ) تعالی (کی کماب کی طرف) تاکہ جب وہ آکیں (قو

وو) کتاب (ان) کے مسائل (میں) فیصلہ کرے اور حکم کا کردارادا کر کے اورائی (حکم انی) کا مظاہرہ (کرے) ، تو ( مگر ) اس دموت پرا تکارویہ یہ ہوتا ہے کہ (ان میں سے مکھ ماہر ) جا (تے ہیں برٹی کے ساتھ ) ، کتاب کے تم سے اعراض کرتے ہوئے گفتگو کی مجلس سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔

# خلك بالمُفَحَ كَالْوَالْنَ تَمْسَنَا النَّازُ إِلَّا أَيَّا هُا هَعَدُ وَدُتِ

وَغَرَهُمُ فِي دِينِهِمْ مَّا كَالْرَايِفَتُرُونَ

اوردهوکا دیاان کوان کے دین عمی اس نے جوجموٹ افتراکر تے تن**ے ●** م

ا کی (بی) سرکٹی (اسلے) تھی (کدوہ) اپنے کمانِ فاسد کی بنیاد پر (کہا کے) دموی کرتے مب، (کمشر چھوٹے گی ہم کو) جہنم کی (آگ، مگر چندون) لینی ہم پر صرف یالیس دن عذاب ہوگا، جینے دنوں تک ہمارے مورثوں نے چھڑے کی پرسش کی تھی۔

مجمی وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے اورائے مجبوب میں اور بھی یہ بکتے کہ ہم انہا می اولاد میں ،اسلئے ہم سے گناموں کا مواخذ ونہیں ہوگا اور انہا مرکزام سفارش کر کے ہم کو بچالیگے۔ مجمعی کہتے کہ ہم حضرت یعقوب کی اولاد میں اوراللہ تقائی نے وعدہ فر مایا ہے کہ انگی اولاد کو

ن ما به نام روحه دب ما رود در ما مناب نام گار

--دائنش--- بهاد با (اورده کا دیاان کوان کے) اپنے (دین میں) گئرے ہوئے خود ساند (ای) خیال (فی میں) گئرے ہوئے خود ساند (ای) خیال (فی میں سراس (مجوث) تھے، جما بہتان اللہ تعالیٰ پر بائد من تنے اور ضدا ک فات برافترا مرتے ہے)۔

**ڴڴؽڬٳڎٙٵڿٮۘڡٞڟۿٷڮڗۅڵڒڗؠٛ؋ؽٷۘٷٷؽػڰڴؙڷڴۑٮ** ۻڰٵڡڶ؈ڰۼ؈ۼٷڰٷٷٷڰۄ؈ڶٷڰ؈ڮڰڰڰڰڰڰ؊؞؞؞؞؞؋؞؋؞؋؞؞ٷ؉؞

الماكسية وفولايطلنون المرادان المرادات المرادات

لاعل دهوروالوا فوركرو و ( على كيما حال وكا ) الكاس بكر ( جال بم في اكلماكرو ياان كو

اس دن کہ جس) دن کے واقع ہونے (میں کوئی حکث نییں) بھمل انساف کیا گیا (اور پورا پورا) اجر (دیا گیا ہرا کیے) کو، اسکا (جواس نے کمایا) یعنی ان کے اعمال کی انھیں پوری جزالے گی، اس میں کسی تھم کی کئی نہیں ہوگی (اور وہ) یعنی میدان حشر میں حساب و کتاب کیلئے اکتھا کئے جانے والے، عذاب بڑھا کر\_\_\_ا\_وواب میں کمی کرکے (ظلم نہیں کئے جاتے)، بلکہ ہراکیک کواشے اعمال کی یوری جزالے گی۔

اللہ تعالیٰ کی شان سے بعید ہے کہ وہ اپنے بندوں پر ظلم کرے آگر چہ ذرہ برابر ہیں۔ پس مومن کواس کے ایمان کی جزالے گی اور کا فرکواس کے تفر کی سزا۔۔۔اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ عنفریب کفار مغلوب ہونئے اور بظاہراہیا ہونا معلوم نہیں ہوتا تھا، کیونکہ کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی اور دنیا کے اکثر و بیشتر ملکوں میں کا فروں کی حکومت تھی انسانی آ

عُلِ اللَّهُ عَمْ مَلِكَ الْمُلُكِ ثُوَّ فِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَكَّا ءُ وَتَكُوْمُ الْمُلْكَ كبويالله ، بريك كه باك، قرض كو چاپ عومت دے اور جس سے جاہے ، مین مِمَّنَ تَشَكَا أَوْ كُوْ يُعِوُّ مَنْ تَشَكَاءُ وَتُولُ مَنْ تَشَكَاءُ \* هـ اور جم كو چاہے وزت دے اور بھے جارہ والی دے ۔

٢-١٥٠٠ و به جرف على مُلِ شَيْءٍ قَدِيرُهِ عِلَى مُلِ شَيْءٍ قَدِيرُهُ هِ عِلْمَ مُلْ

تير عنى تبعد بر بعلائى ب- بشك تو برجائ يرتدرت ركف والا ب

اور (کہویا اللہ ہر طک کے مالک) تیرے تفرفات کا عالم بیہ ہے کہ (جس کو چاہے محومت دے اور جس سے چاہے چین لے اور جس کو چاہے ) دنیا وا تحرت میں اپی نفرت وقر فیق عطافر ماکر (عزت وے اور جے چاہے ) اسکے سرے اپنے فضل وکرم کا سابیہ ٹاکر دونوں جہاں میں اسے (رسوائی دے ) بقو مالک و مختار ہے ، تیراکوئی مائع ہے نہ مدافع ، (تیرے بی قبضہ کا قدامت میں اور ہم بھلائی ہے ) کی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جس طرح تیری مشیت کا تقاضہ ہوتا ہے ، تو ای طرح تفرف فرما تا ہے۔ اے اللہ ( بیٹک قو ہر چاہے یہ قدرت رکھنے والا ہے ) جو چاہے کرے ، جس کو چاہے موث

د سادرجس كوچا بي اليل كرد سـ

#### ثوليج الكل في النَّهَارِ وَثُولِجُ إِلنَّهَارَ فِي النَّيْلِ وَتَخْرِجُ الْحَيَّمِنَ الْمَيِّتِ

تورات کودن میں اور دن کورات میں سادے۔اور تو زندہ کومر دوے 3 میں میں ایس میں ایس میں میں بھی میں میں میں ایس میں

#### وَ الْمَهِ الْمَهِتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنِ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ®

اورم دہ کو زندہ سے نکالے۔ اور جس کو جا ہے ان گنت روزی دے 🌑

تیری قدرت کاملہ کا عالم تو یہ ہے کہ جب چاہ ( تورات کودن میں ) داخل کرد ، ایسا کہ دن بڑی قدرت کاملہ کا عالم تو یہ ہے کہ جب چاہد ( تورات کودن میں ) داخل کرد ، ایسا کہ دن بڑھ کر پندرہ گھنٹے کی جو جائے اور دن نو گھنٹے کا یوں بی جب چاہد ( دن کورات میں ساوے ) ، ایسا کہ رات پندرہ گھنٹے کی جو جائے اور دن نو گھنٹے کا رہ جائے ۔ ( اور ) کیا بی تظیم ہے تیری بیشان قدرت ، کہ ( تو زندہ کو مردہ سے ) نکالے ، خواد مادی طور پر چیسے نگے سے درخت ، نطف سے انسان اور انڈ سے پرندے وغیرہ وغیرہ وغیرہ کوزندہ سے نکالے ) جیسے جالل سے عالم اور کافرے مومن ، وغیرہ وغیرہ پیدا فریائے ( اور ) یونمی (مردہ کوزندہ سے نکالے )

جیسے نے کو درخت ہے، نطفہ کو انسان ہے، جاہل کو عالم ہے اور کافر کومومن ئے پیدا فریائے۔ (اور **جس کو چاہان گنت روزی دے )**اور بے صاب رزق عطافریائے۔

۔۔۔الانفر۔۔۔اے میرے مالک الملک جب تو ان سارے حیرت انگیز امور پر قدرت رکھتا ہے، تو تیجے یہ بمی قدرت ہے کہ جمیوں ہے ملک چمین کر انھیں ذکیل کردے اور مو بول کوعنایت فرما کر آنھیں معزز فرمادے۔اور یوں ہی بنواسرائیل ہے نبوت لیکر بنواسائیل کو

عطافر مادے۔ بیسارے کام تیرے نزدیک بہت ہی آ سان ہیں۔

اس عام بر برات می محد لین ک بردب الله تعالی می با لک اللک اور تا ور مطلق حقد الحال الول اورائ ماست این کی رضا کے طالب رس اور اس کے اعلام کی جو وق کریں۔

البغدامہ بیند منورہ کے انصار کی ایک جماعت کا رؤ سائے یہود کے ساتھ دوئتی النتیار کر لینا اور آئیس میں بھائی چارہ قائم کر لینا اور ایک دوسرے کا ولی بن جانا اور ان یہود یوں ہے اپنا

قلبي لكاد كامظا بروكرنا ويرسب كورايك مومن كي شان كفاا ف ب، اسك \_\_\_

كالتي تخفي المنوفي الكلومين أولياء من دون المنومينين ومن يفعل

ت بنا مي ايمان والله ، كافرول كودوست ، ايمان والول كويموزكر .. اورجو ايها كر ... .

## ذلك فَكَيْسُ مِنَ اللهِ فِي شَيْءِ إِلَّاكَ اللهِ عِنْ اللهُ عِنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الله

تونیں ہے اللہ ہے ووکی علاقہ میں ، مگر بیکرخوف ہوتم کوان سے پچھے۔

وَيُحَدِّنُكُو اللهُ تَفْسَهُ وَالَى اللهِ الْمَصِيرُ اللهِ الْمَصِيرُ اللهِ اللهِ الْمَصِيرُ اللهِ ا

اورور دا به ایمان والے کا فرول کو دوست ایمان والوں کو چھوٹر کر) میشن صرف ایمان والوں (ندینا کیں ایمان والے کا فرول کو دوست ایمان والوں کو چھوٹر کر) میشن صرف ایمان والوں

بی کودوست بنائیں،ایسانہ ہوکہ جب دوست بنانے پرآئیں تو ایمان والوں کونظرانداز کردیں اوران کی بجائے کسی کا فرکودوست بنالیں۔کافرول کودوست بنالینے میں اندیشہ ہے کہ کییں جنگ کے وقت ان سے نیل جائیں۔۔۔یا۔۔ائے خلاف کسی عملی اقدام سے کنارہ کش نہ ہوجائیں۔۔۔یا۔۔۔امور

س سے میں باتیاں۔ دینیہ میں انکاساتھ نہ دے بیٹھیں۔

۔۔۔انٹرش۔۔۔کا فروں اور شرکوں کے ساتھ موالات ُ جائز ٹبیں۔البندان کے ساتھ ممواسات ، بیتی انسانی ہمدردی کا معاملہ ' ندارات ' بیتی ' گفتگواور برتاؤیس نرقی کا مظاہرہ' اور 'جودمعاملہ' بیتی 'معاشر تی برتاؤ کرنا' جائز ہے۔

۔۔۔انفرض۔۔۔اس مقام پرجس موالات کوحرام قرار دیا گیا ہے،اس سے مراد دہ معاملات ہیں، جوانسان محبت کی بنیاد پرائے محبوب کے ساتھ کرتا ہے، جے کرتا اسکی محبت کا تقاضہ ہوتا ہے۔۔۔ مثنا بمجوب کی تعظیم وقو قیر کرنا ،مجوب کے تکم کو باتی احکام پرتر چے دینا ، اسکی تعریف و توصیف کرنا ، اسکا بکرت و کرکرنا ، اسکی رضا جوئی کی کوشش کرنا ، دیں اور عباوت کے معاملہ میں ان سے مدد حاصل کرنا ۔ اکوا پنا ہمراز بنانا ، اسکے ساتھ شادی بیاہ کے تحلق استوار کرنا ، سے تمام امور اسکے ساتھ حائز میں۔۔

البتہ کفار کوا چنا تو کر اور غلام بنا نا اور ان سے اس طرح مدد لیمنا چیسے مالک نو کروں سے لیتا ہاور تفوق و برتری کے ساتھ ان سے تعلق رکھنا ، پر سب امور جائز ہیں۔ رہ گیا کسی کی طرف وہ غیرا فقیاری جھکا و اور دل لگاؤ جوخونی تعلق ،رشتہ واری ، پرانی دوتی یا تی شناسائی کی وجہ سے ہوتی ہے، تو چونکہ اس پرکوئی افقیار نیس ، اسلے شرعاً معاف ہے اور درجہ افقہار سے ساقط ہے ۔۔۔ الحقر۔۔ کفارے دلی حجہ ایسا کرے ) بعنی کفارے دوسی جوڑے ( تو نہیں ہے اللہ ) انسانی افعائی (سے وہ (اور) اب (جوابیا کرے) بعنی کفارے دوی جوڑے ( تو نہیں ہے اللہ ) انسانی افعائی (سے وہ

سروری بین کردهای است. سی ماد قدش ایسی کسی معامله میں جے کہا جاسکے کہ اس میں اللہ تعالی کی مجت اور دو تی کا شائر ہے۔

یہ ندگورہ بالانتھ رفعت کے طور پر ہے۔ اب اگر کوئی مبر کرے بہاں تک کہ شہید ہو جائے قوبہت زیادہ اجروثو اب ہائے گا۔

(اورڈماتا ہے آم کوافد) تعالی (اپی جیت ہے) لین اپی ذات مقدسے ۔۔۔ انفس۔۔۔ انفس کر اورڈماتا ہے آم کوافد (افد) اسکی گوینے نہ کرو (اور) انھی طرح نے زبن نشین کر لوکد (افد) تعالی اسکی طرف ہے۔ دوہ ایک کوا کے اسکی اسکی اسکی اسکی اسکی اسکی کو اسکی اسکی کو کر کو اسکی کو کر کو اسکی کو اسک

عُنْ إِنْ فِخْفُوْا مَا فِي صُدُورِكُوْ اكْتُبْدُونُهُ يَعْدُهُ اللهُ وَيَعْدُهُ مَا فِي السَّمَاوَ

كىدەك كرىم بالاجتمارے يون عمل ہے، يا فاجركروں الله سب كرجان ہے۔ اورود جانا ہے جہوا ماؤل وَعَمَا فِي الْكَرْوْنِ \* وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّي شَكَى وَ قَدِي يَكُرُهِ

اور جو ميكن زعن على بهداور الله برياسته ولدرت ركت والابت

اسے جیوب (کمیدوکی اگر) تم (چہالو جو تہارے سیوں میں ہے) اپن ول کراز وں کو مجلسا کے مطاری دوتی ہی ہے (پاٹا ہر کردو) جو تہارے این ہاس ہے کوفر ق نیس پر تا اسلنہ کسٹے تہارے این ہاس کرنے کہا تہ ہے کوئی چڑج ہے کتی ہا اور دی کی راز کو میاں کرنے کیلئے تبارا کا ہر کرنا مغروی ہے۔ اسلنے کر (افٹر) تعالی (سب یک جاتا ہے)۔ اس تہارا موافذہ ووکا جب اللہ تعالی کے بان حاضر ہوگے (افزر) مرف تہارے دول کے داؤوں ی کوئیں بلد (دو بانا ہے جو یک

آسانوں) میں ہے (اور جو کھوز مین میں ہے) اس کوئی شے فی نیس ،اسلے اس سے نہمارا طاہر جھاہوا ہےاور نہ ہاطن۔

الله تعالی کاعلم ذاتی ہے جوساری معلومات کا احاطر کئے ہوئے ہے۔ اسکے علم کے دائرے ے ندکوئی باہر ہے اور ندی باہر ہوسکتا ہے۔ (اور) صرف جلم معلومات کا عالم بی نہیں بلکد (الله) تعالى (برجاب يرقدرت ركف والاب) اسكى قدرت بھى ذاتى بكوئى مقدوراسكى قدرت ك دائرے ہے باہز نہیں، تواگرتم اللہ تعالٰی کے منہیات کے ارتکاب سے باز نہیں آؤ گے، تواسے تہمیں سزادیے بربھی قدرت ہے۔ بہرصورت جزاوسزا کادن آنے ہی والاہے۔

ۘؽۅ۫ڡڗٚۼؚۘٮؙڰ۠ڷؙ۫ڎ۬ڣڛ؆ٵۼؚڵػ؈ٛڂؽڔۿڂڟ؆ۧٵ<sup>ۼ</sup>ٷڡٳٚۼؠڵڎؚڡ؈ؙڛۏٙ؞ۣ؋ جس دن کدیائے گا ہرایک جو کمالی ہے بھلائی سامنے موجود، اور جو کر کھی ہے برائی،

تُؤَدُّ لُوَ آنَّ بَيْنَهُا وَبَيْنَةَ آمَنَّا الْجِيْنَ الْوَيُحَلِّ ذُكُوُ اللَّهُ لَقَسَةٌ

برایک چاہیگا کاش برائیوں کے کمانے اور انکی ذات کے درمیان، دور کا فیصلہ ہوتا۔ اور ڈرا تاہے تم کوانندا ٹی جلالت

وَاللَّهُ رَوُونَ بِالْمِيَادِ<sup>®</sup>

اورالله بي حدر حمت والابرايية بندول كيلي

(جس دن كه يايره ايك بالنس مكلفه اين وه كمائي (جوكمالي ب) يعني برخض اين كمائي موكي

( مملائی ) کواین ( سامنے موجود ) این اعمال کے صحفے میں ۔۔۔یا۔۔ انگی جزاء کی صورت میں یا نیگا (اور) يونى (جوكر كمي بي برائي) ووجى نامدا عمال كاصورت بيس سامن بوگ بس ون التي نامد

بائے اعمال ، نیکیاں۔۔۔یا۔۔ برائیاں یا کلی جزائیں ایکے سامنے لائے جائیگے۔

اس دن (برایک) یمی (ج بے ) اورسب کےدل کی یمی آرز وہوگی کداے (کاش ما کول کے کمانے) یعنی برے اعمال انجام دیے (اوراسک وات کے درمیان دورکا فاصلہ وہا) ، یعنی کاش بیہ

برائیاں میرے مامنے نہ ہوتیں \_\_یے ہے گاکہ کاش میں ایسے برے مل نہ کرتا (اور ڈرا تا ہے تم کواللہ) تعالی (ایلی جلالت ہے) ،ایلی عظمت وجلالت والی ذات ہے، اور فرماتا ہے اے لوگو، اینے

آب وجمع سے یعنی میرے فضب سے بیاؤ اور بیڈرانا بھی آسکی رشت ورافت کا تقاضہ ب(اور) بیشک

(الله) تعالى (بعدرهمت والابهابية بندول كيلية) جبي أحس ذراني مين مبالفدواصرارفر ما تاب-

کی طلب بیت بقت ایس کر کس کے کہ امارات ای بری قدرت والا ہے اورا تجازیا وہ علم والا ہے او اسکا خوف اور اگل خشیت اسے قلوب پر اثر انداز موگی ، اس سے وہ اسکی رفنا کی طلب کے در بے ہوجا کی اورا کی نارائش سے بچ جا کیکھے ۔ آزیدا سکا کرم بیس ہے تو اور کیا ہے کا کہ دہ اداری بلاکت کے اسماب ہے ہم کو دور رکھنا جا بتا ہے ۔۔۔

قُلْ إِنْ كُنْنَهُمْ تَحِبُّون الله قَالَتْهِ عُونِي يُحْدِبِبُكُمُ اللهُ وَلَيْغُفِلُ اللهُ وَلَيْغُفِلُ الله

#### كَلْمُ دُلُوبَكُمْ وَاللَّهُ عَفْوُرٌ مَ حِيْرٌ

ويكاتمهار \_ كنابول كو \_ اورالله بخشف والارحمت والاب

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالی نے کفار سے محبت اور دوئتی رکھنے سے منع فریادیا تھا اور صرف الل اللہ کے ساتھ محبت کرنے کی اجازت دی تھی اور جبکہ بعض کفار بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتے تھے، تو ضروری تھا کہ واضح کردیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت و پیچان کیا ہے؟ چنانچہ ارشاور بانی ہوا کہ۔۔۔

ا محبوب (اعلان کردو) اور سنادوان بیبود ونصاری کوجنصوں نے:

#### المن المنوالله و آحِبًا وَهُ

ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اسکے دوست ہیں

ا محبوب! عبدالله ابن الى جيس منافقين كوبعى آگاه كردوجنمول في فَالْبَعِمُونِي والا ارشاد سناتو بطور استبراء بكنے ليك كر مجد (فيل) اپني اطاعت، الله كي اطاعت كے شل قرار ریتے ہں اور بیٹ مریم سے کی آن سے ایس مبت کی جائے جیسے پسٹی بن مریم سے کی گڑتھ ۔ توان جیسوں ہے واشگاف انداز میں کہددوک ای سے اس معنی میں کہ جواللہ کی اطاعت ہے، وہی رسول کی اطاعت ہے اور جورسول کی

اطاعت ہے، وہی اللہ کی اطاعت ہے۔۔۔الغرض۔۔۔الله ورسول کی فرمانپرداری ایک بی

ہے۔ان میں کسی ایک کا فرما نبردار، دوسرے کا بھی فرما نبردارہے۔تو۔۔۔

قُلْ الطِيعُوااللهُ وَالتَرْوُلُ قَالَ تُولُوا فَإِنَّ اللهُ لَا يُعِبُّ اللَّفِي أَنَّ ٥

اعلىن كردوكه فرما نهردار بوجا والشاور سول ك\_ يحراكر اضول نے بيرخى كى باقو بينك الشيس دوست دكھتا نسائے والول كو ا ي كجوب (اعلان كرودكم) إلى أوكو (فرمانم وارموجا والله) تعالى (اور) اسكے (رسول كے)

ا بھی طرف سے پیش کر دہ اوامر وٹواہی اوراحکام شرع میں ۔ ( پھر**ا گرانھوں نے بےرخی کی )** اور خداو رسول کی اطاعت ہے انکار کر دیا (تو) وہ من لیس کہ ( پیکک اللہ ) تعالی ( نہیں دوست رکھتا نہ مانے

والول کو ) تواليسے کا فرول کوچن نيس پانتي اوہ خدا کی دوئ کا دموئ کريں اوراينے کوخدا کا دوست بتا کيں۔

إنَّاللهُ اصْطَفَّى ادَمَ وَلَوْهًا وَ ال إِبْرِهِيْهُ وَالْ عِمْرانَ عَلَى الْعَلِمِيْنُ ۗ

بينك الله في بن ليا آدم كوادر نوح كواور ايراجيم كي آل اورعمران كي آل كو، سارب جهاك ي اس بہلی آیت میں فرمایا تھا کہ اللہ تعالی کی محبت، رسولوں کی اتباع سے حاصل ہوتی

ہے۔اس آیت میں اللہ تعالی نے رسولوں کی فضیلت اور اسکے ورجات کی بلندی کو بیان فرمایا - اسمقام بريد من شين رب كالله تعالى كالحوق كي دوسمين بين

\_\_\_اس براتفاق ب كم كلفين غير مكلفين سے اضل بيں دره م م کلفین یعنی ملائکہ ، جن ، شیطان اورانسان ، تواس پر بھی اجماع ہے کہ بشرشیاطین و جنات دونوں ہے انفغل ہیں۔ابرہ محے بشراور طائکہ تو اہلسنت کے نزدیک رسل طائکہ عوام بشر

ے افضل بیں اور رسل بشررسل طائک سے افضل بیں۔ اور محام بشر، لینی موشین ، صالحین ،

عوام ملائکہ ہے افضل ہیں۔

رہ گئے انسانوں میں کفار وفساق، تو ان نے بالا جماع ' ملائکد افضل ہیں۔۔۔اور چونکہ انسانوں میں انبیاء ومرسلین ہی وہ فضیلت یافتہ اوز بزرگ ہتیاں ہیں جنگی اتباع کرنا واجب ہاور جن کی اتباع کرنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اسلئے اٹکا ذکر خیر کرتے ہوئے ،ارشاوفر ماما گیا کہ۔۔۔

(پیشک اللہ) تعالی (نے چن لیا آدم کو)۔ انھیں ابولیشر، بلکہ ابولا نہیا، بنایا، زمین پر اپنا خلیفہ قرار دیا۔ فرشتوں ہے انکا تعظیمی مجدہ کر ایا اور کا نتات کے تمام اسا، اور مسیات کاعلم دیا (اور) چن لیا (نوح کو)، ان کوطویل عمر عطافر مائی، ان کی شتی کوسفینہ نجات بنادیا اور انکی شریعت کواس سے پہلے کی شریعت کا جس میں محارم سے بھی نکاح جائز تھا' نامخ قرار دیا اور پھر اس معنی میں انھیں آدم عائی مائی کی اولاد ہیں۔ معنی میں انھیں آدم عائی معادر کیا دیا ہور کے ساری دیا ہور کا دیا ہور کے ساری دیا ہور کا دیا ہور کا دیا ہور کیا دیا دیا ہور کا دیا ہور کیا ہور کا دیا ہور کیا ہور کیا ہور کا دیا ہور کیا ہور کی

برورین و استان اور دخترے اسحاق کی اسکے دو بیٹوں یعنی دخترے اساعیل اور دخترے اسحاق کی دخترے اسحاق کی نسل جی افزور کی بیان اور دخترے اسحاق کی نسل جی انجیا و کرام کو معبوث فریا کر ، ذات سید نا ابراہیم کو اپنی خلت کی مند پر بٹھا کر ، انکوآتش نمر و و سخت نجات دے دلئ اگر ، اور خاند ، کعبر کی بینی در کھنے کا شرف مرحمت فریا کر ۔ (اور ) چن لیا (عمران ) بن ما خان بن العاد (کی آل) دھنرے میں کو پاکھائی ، طہارے اور بہت ساری کر امتوں سے میں کو پاکھائی ، طہارے اور بہت ساری کر امتوں سے نواز کر۔۔۔ این تمام فہ کورہ بالا نفوس قد سیدر کھنے والوں (کوسارے جہاں پر ) ، لینی ایک بم عہداور بم زیانہ سارے کوگوں مِنتخف کرایا۔۔۔

#### دُرِيَّةٌ بَعْضُهَا مِنَ بَعْضِ وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْدُهُ

ایک خاندان کے ایک دوسرے ہے۔ اورالله سنے والا جائے والا ہے •

جو (ایک) ہی ( فاعمان کے ) ہیں۔ حضرت آدم کے سواسب حضرت آدم ہی کی اوادہ ہیں اور بزرگ بالا لی کہ اوادہ ہیں اور بزرگ بالا اس کے نیک بیٹے ہیں۔ نیز ۔ یو حید اللہ اور اللہ کی سوال کی اطال مت اور اضامی میں (ایک دوسرے) کے تبع ہیں فور ( سے ) سنو ( اور ) پادر کھوکہ ( اللہ ) تعالی سبود و اضاری کے باطل اقوال اور وابیات بالوں اور ایوں اسے سارے بندوں کے اقوال کا ( سننے والا ) ہے۔ اور ان باتوں ہے جواکی فرشیں تھیں۔۔۔اعرض۔۔۔اکے فعالم کی اور باطنی اعمال کو ( جانے والا ہے )۔

اس مقام پر بید خیال رہے کہ آیت کریمہ پل فہ کور آل عمران بیں،عمران سے مراد وہ عمران میں،عمران سے مراد وہ عمران بین بیسیم بن فہر کے دالد بزرگوار تنے۔ یعنی عمران بن بیسیم بن فاہد بن لاوی بن یعقوب ۔۔۔ بلکہ۔۔۔وہ عمران مراد بیں جو حضرت مریم کے دالد اور حضرت عین فاہد کے مناز تنے دونوں عمران کے درمیان ایک بزرار آٹھ سوسال کا فاصلہ۔ رہ گیا حضرت موکی اور حضرت ہارون کی برگزیدگی کا ذکر تو وہ آل ابراہیم میں آئی گیا۔ لہٰذا ارشاد رہانی بین ہیں۔

ارتبادر بای بیل ان مران سے مراد صفرت می اور صفرت برا بی بیل استان مران کا در آن کریم کا گے کے بیان سے جی بی فا ہر ہوتا ہے کہ آس مقام پر حضرت مریم ہی کا ذکر ہے جن کی والدہ محتر مد حضرت حد کو دت العمر کوئی بحد بی پیدا نہ ہوئی، یہاں تک کہ کرا کہ العالمین میں ایک دن در خت کے مائے کے دل بیل بی کی آر زو پیدا ہوئی۔ آئ کرا ہے تھوٹے بیچ کو واند وغیرہ محلا رہا تھا تو آپ کے دل بیل بیچ کو آر زو پیدا ہوئی۔ اس بیچ کو اندو پیدا ہوئی۔ اس بیچ کو اندو پیدا ہوئی۔ اس بیچ کی آر زو پیدا ہوئی۔ اس بیچ کو اندو پیدا ہوئی۔ اس بیچ کو اندو پیدا ہوئی۔ اس بیچ کو اندو پیدا ہوئی۔ اس بیچ کا مسئلہ تھی اندو اندین کی اور سے بیچ کا مسئلہ تھی تا مدو تھا کہ بیت المقدل کی خدمت کے الق ہوجا تا ہو اس پروالدین کی خدمت نیز کو کہ بیت المقدل کی خدمت کی خدمت کے الق ہوجا تا ہو اس کی خدمت کیلئے مرف کی خدمت کی خدمت کے القی ہوجا تا مور کی خدمت کیلئے مرف کی خدمت کے القی ہو جا تا ہو گئی ہو جا تا ۔۔۔۔ لاکے موارش لاتی ہوجہ تا ہولی ہوئی اور آئیس مجدسے باہر نکل جا تا ضروری ہوجا تا ۔۔۔۔ الاقتر سے بیلے تی ورش می کی والدہ کی دعا تول ہوئی اور آئیس محدسے باہر نکل جا تا ضروری ہوجا تا ۔۔۔۔ الاقتر سے بیلے تی خدمت کے ایک میں می کی کی دالدہ کی دعا تول ہوئی اور آئیس میں میں گئی جس سے بی بی بی مربی کی والدہ کی دعا تول ہوئی اور آئیس میں میں کی کی والدہ کی دعا تول ہوئی اور آئیس میں میں گئی جس سے بی بی بی مربی کی بیدا تو تھی۔ کیس کی کیور کئی سے بیلے تی حضرت عمر ان کا دصال ہوگیا۔

اِذْقَالَتِ الْمَرَكُ عِمْرَى رَبِ إِنْ تَلَارُتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّدًا جب كهامران كى المدن "عبرود كارش في ترى منت مان كروير عبيد ش ج ترع لي آزاديكا، فَتَقَابُلُ مِنِي " إِنْكَ آنْتَ السَّمِيتُ الْعَلِيمُوهِ تَوْلُولُ مِلْ الْحَدِيمَ عِنْدَةً فِي خَوالًا مِلْكَ

(جبركها مران كي ابليه

نے ،اے مرود گار ، ش نے تیری منت مان لی) ہادرا ہے او پرلازم کرلیا ہے، (کر جو میرے پیٹ ش ہے تیرے لئے آزادر ہے گا) اس پر میرا کی قسم کا قبضہ نہ ہوگا اور نہ بی اس سے بیرا پی کوئی خدمت کراؤگی اور نہ کی کام میں مشغول رکھوگی۔ وہ خالص تیرے لئے اور تیری عبادت کیلئے زندگی گزارے گا۔ دنیا کا کوئی کام نہ کرے گا یہاں تک کرشادی بیاہ بھی ،صرف عمل آخرت کیلئے وقف رہے گا۔

فكتا وطعنها والت ربال وطنعتها الثى والله اعلوبها وضعت

وَكَيْسَ اللَّكُوُكُالِوُنَكُى \* وَلِنْ سَمَيْتُهَا مَرْبِعَ وَإِنْ أَعِيْلُهَا بِكَ اوری جاسکا 1943 جم اس برکزید اوری شاسکا مربح ریما ہے، اوری اسکوار اسکا سرکر

وَذُوْرُيَّتُهَا مِنَ الشَّيْظِينِ الرَّجَيْءِ ۞

تین پاہ ش رقی ہوں، شیطان مردود ہے

(قرجب جناس کو) اورائے اپنے مطلب کے طلاف پایا اورائے مقصد میں بلاہر بالان خویش کامیاب نہ ہوئیں، قرصرت کے طور پر (بولی) مرض کیا (پروردگارا میں نے آو لاکی جن، اور افلہ) تعالی (خود می زیادہ جاتا ہے جو وہ جن ہے، اور ٹیس ہے اسکا یا لگا لاکا حل اس برگزید ولاک کے)۔ چاکھ فی باحد اس بگی کی شان مقست، اسکی قدر ومنوفت ہے تاوا تف تھیں، اسلنے اظہار ترش کیا اور مسکمین موجی نے ان کو کیا فیرکہ بیت المقدس کی خدمت کیلیے وہ جس فرزند کی خواہشند حیس، و اس بگی کے مرجے بھی بھی کی سکا تھا جو وہ مطانی کی کئی۔ اسلنے کراس بگی کا دائر وہم اورائے اللہ اور

منازل بہت بلند ہیں اورا ہے وسیح کہوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی آھیں احاطینیں کرسکتا۔

\_\_\_علاده ازیں\_\_\_اسکے اندر بہت بلند قند رامور ہیں\_\_\_الغرض\_\_\_یہ کی الحدے مطلوب

یج ہے بدر جہاافضل ہےاور بی بی حدا کے استے اعزاز واکرام کوئیس جانتیں ۔۔۔الحقر۔۔ بی بی حد

کوکیامعلوم که انھوں نے کس باعظمت اور بابر کت بستی کو جنا، بیتو اللہ ہی جانتا ہے۔

\_\_\_الغرض\_\_\_ بچی کی ولادت کے بعد بی بی حند نے خوداسکانا متجویز کیا (اور)عرض کیا کہ

(یس نے اسکانام مریم رکھاہے) اور مریم عابدہ اور خادمہ درب کو کہا جاتا ہے، تا کداسکے ذریعہ مجھے قر ب البی نصیب بواوروه دنیا کی غلط کاریوں ہے محفوظ رہے۔۔۔الغرض۔۔۔ بنیا دی طور پر جمجھے بی فکر نہیں کہ بچی کیوں پیدا ہوئی؟ ۔۔۔یا۔۔وہ بیت المقدس کی خدمت کے لاکن ہے کہنیں؟ ۔۔۔بلک

۔اس بچی کے تعلق سے میری نیت بیہے کہ وہ بچی عابدہ صالحہ ہو۔

تواے میرے کارساز! (اور) میرے پروردگار (ش اس) چی (کواورا کی نسل کو تیرک ہناہ مي دين مون) ، تاكر شيطان مردود)كى اذيت رسانى (سے) محفوظ رب-اس خصوصى دعاكى برکت سے ساری اولا دآ دم میں حضرت مریم اور حضرت عیسای کو میخصوصیت حاصل ہوگئی کہ شیطان ہر

نوزا کدہ بیجے کے پہلومیں جوانگلی چیموتا ہے، وہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کے پہلومیں خیمیں چیمو

سکا۔ایک قول کےمطابق ان دونوں مقدس بستیوں کے پہلوا درشیطان کی انظیوں کے درمیان قدرتی

طور پرایک جاب حاکل ہوگیا، چنانچ شیطان کی اٹھلیاں اس تجاب سے کلرا کے رہ کئیں اورائے مہارک بدن تك ندينج سكين.

اس مقام پر بیز بن شین رہے کہ شیطان کے انگلی چھونے کا مقصد اگر چہ بہکانا اور گمراہ کرتا عى بوتا ب، كين بيضروري تبيس كه جس جس كووه أنكلي چيموت، وه كمراه عي بوجات \_\_\_الغرض\_\_ اکل اس حرکت ہے انبیاء ومرسلین متاثر نہیں ہوتے۔ رہجی انبیاء کرام کی ایک فضیلت ہے کہ شیطان

ے انگلی چھونے کے باوجودا سکے شرے محفوظ رہتے ہیں۔

\_\_الحاصل\_\_\_ حضرت مريم اورحضرت عيلى كوبيرشرف طاكد شيطان الحظے بيهلوميس اپني انظلى

چیسو ہی نہ سکا اور دیگرا نبیاء کو پیخصوصیت حاصل ہوئی کہ انگل چھونے کے باوجودا نکا پچھ رنگاڑ نہ سکا۔

ابده گیابهوال کدکیا سرکاررسالت مآب الله کے ساتھ بھی شیطان نے بیرکت کی تھی تو اس سلط

میں انگلی چبونے والی حدیث کے بعض شارحین کی میہ بات قرین قیاس ہے کہ جب بینکلم اس تنم کا کلام کرتا ہے، تو اسکی ذات عموماً کلام ہے خارج ہوتی ہے اور ذوق اور حال اسکا قرینہ ہوتا ہے۔ ' چونکہ حضرت حدے نے بی بی مریم کیلئے گز گز اگر دعا ما تگی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس بجی کوچیوٹی ہونے کے باوجود، بیت المقدس کی خدمت کیلئے قبول فرمالے۔۔۔

فَتَقَبَّكُهُ الرَّهُ الْفَهُ وَلِحَسِن قَاثَبُتُهُ الْبُرَاقُ حَسَنًا وَكُفُلُهَا وَكُولِيا الْمُلَا وَخُلَ تواجى طرح قبول فر الواسخواسة برورة ورخ اوريز ما واسخوب اورنفل بنا واسكا ذكر ياتو جب بدب واض بوت عَلَيْهَا ذَلُولِيَّا الْمِحْوَابُ وَجَدَ عِنْدَهَا وَمِنْ اللَّهِ عَلَى الْمُحْوَلِثُوا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ان يرزكر والمحرب من قو إوان كر باس تعالى المان الها أن مرئد و يرب لي كبال عدور باب ت

**ۊؙڵٙػۿۅؘڡؚؽ؏ڹ۫ڔٳڵڵۼ ؚٳۊۜٳڵڶڡؘؽڒڹۢڰٛڡؘؽٙڲؿؙڷٚٵٛ؞ؠۼؘؽڔڝٮٵۑ**۞ ؠڶ؞ٳۺػٳ؈؎ۼڐ؈۩ۺڝۼڮۻڔ؞ۯ؈

( توام می طرح تجول فرمالیاس کواسکے پروردگارنے ) حالانکہ اس شریعت کا قانون سے تھا کہ بیت المقدس کی خدمت پر قدرت رکھنے والے ہی کو تجول کیا جاتا تھا۔ ایکے سوا کو قبول کرنا جائز نہ تھا۔ گریباں حضرت مریم کیلئے اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو منسوخ فرمادیا وراپخ فضل وکرم سے حضرت مریم کو قبول فرمالیا۔ (اور بو حمایا اس کوخوب ) اورا گی اور شاندار طریق پر ایکی تربیت میں ، ایکے ہر معالی میں خصوصی توجفر مائی گئی اور شاندار طریق پر انگلے مرمعالیے میں خصوصی توجفر مائی گئی اور شاندار طریق پر انگل شوفرمائی گیا۔

۔۔۔ چنا ہے۔۔۔ معدق وصفا اورخلوص وحیا میں وہ درجہ ، کمال تک کئی تکس ہا وجود کیا۔ اس زیانے میں بہت المقدر کی خدمت کیلئے چار بزارائز کے اور بھی موجود تھے لیکن بھٹی شہت حضرت مرمے کوفعیب ہوئی ، آئی کی دوسر کوفعیب ند ہوئی۔۔ الاقتہ۔۔ مشرت مریم کی ولادت کے بعد آئی والدومح ترمہ کو کہنے میں لیپٹ کر بہت المقدر میں لیا آئیں۔ اس وقت وہاں حضرت ہارون کی نسل کے ستائیں ما تعالی موجود تھے، جو سب کے سب بہت المقدر کے محمول تھے، تو تی بی حدے نے حضرت مریم کو ایکے بہر وکر کے فر مایا کہ یک ب منت ، بینی اے لے اواور تربیت کرو ، اسلئے کہ یے تبہارے سا حب تربان کی بنی ہے۔ کوفایہ بنو ما قان ، بینی اسے لے اواور تربیت کرو ، اسلئے کہ یے تبہارے سا حب تربان کی بنی ہے۔ کوفایہ

حضرت ذکریا نے فرمایا، انکی تربیت کیلئے صرف میں ہی مستحق ہوں، اسلئے کہ انکی خالہ میری منکوحہ ہے۔ انھوں نے کہانہیں، بلکہ قرعداندازی کرتے ہیں۔ اس پرسب رامنی ہوگئے۔ اس پڑش کرنے کہانہیں برکی طرف بقول بعض، نبراردن کی طرف بال پڑے۔ سب نے اپنی وہ قلمیں جس سے دمی ربانی لکھا کرتے تھے نبر میں ڈالدیں۔ شرط میدلگائی کہ جبالگام پانی پر تیر نے لگے گا، وہی مربم کا گفیل ہوگا۔ چنا نجے تین باقیم نبر میں ڈالے گئے سب کے تعلم پانی پر تیر نے لگے اسلے بی بی مربم کا قلم پانی پر تیر نے لگا ، اسلئے بی بی مربم کے تعلم پانی پر تیر نے لگا ، اسلئے بی بی مربم کے وہی گفیل ہوئے۔ ۔۔۔الطرح فیصلہ ہوگیا۔

(اور) ہم نے ( کفیل بنا) و ( ہا اسکا ذکر ہا کو ) کینی محضرت مریم کو حضرت ذکر یا کی صانت بلس دے دیا اور اُٹھیں ٹی ٹی مریم کا کفیل اور اسکی مصالح کا ضام من اور اسکے امور کی تد اپیر پر قائم فر مایا۔ حضرت ذکر یا اُٹھیں اپنے گھر لے گئے۔ اُٹھیں دودھ پلانے کے واسطے دائی مقر د فر مائی۔ جب حضرت مریم بچھنے کی صدبے بوھیں تو اُٹھیں مسجد میں لائے اور ایک اور ٹی کو ٹھری اکنے واسطے بنائی ، ایس کہ جس پر بغیر میڑھی لگائے نہ پڑھا جا سکے۔ جب حضرت ذکر یا آئی فیر گیری کی

اور خدمت گزاری سے فراغت پائے ، تو کوٹھری کے درواز ویش مفبوط نقل لگا کرائکی تمخی اپنے ساتھ بچاتے \_\_الفرض \_\_ائکی حفاظت و حراست میں کمال درجہ کی کوشش فر ماتے بچے، یہاں تک کہ حضرت مربم ہوئی ہو کی ہو کی اورانو اردلا بیت ان پرطاری ہوئے۔

ے، یہاں مل د سرے رہ اور وی اور واروں یہ ان پھی دی اور داروں ہے۔ (توجب جب وافل ہوئے) تشریف لائے (ان پر)، لینی حضرت مرم کے پاس حضرت

( ذکر یا ) ان کی رہائش دعبادت کیلیے مخصوص کی ہوئی کو تھری ( محراب ) عبادت ( میں، تو پایا استعے پاس کھانے کا سامان ) اور دہ بھی اس محیرالعقول انداز سے کہ، گرمیوں میں جاڑے کے میوے ہوتے تھے

ادر جاڑوں میں گرمیوں کے۔ حضرت ذکریا النظیفان نے جب چند مرتبہ بیرحال دیکھا اور برموسم کی صورت حال کا جائزہ

لى يا تو (كماا مريم يه تير بي لئے) بضل اور به موسم كيميووں كا انتظام (كمال سے ہور يا كيا بي اللہ كار يوك اللہ) كار يولى بياللہ) تعالى (كي پاس سے كے) چراس ميں تيرت و تبجب كى كيابات ہے، (پيك اللہ) تعالى (جے چاہے بے صاب روزى دے)، اتى روزى دے كداسے بندوں سے شار شركيا جاسك

... يا ية ارتوكيا جانسكه بين بعبر كثرت ند ثاركيا جائے ... يا يا يى روزى دے جمكا كو كَي صاب

تلاالرسل

ی ندلے۔۔۔ایسول کو مجی روزی دے جسے اسکا استحقاق ندہو۔

جب حضرت ذکریا النظینی نے ملاحظ فرمایا که حضرت بی بی مریم کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اثا ہدا موریہ کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اثا ہدا موریہ ہو اور وہ ایک بری صاحب کر امت ہیں۔۔۔ یز۔۔ انھوں نے بی فسل کے وقائد وہیو کے دونان وہیو کے اور فرج دیوا ہوئی اور رغبت ہوئی کہ ، انگی زوج ایشان کو محی ایسا بچے عظا ہوئی ہے ہی بھی اور پوڑھی ہو چکی ہیں۔ لیکن انگی بہن ہی تو پوڑھی اور کیے تجب نہیں کہ آپ نے صاحب اولا و بنا و یا۔ اور پھر تجب نہیں کہ آپ نے میاحب اولا و بنا و یا۔ اور پھر تجب نہیں کہ آپ نے میاحب اولا و بنا و یا۔ اور پھر تجب نہیں کہ آپ نے میاحب اولا و بنا و یا۔ اور پھر تجب نہیں کہ آپ نے دیوی و یہ اس مجدا و داس مواب عبادت کے تقدی و عظمت کا سیام ہوگیا ہے کہ بہاں ہوگا ہے کہ بہاں ہے جو بھی و عالی جا گئی جا نیکی ، بارگاہ خدا و شدی ہیں، اے تبویات کا شرف حاصل ہوگا ۔ چنا نجے۔۔۔۔

**ۿڬٳڮۮػٵڐٛڴڔڲٳڒڮ؇ڰٲڶڒټۿؠٛڮؽڝۮۮۮۮڎؽڎؖڟ** ڰڰڮۮٵڰڎڰڔٳڿڔڿ؎ٷڞڮٳ؊ؚڔۯۮڰۯٳۼڮڰ؎ٳ؉ؘۄ؋ٳٳ؋؞

#### (لَكَ سَمِيعُ الْدُعَارِهِ

ب فلك أو وما كاستف والاب "

(اس کل بردهای) حضرت (قرریائے اسپے رب ہے)اور (عرض کیا پروردگارا جھ کواپنے پاس سے پاکٹر واولاود ہے) جو صالح ، مبارک، پر بیزگار، برگزیدہ اور کناہ کی آ ایائشوں سے پاک و صاف ہو۔ (پیک او دھا کو شنے والا ہے) یعنی اسکو آبول فر بانے والا ہے۔

اس مقام مید یادر ب كرد هرت ذكر بالطفظ ، كوفدا كی قدرت كامل، دهزت مريم كی كمامت كود كي كريس موار ... كل ... آب پهلي من الشاقعالى كی قدرت كامل و مان مان ا اور كياست وال تصدوي مي كان خداكى باركاه عن الى دعا مقبول كران كيك الميس اس

طرع کے موقع وگل کے اجتمام کی ضرورت رقمی ، وو خدا کے نبی برخ تھے اور نبی کہتے ہی جی ای کو چوستھاب الدموات ہو۔

ہرنی کی خصوص د ماؤں کیلے دراجا ہدائی ہردانت کھا رہتا ہے، کر اب تک اس شاکردسا برادر حوال بندے نے اپنی زبان بیس کوئی۔ یہ اوا کس ایک سورت مال ایش

آگئ، کہ انھوں نے حفرت مریم کے محراب میں فضل عظیم والے کے فضل بے پایاں کی بارش دیمھی ۔ ساتھ ساتھ بے موسم مجلوں اور میووں کا مسلسل نزول ملاحظہ فرمایا، تو اسحے دل بین ویک کے مسلسل میں اچا تک رفیق سے ایک میں اچا تک کیا کہ انھی بہرہ موسم انعامات میں سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک گرانقد رانعام ہماری گود میں بھی آجائے تو کیا کہنا۔ چنانچے انھوں نے بارگاہ فداوندی میں ایک عاجز اندور خواست چیش کردی۔

قناد تن المكليكة وهوقاية يُصلق في الموحرات النالك يكيت وكي يتحيى ويتحادث المادة المكليكة وهوقاية يُحديد في الموحرات النادة النادة وكان الملك ويتكافي وكان والمحتب الله وكان والمحتب والمحتب

الله پرائیمان لانے والے اوران کی تقد ایق فرمانے والے۔ چنانچ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ کی تقد ایق حضرت بیٹی ابی ماؤں ، ملکہ ایک روایت سے بیٹی طاہر ہوتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ اور حضرت بیٹی ابی ماؤں کے هم ہائے مہارک میں تے اور دونوں ماکمیں جب اکتھا ہوتی تقیس قر هم مادری میں حضرت بیٹی حضرت میسیٰ کی طرف درخ کر کے افکا تحظیمی مجدہ کیا کرتے تھے، کو یا یہ پیدائش سے پہلے ہی حضرت عیسیٰ برائیمان لا تھے تھے۔

(اور) مرف ین نبین بلکه وه (سروار) بوگا، اپنی ساری قوم پرفوتیت دی گااور بزدگی ش اعلی و بالا بوگا، اور تمام لوگوں سے قطعی طور پرافضل بوگا (اور گورقوں سے بالکل محفوظ)، برتم کی قوت و

معمد سروے اس جو میرہ وزیاد ہماہ ری ہے بچانا ہوتا ہمد دستان تو اہسات و پورا سرا۔ (اور) اکی شان بیہ ہوگی کہ آخیس (تی) بنایا جائیگا اور جب وہ اس منصب کے دور کو پنجیس

ے، تواکی طرف وی میجی جائیگی، وو (نیکوکار) ہو نگے اور نیکوکاروں بی میں پرورش پاسینے اسلنے کدوہ انبیام میم اسلام کیشت سے ہیں۔

یبال اصلاح ابر خیر کوشال ب، البذایبال پر اصلاح کابر ده او نیچ ساه نهام رتبه مراد به جوشم میبال اصلاح ابر خیر کوشال به بدخشیری مراد به جوشم کابر و او به خیری دی تو باتو آب نی طاہری حیثیت کو منظر رکھا کہ بر هائي میں اجبکہ بیری عمر ناه سال کی بیدا بوگا ؟ چنانی جبا فر ایا ۔۔۔ یا یک کی بیاد میری المید کی عمل نو سال کی بیار بوگا ، چنانی جو با بسال می ساد می بیار می بیار کی المید الله بر هائي میں بی عنایت بور با ب ۔۔۔اندش ۔۔۔ عکست اللی کو طاہر کرا نے کیلئے اور قدرت اللی کے مزید جلوے دکھائے کیلئے اپ رب کی ماری و می کیا ۔ اور ۔۔۔ المیک کے مناب کا کیلئے اپ رب کی ماری و می کیا ۔ اور ۔۔۔

كَالَ رَبِ اللَّهِ يَكُونُ فِي غَلْدُودَكَ بِلَهُ فِي الكِيرُ وَالْمُرَاكِمُ عَادِرٌ \* كَا يَهِدُونُ وَكُلُ مِنْ اللَّهِ عَلَا عَلَيْهُ وَكُنْ بِلَهُ فِي الكِيرُ وَالْمُرَاكِمُ عَادِرٌ \*

#### كَالْكُذُ لِكَ اللَّهُ يَغْمَلُ مَا يَشَاءُ ٥

ارشاد مواا ي طرب الله جوما بركر ...

( كما ي دودگارا كمال سے موكا مرب لاكا) اسكے كه عادى اسباب مفقود مو يك يي (اور محك مي اور اور محك مي اور اور محك محك كالميت نيس ركمتى ، (ارشاو موااى طرح الله ) تو يد بينے كى الميت نيس ركمتى ، (ارشاو موااى طرح الله ) توانى المرت الله ) توانى امور مجيب سے ابلور فرقى عادت (جمع سے كرسے) ـ

اس وقت دخرت ذكر إكدل على بيخواجش بدا بولى كداند تعالى كول الى طامت ما وقت دخرت ذكر إكدول على بيخواجش بدا بولى كداند تعالى كالم الماسم بوجائ كروالي ميرى الميد عالمد بوك بها كدائر الميت بدى الدت كم حصول برهم النوك في فوائل كاسلاش و مردول - رواكي فرزندكى ولا وسعال وهاكم مستوربوي موائم بيج بدا بوت بين أو اس بين كول مضا كذيس - ولا وسعال وهاكم مسيد وستوربوي موائم بيج بدا بوت بين أو اس بين كول مضا كذيس -

### كَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِنَّ أَيْةً 'قَالِ ايَتُكَ الْالْتَكْلِو النَّاسَ ثِلْثُهُ أَيْامِ

عرض كيا " پُرورد گارا كرد ي مير ب كيكو كي نشاني " فرمان موا تيري نشاني يه ب كد ند يولو لوكون سے تين دان ، الا كام م ي مجاهد الآماد مي كار م ميكان ميكان ميكان ميكان ميكان ميكان ميكان ميكان الميكان الميكان الميكان الم

ٳڷٳۯڡٞڒۧٳڎٲڎؙڷۯڗۜۑٞڮڰڲڣؿڗٳۊؘڛۜڽٚڂؠٳڷۼڟؠؾۜۅٳڷٳؠٛػڵڰؚ ٤٠٥٠ - ٢٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠

مراشارہ ے، اور یاد کروایے رب کو بہت، اوراً سی تشیح کرو چھلے دن میں اور مج ترک 🇨

(عرض كيابروردگاراكرد ب مير ب لئے كوئى نشانى)، جو تقصود كى تحقىق بردالت كر ب

اس بات پردالت كرے كرواقى ميرى الميد عالمد بوكى بـــر (فرمان بواتيرى فثانى بيد بـكدند

بولولو گول ہے تین دن ، مگراشارہ ہے )اس تین دن میں انکی تین را تیں بھی شامل ہیں۔ - تیم

\_\_\_انظر \_\_\_ان تين دنول مين آپ كوزبان سے كلام كرنے كى قدرت بھى شہوكى

اور پھر جب لوگوں ہے تعلقو کا سلسائنقطع ہوجائیگا ،تو پھرانمی المام میں اللہ تعالیٰ کے ذکرو

شرکا بے فکری ہے موقع ل جائےگا تا کہ وہ اس عطا کر دہ نعت کا کمی نہ کسی صد تک تن اوا

کرسکس رہ گیاان ایام میں کلام کی جگداشارہ سے کام لینا تو وہ اشارہ ہاتھ ہم یا جم کے کسی حصر سے ہو اور مال کی حصر سے ہو مورد اصل کسی حصر سے ہو ہو در اصل

ی حصہ سے ہو یا اس سے ، زین پر مطلب طاہر ہو ۔۔ سر۔۔ ربان سے نہ ہو، بدر مرور اس کام کے قائم مقام ہے۔ اس سے وہی مطلب طاہر ہوسکتا ہے جو کلام سے حاصل ہوسکتا

اگر چەدىگىركلام سےممانعت ہے،كين ذكرالجي سے دكاوٹ نہيں۔

توایه زکر یاذ کرکر د (اور یاد کرواچ رب کوبهت اورا کانتیج کرو پچیلے دن میں ) زوال شر

لےکیرغروب تک (اورمیم تڑکے)وقت طلوع فجر نے کیرنصف النہارے پہلے تک۔ ایک میں النہ میں میں اور اس میں میں میں میں النہ اللہ میں اللہ میں اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ

\_\_\_الخفر\_\_\_الله تعالى في انبى ايام من امور دنياسے ان كى زبان كوروكا-صرف اشاره كى اجازت بخشى، كين ذكر وتم يد كاتكم ديا، اسك كدان كى زبان نهايت فسيح و بليغ تعى اور

بیان کے روش مجوات میں سے تھا۔ اس آیت کی تغییر میں یہ بات بھی کئی گئی ہے کہ آیت

میں ذکر سے مراد ذکر قلبی ہے، اسلے کہ اللہ والے جب معرفت اللی کے دریا میں مستفرق ہوتے ہیں، ان کی عادت ہوتی ہے کہ اولا ایک مدت تک ذکر لسانی میں معروف رہتے

ہوتے ین ابن و مورت ہوں ہے درول میں مرح سے بر رسان من روت رہا ہیں، جب اکادل و کر اللہ کورے مرج اتا ہے قوان کی زبان و کرے رک جاتی ہے اور

دل جاری رہتا ہے۔

اسلے عرفاء میں مشہور ہے کہ جو اللہ کو پیچان ایتا ہے، تو اسکی زبان کو تی ہوجاتی ہے۔

حعرت ذکر یا الظینی زبان سے بولئے سے تو دو کے کے ایکن ذکر دمعرفت میں دل کولگانے اوراس پر دادمت کرنے برمجود ہوئے - حعرت ذکر یا الظین کے ذکر کے بعداب خود حفرت مرم کا ذکر فرما یا جارہا ہے جنگی اضول نے کفالت فرمائی تھی۔ چنانچ ارشاد ہوا کہ۔۔۔

## وَاذْ قَالَتِ الْمُلَكِمَةُ يُمَرِّيعُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفْيكِ وَطِهُرَكِ

اورجب كما فرشتول في الصريم، بشك الله في جن ليام كو ، اورخوب باكر وفر مايا.

واصطلب على نِسَاء العلمين ٥

ادرا في خصوصت بن و نيا بمرك مورتول بن تم كونتب كيا

(اور جب كمافر طنون) مع عقيم الرتب سردار معرت جرائيل (في العريم بيك الله)

تعالی (نے چن لیاتم کو) اپن طاعت وعبادت کے داسطے، اپنی مجد بیت المقدس کی خدمت کے داسطے، چنانچیآ پکو تصرت زکریا کی تربیت میں دے دیا ہفتی غذاؤں نے واز اادر بہترین کرامتیں عطافر ما کیں

ب پ بہا کرو فرمایا) کفر ومعصیت، افعال ذمیمہ، عادات تبعید ادر مردول کے جماع ادر میش و (اور خوب پاکیزه فرمایا) کفر ومعصیت، افعال ذمیمہ، عادات تبعید ادر مردول کے جماع ادر میش و نفاس ہے، (ادرا بی خصوصیت علی و نیا مجر کی موروں عین تم کونتن کیا) بعن تجیے بسیل جسیا بینا بغیر

ى كى كى مىلافرىلادى كى مولىك مىل دى مرادى دودى كى م وسب يوجى كى بىل بىلادىكى دىكى بىل بىل بىل بىل بىل بىل بىل باپ كے مطافر مايا، دو تم دونوں مال بينے كو عالمين كيلية الى ربوبيت كى دليل بىلايا تو۔۔۔

يمزيخ المكرى إرتيك والمهرى والآلمي مع الراوين ٩

اے م کم الاب دجوا ہے دب کیلئے ، اور مجدو کرتی رجوا در رکون کر ورکون کرنے والوں کے ساتھ •

(اے مرم) تم بھی حسب معمول (باادب رمواہے دب کیلے) اکی فرمانہ داری کرتی رہو اوراس کورائن رکھے کیلے نماز کا تیام طویل کرو (اور مجدہ کرتی رمواور رکوع کرو) باجماعت (رکوع کرنے والوں سے ماھے)۔

مجده در کوع علی بجده کا ذکر مقدم فر بایا به اسلند کر بجده نشش می اینسوع کا انتها فی مقام سیداد اراز علی اطلی در جات کا حال ب روید نظر رسی ارتان بر فسیلت رکت بدای لئے اسکا ذکر دکوع سے پہلے کیا گیا ہے۔ اس سے نماز کی خارتی تر تیب کی تعلیم مقدودیں سیدا کر چسد اس مقام بر بیامی جمیب مسمن اقلاق ہے کہ اگی شریعت عمل نماز کے ادکان کرتے تیب بی جمی کی کر پہلے بجدہ کارائے العدد کوع ۔ ۔ الحقر ۔ ۔ .

ذلك مِنَ اثْبَا الْعَيْبِ ثُوْمِيْهِ الْيُكَ وَمَا كُنْتَ لَكَيْهِمُ اذْ يُلْقُونَ ينب فريس ين دريد وق عالم بين م آل اورية م إلى الاستار بين م بدوة السن يحت ع اقلام مُحْوَ النَّهُ مُ يَكُفُلُ مَرْبَعٌ وَمَا كُنْتَ لَكَيْهِمُ اذْ يَخْتُصِمُونَ ﴿

کہ کون کفیل ہومریم کا ، اور نہ تھے تم ان کے پاس جب وہ جھڑ تے تھے •

ا یحبوب، (بید) ساری باتیں جواد پر نذکور ہو کیں ، لینی بی بی مریم ، بی بی حد ، حضرت عیسی ، حضرت عیسی ، حضرت زکر یا اور حضرت کی علیم الصلاۃ والسلام کے واقعات (غیب کی خبریں ہیں) ، ان پر مشاہدہ ۔۔۔ یا ۔۔۔ کسی کتاب یا کسی کتاب سے پڑھے بغیر واقعیت حاصل نہیں ہو گئی۔ ہاں کسی عالم دین سے حاصل کے مصرف میں میں میں اللہ میں الل

کیا جائے۔۔۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئے۔ پہلی نتیوں تو حضور سرور عالم ﷺ کیلئے ناممکن تھیں، لامحالہ چوتنی متعین ہوگئی ایعنی سے

پئی کلیوں کو مصور سرور عام مجھھ کیسے تا میں ملا عالمہ پیوں کے بی ہوں ہیں ہوں۔ قصص وجی ربانی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے۔

جس كو (كر)بر (در بعدوى متاتے بين ممتم كو)، تاكة بكى نبوت كى تصديق مواور كفار ير

جمت قائم ہو جائے جوخواہ تخواہ کیلئے آپ ہے جھکڑتے ہیں۔ یہ جھڑنے والے جوحضور آپیر جت ﷺ کی دی اور آپ کی نبوت کے منکر ہیں۔اگر ذرا

یہ طفر نے والے جو صورا پر رحمت وظاف کی وی اورا پ ن جوت کے سر ہیں۔ ارورا بھی عقل سے کام لیتے تو خور بھی سکتے تھے، اسلئے کہ جب یہ اسٹنے بیں کہ بیدوا قعات اللہ کے محبوب نے صحیح وج بیان فرمائے ہیں، تو پھر بیآ پ کی نبوت کا افکار کیسے کر سکتے ہیں۔

یب ہے جن دی بیان مرمائے ہیں ہو چربیا پ کا جوت ہ الع کرینے ہیں۔ ہاں اگرتم پیر بیاستعمال کروادر بید بحوی کر بیٹیو حضور سرور عالم ان واقعات کے وقت میں میں منتخب تب میں منتخب کی سے قبل کا مسلم کا میں کی مضح کیا ہے۔

وہاں موجود ہو کے ، تو یہ تمہارے پر لے درج کی بیوتونی اور کھلی کمرائی کی واضح ولیل ہوگی۔جوچیز روش مجرات اور واضح ولائل و برا بین سے ٹابت ہو، اسکا اٹکار پر اٹکار کرتے جاؤ اور اس کے برظاف ایسے اشال کوا پناؤ بجو سرا مرموبوم ہے،جسکا نے کوئی سرند منداور جے

بدر ہوں ہے۔ کوئی ذی شعور قبول کرنے کو تیار نہ ہو۔

ان بے عقلوں کی بجویٹ یہ بات نہیں آئی کداگر بیر سارے واقعات جواللہ کے رسول نے بالکل میچ صح بیان فرمائے ہیں ،اگر بیرسب ان کودی کے ذریعہ حاصل نہیں ہوتے ، تو پھر کیسے حاصل ہوئے؟ تو کیا آپ وہال موجود تھے اور سب پھھا پیغ سرکی آ کھ سے طاحظ فرما رہے تھے؟ اگرایسی بات ہے تو اس وقت وہال پرآپ کی جسمانی موجودگی کابت کرواور ظاہر

ب كديدان كيلي عقلاً ونقلاً محال ب-

حقیقت تو بہی ہے کہ اے مجبوب،آپ اُس عبد شرائی ظاہری حیات کے ساتھ نہ تھ (اور نہ) بی کا بری حیات کے ساتھ نہ تھ (اور نہ) بی (خقیم پاس ان کے ) موجود (جبکہ وہ قلمیں چھنگتے تھے)، جن قلموں سے وہ تو رات اکھا کرتے تھے، اس کو جبرک بچھتے ہوئے ای سے قرصا ندازی کی اور اتفاق رائے سے نہراردن بیں ڈالا اور یہ پہلے ہی سے طرکر ایا تھا کہ جبکا قلم نہر کے پائی کے اور پر رہے گا، اسکی کفالت بی حضرت مریم کو دیا جائیگا ۔۔۔الفرض۔۔۔انھوں نے یقر عدا ندازی اسلے کی تا (کہ) وہ جان لیس (کون کفیل ہو) گا (مریم کا) اے محبوب (اور) اس وقت بھی (نہ تھے تم ایکے پاس) موجود حضرت مریم کی کفالت کے واسطے (جب وہ جگڑتے تھے)۔

اِ فَقَالَتِ الْمُكَلِّكُةُ لِمُرْكِحُ اِنَ اللّهَ يُبَيِّقُونِ بِكِلِمُةٌ وَمِنْهُ المَّسِيَّحُ الْمُسِيَّحُ جب به فِرْضُوں نے اے رئے الله خود دویا ہے کہ کائید کلہ کا ایک نے باسے جس کانا ہے گا عِیْسَکی ایک مُرْمَیْهِ وَحِیْمُها فِی اللّهُ فَیْا وَالْالْحِرُونَ وَمِنَ الْمُقَامِیْنَ عَلَیْ اللّهُ فَیْا فَیْسَالُونَ وَمِنَ الْمُقَامِیْنَ عَلَیْ اللّهُ فَیْا وَاللّهُ فَیْا وَاللّهِ وَمِنْ الْمُقَامِیْنَ اللّهُ فَیْا وَاللّهُ فَیْا وَاللّهُ فَیْا وَاللّهُ فَیْا وَاللّهُ فَیْا وَاللّهُ فَیْا وَاللّهُ فَیْا اللّهُ فَیْا وَاللّهُ فَیْاللّهُ فَیْا وَاللّهُ فَیْا وَاللّهُ وَاللّهُ فَیْا وَاللّهُ وَاللّهُ فَیْا وَاللّهُ وَاللّهُ فَیْا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّٰهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّ

اے محبوب حضرت مریم کی ذات ہے متعلق اس دوسری بات کو بھی یاد کرد کہ (جب کہا فرشتوں) کے سردار حضرت جرائیل (نے) مریم ہے، (اے مریم بیٹک اللہ) تعالیٰ (مرده دیتا ہے تم کو ایک کلمہ ہ)' کن' کے مقدس و باہر کت ثمرہ (کی) جواس نے (اپنے پاس ہے) عطافر مایا ہے (جمانا م میں میسی فرزیو مریم)۔

حضرت جرائیل نے ابن مریم کہ کر بشارت دی، اس بشارت ہی سے ظاہر کردیا کہ آپ بے باپ ہو نگ جی جبی تو ماں کی طرف ابنیت کی نسبت کی گئی ہے۔ اگر بالفرض باپ والے ہوتے تو نسبت باپ کی طرف کی جاتی ۔ اس مقام پر بیابت بھی کھوظ خاطر رہ کہ عالم خاتی ہوں موائی ہوتی عالم خاتی ہوں ہوتی ہوتی کا در مطلق کے ضابطہ کی تھی کا در دگی ہوتی خابطہ کی تھی کا در دگی ہوتی ہے، بخل ف عالم امر کے امور کے، جوظا ہری اسباب و دسائل واسباب کی بھی کا در دگی ہوتی ہے، بخل ف عالم امر کے امور کے، جوظا ہری اسباب و دسائل کے بغیر صرف لفظ اکن سے خابد در بر ہوجاتے ہیں۔

حضرت علی کا معاملہ بھی آبک جہت سے عالم امر کی تلوق سے ماتا جاتا ہے، چونکہ وہ ب باپ تصاوراکی ولادت معروف ومتعارف اور عادی اسباب کے تحت جیس ہوئی۔۔الغرض

۔۔۔وہ صرف کلمہ ورب ، لفظ کن کا نتیجہ ہیں اور یکی انھیں کلمۃ اللہ لقب دیے کی وجہ ہے۔ دوسر القب آپ کا سیح ہے، جہ کامعنی عبر انی زبان میں مبارک ہے۔

\_\_\_الحقر\_\_\_ بدفرزندمريم برى (جاه وعزت والا) ب- (دنيا) ميل عبادت يا نبوت يا

عافظت یا بے باپ پیدا ہوجانے کے سب سے ۔۔۔یا۔۔ آسمان پراٹھا گئے جانے ۔۔۔یا۔۔ آخر زبانہ میں دین محمدی پڑشل کرنے ۔ ۔ ۔ یا۔۔ د جال کوئل کرڈ النے کی دجہ سے (اور) یونمی وہ عزت د د جاہت والا ہے ( آخرت میں ) شفاعت کی دجہ سے یاعلوم ترقق کے سب سے ۔ (اور ) کرامت الٰجی

---رفراز، خدا کے مقربیں اور اسکے قریب ترین (نزدیکوں) میں (سے) ہے---

#### كَيْكِلِّهُ النَّاسَ فِي الْمُهْدِ وَكُهْلًا وَمِنَ الطَّرِلِينَ<sup>®</sup> اوروه كام كرے الوگوں عِبُواره ش، اور بزحابے شااور بِكَوَار بون عَـ •

(اور) آس شان بربوگی که (وه کلام کرے گا لوگوں سے گوارے میں)، یعنی اے مریم وه

ر اور ۱۷ من من مید بون میر روه مدام رسی و در می این میر در می این در مین در است. بین ش جب ده این میر ده این می

گہوارے میں جُعلانے کے قابل ہوگا، تو وہ ای گہوارے میں بات کرے گا (اور) صرف بچینے ہی میں انہیں ، بلکہ دہ او چر ہوجا یک اور اسکے بال منہیں ، بلکہ دہ او چر ہوجا یک اور اسکے بال

۔ ان، ہند وہ نو وں سے قلام کر ہے ہانچ کر چھائے ہیں) میں جبار وہ ادبیر ہوجا ہے ہاں۔ تھچنری ہوجا 'میٹیے ۔ گہوار ہے میں اسکی ہاتیں مجزو ہوگی جس میں اسکی نبوت کا اعلان ہوگا اور اسکی مادر

مهر پان کی طہارت دیا کیزگی کی شہادت ہوگی اور بڑھاپے میں جو گفتگو ہوگی، وہ دعوت ہوگی، کیخی لوگوں کوراہ چن کی طرف بلائے گا ( اور ٹیکو کار ہو تکے ) لینن وہ انبیاء کرام میں سے ہو نگے ۔

چونکہ بشریت کی فطرت ہے کداگرکوئی چیز عادت کے خلاف دیکھے۔۔۔یا۔۔۔ ہے، تو اسکو جیرت واستجاب لاحق ہوجا تا ہے، تو اسی صورت میں اظہار عظمت کیلیے زبان سے

عبر ویزن و الب مان اوج نام او داندن ورف مین مهار مست مید مرد بطور توب سوالیه معروضهٔ کل سکتا ہے۔

قَالَتُ نَتِ اَلَّى يَكُونُ لِيُ وَلَدُّ وَلَوْ يَهُسَتَنِي بَشَكَرٌ قَالَ كَذَالِكِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ي بول بردر کارا کهاں بریز ساز کا موکا، طالعَ نِس جُوا مِحَدُ کُونُ صَ نَـ تَا فِرِيا اِن طَرِيَ اللهِ بِدا يَخُلُقُ مَا يَعْمَلُ وَ إِذَا فَعَلَى اَمْرًا وَالْكُنِي اَ يَعْمُونُ كُونُ وَالْكُنِي اِلْمُؤْنُ اِللَّهِ ال

فرمادے جو جاہے۔ جب کسی امر کا تھے دیا تو بس اس کوفر مادیتا ہے کہ ہوجا تو وہ ہوجا تاہے 🌪

چونکہ حضرت مریم نے پہلی بار سنا کہ بچہ بغیر باپ کے پیدا ہوگا ، تو وہ ( یو لی پر دردگارا ، کہاں ہے میرےاڑکا ہوگا ، حالا نگرٹین چھوا جھے کو کی چھنس نے )۔

اليعتزك

اور ہد بات خلاف عادت ہے کہ بے شو ہر فورت اڑکا جنے ۔ حضرت مریم کا بدم عروضہ بطورا متضار واستفہام بھی ہوسکتا ہے، جوا ہالٹہ تعالی نے۔۔۔

(فرمالاای طرح الله) تعالی (پیدافرمادے جو جاہے)، الله تعالی جب جاہتا ہے كہ مجيب و

کرنا، یہ بھی اسکی مثیت میں داخل ہے اور یہاس کیلئے کوئی مشکل کا منہیں ، اسلئے کہ اسکی قدرت کاملہ کا عالم سرب کا ہیں نے 2 جسم مورد مرکز کھی والی اس کیا کہ نے کہاں فرق ال 30 کس میں کرفیاں میں م

عالم بیہے کداس نے (جب می امر کا تھم دیا) ادرائے کرنے کا اراد ہ فرمالیا (تو بس اس کوفر ماویتا ہے کہ موجا بقوہ موجاتا ہے) ادراس کی پیدائش میں کسی تم کی تاخیز نبیس ہوتی۔

۔۔۔الفرض۔۔۔جس طرح وہ اسباب ومواد کے ساتھ اشیاء پیدا کرنے پر قادرہ، ای طرح بے کی سبب اور بغیر مادے کے بھی اشیاء کو پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔۔ الحقر ۔۔۔اللہ تعالی اپنی قدرت کا ملہ ہے بے باپ معرت عیمیٰ کی پیدا فرمائے گا۔

### مَنْعَلِمُهُ الْكِتْبُ وَالْجُلْمَةُ وَالتَّوْلِيةُ وَالْإِنْجِيلَ هُ

اورالله اس كوكتاب وحكت ادر توريت وانجيل سكهائ كا

(اور) بھر(اللہ) تعالی اپنے فضل وکرم سے (اس کو کتاب)جواسکے پہلے اتاری مکیں جیسے

حضرت شیث اور حضرت ابراہیم کے صحیفے (وحکمت ) لینی حرام وحلال کاعلم جو حکمت وشر بیت ب(اور تورات واقبیل سکھا ہے گا) لینی تو رات وانبیل کی تعلیم دےگا۔

آپ تعلیم توسار مے میفول کی ویں گے، رہ گیا توریت داخیل کا خصوصی طور پر ذکر ، انگی

فسلیت کی جہت ہے۔

ۗ ۗ **ۮڒۺؙۘٷڷڎٳڵؽؘؠڎؽۧٳۺؙڒٳ؞ؽڶڎٳؿٞڰڽ۫ڿڵۺٛڴۮؙؠٳڵؿۊۣڡؚٞڹٛ؆ۜڿۿٚڴؙٚٚۿ** ٳۮۮٷڷڵڽؿۼٮػڟڔڬڔ؎ڰ؞ڮؿ؈ٳڽڗؠٳٮٷڹؠ۬؈ڎؠڮٷٷڴ ٳ**ڂٛڷؿؙػڴۅٞڝؚٚؽٳڵڟؚؽڹڰۿؽۼڐٳڵڟڵؽڔڰٲؿٛڡٛڂڔۏؿؠٷؽۘڲٷؽڴۅٛڽڟؽڴڔڵڋڹٳڎڹٳ۩ڵۑؖ ۼٵۼ؈ڎؠٳڔٮ؞ۮٳڝڂ؞ؿڝؠؙۼڰ؈ڗ؞؞ڽڔۼۥڗػ؈؈ۺ؞ڗ؞ۅڕؠڎ؈ؠۅۼٵۼ؞ٳ۩ڰػڝ؞** 

و أَيْرِيُّ الْكُلْمَة وَالْاَبْرِكِ وَأَحِي الْمَوْتِي بِاذْنِ اللَّهِ وَأَنْبِ مَكُوْ بِمَا ثَاكُمُونَ اورتدرت كرد بنامول بيدانش المدهاوركوثي كو، اور نده كرد بنامول بردول كو، الله يرحم سه راور بناد بنامول تم كو

ر تدرست کرد جاہوں پیدائی ندھ اور کوزی کو، اور ندہ کردیا ہوں مردوں کو، اللہ کے ہم ہے۔ اور بتار جاہوں کم کو وَمَا تَكَنْ حِرُوُنَ فِي بِيُوْمِ كُوُ إِنْ فِي فَلِكَ لَا يَكُ لَكُورُ إِنْ كُنْكُمُ فُومُومِنِينَ هُ

جر بحوثم کھاتے اور جو بچونئ کرر کتے ہوا ہے گر ول میں۔ بیٹک اس میں خرور نشانی ہے تبارے کیے اگرتم ایمان والول سے ہو۔ (اور) مزید برآس ان کو رب تعالی (رسول) بنا کر (آل بیفتوب کی طرف) مبعوث

(اگرے گا) جن ہے آپ فرہائیگیے (کہ میں لایا تہارے ہاں) اپنی رسالت کی تقانیت وصدافت

ر سرے کا ) بن ہے اپ جرما میے اور کہ میں اور ایک نے ان ایک میں اس میں مہلی میں ہے۔ کی ( نشانی، تنہارے رب کے طرف سے )۔جو پانچ نشانیاں میں کیکر آیا ہوں ،اس میں مہلی میں ہے۔

( كديس بناتا بول تمبار ب واسطى) منى سے ( جيسے برندكى صورت، چر پيونكا بول اس بي، تو وه برندى بوجا تا ب الله كے تقم سے ) -

چنانچے حضرت عیسی مٹی ہے چگا دڑگی شکل کا مجسمہ بناتے اور پھراس میں پھونک مارتے تو وہ مٹی کا جانو راڑنے لگائا تھا اور زمین و آسان کے بچھی میں اڑا کر نتا اور جب تک لوگول کی نظرول میں رہتا، اڑا کر نتا اور جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہوجا تا، مردہ ہو کر زمین پرگر پڑتا تھا۔ میں رہتا، اڑا کر نتا اور جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہوجا تا، مردہ ہو کر زمین پرگر پڑتا تھا۔

(اور) دوسری نشانی بیر که (تگررست کردینا بول بیدائش ایر معاور کوژهی کو)-آپ کے عبد میں بید دونوں بیاریال لا طلاح تھیں۔الیا که انکا تکدرست کردینا خوارق

عادات ين يقارون يحرص من عنورت كاجوطريقه وعلاج تقاءال طريق يتمررت

کرنا آج بھی خرق عادت ہی ہے۔ (اور) تیسری نشانی ہے ہے کہ (زعدہ کردیتا ہوں مردوں کواللہ) تعالیٰ (سے تھم ہے)، لیتی جو

کچھیں بطورا عجاز کرتا ہوں ،اس میں میری ذاتی قدرت ومشیت کا کوئی و خل نہیں ہے۔ کہ کوئی مجھیل الوہیت کا گمان کرنے گئے، بلکہ سیسب کچھاللہ تعالیٰ کے عظم اور اسکی مشیت وقدرت سے ہوتا ہے

--الاسمان قدرت كاظهورمير - ذريعيه وتاب --الغرض -- مين اسكى قدرت كالمظهر مول، م خرج المققق

ند کہ خود قا در حقیق ۔ بعض مفسرین کے بقول، حضرت عیسیٰ انظیماز نے جودہ "امردے زیمہ فرمائے ، انجی

یں ایک سام بن اور تھے ،جن کو وفات پائے چار بڑار برس کے قریب گزرے تھے۔ (اور) پانچویں نشانی ہیے کہ (بتاویتا ہوں تم کو جو پکھٹم کھاتے) ہو(اور جو پکھٹے کرد کھتے

Marfat.com

The state of the s

ہواہے کھرول میں)۔

چنا نچے مفرت عیسیٰ النظیمیٰ آنھیں اس طعام کی خبر دیتے جوانھوں نے کل کھایا۔۔یا۔۔ آئندہ کھا مینگے اور بچوں کو مدرسہ میں خبر دیتے کہ تمہارے گھرید ہور ہا ہے اور گھریش کیا اور کہاں چھپار کھا ہے۔ جب بنچ واپس گھر لوشخے ، تو وہ اپنی مند ماگی چیز لیتے اور اگرنہ گئی تو روتے اور خود بتاتے کے فلاں چیز فلاں جگدر کھی ہوئی ہے اور فلاں شے فلال جگد، اس پر گھر والے بچوں کومند ماگی چیز دینے برمجبور ہوجاتے اور وہ لوگ حضرت عینی کو جاد وگر قرار دیتے۔

(میک) جس جس معجزہ کا الگ الگ تفسیل سے ذکر کیا گیا ہے اس (اس) کے ہرایک (یس ضرور نشانی ہے) اور میرے دعوی کی سچائی کی دلیل ہے (تمہارے لئے، اگرتم ایمان والوں سے ہو) لینی اگرتم اُن امور کو مججز و باور کرنے والے ہو۔۔یا۔۔ مجھے پینجبر ماننے والے ہو۔

وَمُصَدِّقًا لِمَا يَئِنَ يَدَى عَي مِنَ التَّوْلِيةِ وَالْحِلَّ لَكُوْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ

اور ش بون تقدیق کرتا کی جومیرے آھے ہے، توریت، اورتا کہ طال کر دوں تبارے لیے بعض وہ چیز جوترام کا گئی تھ عَلَیْکُو وَجِدُنْکُورُ مِ**الْدِارِ حِنْ کَالِیْکُورُ اللّٰہِ مِنْ کَالِیْکُون** ﴿

تم ير، اورالايا اول مين نشاني تمبار \_ رب كي طرف \_ \_\_ \_ توالله كوذروا ورميري اطاعت كرو

من لو (اور) یا در کھو کہ ( میں موں تھدیق کرتا اس جو میرے آگے ہے) لینی ( توریت ) جے میرے پہلے مفرت مولیٰ پر نازل کیا جاچکا ہے، جسکی میں تصدیق کرتا ہوں اور اسکے کلام الٰہی

کردوں تمہارے لئے بعض وہ چیز جوحرام کی گئی تھی تم پر)۔۔۔ دنلا بچھلی، اونٹ کا گوشت، گائے بحری کی چربی اور بعض پرند( اور لایا ہوں میں نشانی تمہارے رب کی طرف سے ) جو واضح بر ہان ہے اور

میری رسالت کی صحت پرشاہد ہے (قر) رسالت کے دلائل کو قبول ندکرنے اور اسکے مدلول سے نالفت کرنے پر (اللہ) تعالی (کو ڈرواور) ان امور میں جنکا میں تنہیں تھم دیتا ہوں اور جن برائیوں سے مدست سنت

میں روکتا ہوں ،ان میں (میری اطاعت کرد) ادراجی طرح سے یقین کراد۔

اِنَّ اللهُ رَبِّيِّ وَرَبِّكُمْ فَاعْبُدُ وَيُهُ فِلَا اِمِرَاظِا مُسْتَقِيرُهُ

ب فنك الله ميرا يروروگا راور تمهارا پالنهار ب تواي كو يو جور بيسيدهارات ب

الله تعالى كى واضح بريان بين\_

(بینک اللہ) تعالیٰ ہی (میرا پروردگاراور تمہارا پالنہار ہے) اور پھر جب ایسا ہے اور یقیدیا ایسا ہے، تو پھر پو جنے کیلئے صرف ای کی ذات ہے (توائ کو پوجو)، (پد) بلکہ یہی (سیدها راستہ) جوابے چلنے والے کو بہشت تک پہنچا تا ہے اور ہلاکت سے بچا تا ہے، یہی وہ حق صریح ہے، حس پرتمام انبیاء کرام کا اتفاق ہے اور بدرسول لینی حضرت بیسلی بھی منجملہ انھیں سے ہیں، تو بیمی انھیں کی طرح

فَكَا آحَسَ عِينَاى مِنْهُ وَالْكُفَّى قَالَ مَنْ ٱلْمَادِئَ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْجَوَارِيُّونَ

# ئى جبدد كى الله ئى الى المرف سے الكاركر، كها كون مرا مدكار ب الله كى طرف، عارك الله من الله عن الله عن الله من الله من الله عن الله من الله م

بولے، "ہم مد گار ہیں الله کیلئے۔ ہم مان سے الله کو۔ اور گواہ ہوجائیے کہ ہم بے شک مسلمان ہیں • حضرت عیسیٰ کے تعلق سے حضرت جبرائیل نے جو بشارتیں دیں، وہ ہوکر رہیں اور چر جب وہ سب بالکل ہوکر کھل کر سامنے آگئیں۔۔ نیز۔ بعض لوگوں کی حضرت عیسیٰ کے شہید کردیئے گار دوانیاں بھی جاری رہیں۔

(پس جب) کمل علم یعین حاصل ہوگیاء ایسا کہ کی تنم کا شک وشبنیں رو گیا اور ایسا محسوں کیا کہ گویا چشم مرے (ویکھا علی نے) اور پوری طور پر محسوں کرلیا اپنے اوپر (ان) بعض ایمان نہ لانے والوں اور آپ وشہید کردیے کا بھا اور وکر لینے والوں (کی طرف سے اٹکارکو)۔

ان بربختوں کے سرا انگار نبوت کا جاد وابیا پڑھ گیا کہ اب آخیں عینی النظیفانی کوشہید کرنے کے سوااور کوئی چارہ نظرند آیا۔ ایک صورت حال جدیا سائے آئی تو حضرت عینی نے اپنے ان بارہ عدد تحلصین کوجنگی آپ سے عبت اور آپ کی اطاعت ہر طرح کے حک و شبہ سے بالاتر تھی ، اپنی اور دین الہی کی نصرت کیلئے دعوت دی۔ ان بارہ نفوں میں بعض مجھیلوں کے شکاری نے اور جس دھوئی بعض رنگ ریز۔

چنانچ آپ نے دعوت دی اور ( کہا کون میرامد دگار ہے، اللہ) تعالی ( کی طرف) کہ میرے دہ مد گارجن کی مدد سے میں اللہ تعالی کی طرف توجہ اور التجا کرسکوں ، لینی اقامت وین میں تم میں سے کون میری مد کرے گا۔ (حماری لوگ ہوئے ہم مد گار ہیں، اللہ ) تعالیٰ کے وین کے وجود و بتا اور اس کے فروخ وارتقا ( کیلئے ) ، کیونکہ ( ہم ) پہلے ہی سے (مان کھے ) اور مان میں جی ہیں (اللہ ) تعالیٰ

Marfat.com

S. selfenbelenbergeringen a.

ŧĴ

بچائے گااورا سکے دین کے دشمنوں سے جنگ کرے گا۔ (اور)اے بیغیبرآپ بھی (گواہ ہوجاہیے کہ ہم بیٹک مسلمان ہیں)اور خدا درسول کے احکام

کہ آ گے سر تسلیم تم کرنے والے ہیں اوراس سے ہما را مقصود صرف اخروی سعادت کا حصول ہے۔ پیٹیمر کی بارگاہ میں اپنے کو چیش کردینے کے بعد اب خود بارگاہ اللی میں اپنے کو چیش کر

رہے ہیں اور عرض کردہے ہیں۔۔۔

### رَبُنَا امَنَا بِمَا انْزَلْتَ وَالْبَعْنَا الرَّسُولَ فَالْتُبُنَا مَعَ الشَّهِدِيْنَ ®

روددگارامان مح ہم جوتونے اتاراءاور فرمال بردار ہو گئے رسول کے ہوتہ ہم کوئی کے گواہوں میں لکھ لے ۔ ( پروردگا رامان مگئے ہم جوتونے ) اپنے بیٹیبر پر (اتارا) لیتی ہم انجیل پر ایمان لا پکے (اور

فرمانبردار موسعے رسول کے ) لیتی ہم حضرت میسی کردین پر ہیں۔۔۔یا۔۔دوہ جواحکام ہماری طرف

لائے ہیں۔۔یا۔جن امورے وہ روکتے ہیں، ہماراان سب پر پختدایمان ہے۔تواہے پروردگار (تو

ہم کو**ی کے گواہوں میں لکھ لے**) جو تیری وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں۔۔۔اِ۔۔ان انبیاء بلبہا<sup>لیا</sup> کے ساتھ لکھ دے جوابینے تالبعداروں کی گواہی دینگے۔۔یا۔ ہمیں حضرت مجمد ﷺ کی امت میں لکھ

دے، جو میقیمی طور پرشہدا علی الناس ہیں۔

#### وَمُكُرُوا وَمُكُرِائِكُ وَاللَّهُ خَيْرُالْلَكِرِينَ

اورسب فریب کھیلیا ورائشہ نے اسکا جواب دیا، اور النوفرییوں کوسب سے بہتر بواب دینے والا ہے ہو حضرت عسی التقیقان کو جن یہود یوں کے نفر وسرگئی ہے آگی ہوگئی تھی، ان یہود یوں نے آپ کو انواع واقسام کے خیاو ہے گرفار کر لیا اور گھر ہیں قید کر کے رات بھر پہرہ رکھا اور می ترکے اکفیا ہوا گو گھر ہیں بھیجا تا کہ حضرت عیسی التقیقائی کو اہمان کو اس بیاتا کہ حضرت عیسی التقیقائی کو اس بال براٹھا اور سے براٹھا اور سے بہتا ہوا کہ میسی یہاں نہیں جی بہترہ کو گھر ہیں گیا ہوا کہ میسی کے التقیقائی کو اس بال کھیلی یہاں نہیں جی بہترہ کو گھر ہیں گیا ہوا کہ میسی یہاں نہیں جی ، تو باہر جولوگ سے اس کے لیٹ گھر جیب دہ باہر کھلا اور سے کہنا ہوا کہ میسی یہاں نہیں جی ، تو باہر جولوگ سے اس کے لیٹ گھر خیال نہیں بور، کو کہ دہ کالدوفریاد

کرتار ہا، مگرلوگوں نے اسے سولی پر چڑھادیا اوراک پر تیر برسانا شروع کردیا۔ اس طرح ذکت وربوائی کے ساتھائے تی کرڈالا۔

۔۔۔ان مرکز نے والوں نے مرکیا (اورسب فریب تھیلے،اوراللہ) تعالیٰ (نے) ان کے (اس) فریب (کا جواب دیا) کہ ان لوگوں نے خودا پنے ہی ہاتھوں سے اپنے دوست کوسولی

> چڑھادی۔ اسان میں غور کا

اور پخر جب میغور کیا کہ جسکوہم نے قبل کر دیا اسکا چیرہ تو حضرت عیسیٰ کے چیرے کی طرح ہے، کین اسکا باقی جسم ان کے اس فرستادہ کی طرح ہے جس کو حضرت عیسیٰ کو شہید کرنے کیلئے ۔۔یا۔۔گھرسے باہر لانے کیلئے انھوں نے گھر میں بھیجا تھا۔ اس پر اٹکا آپس میں بخت جھڑا ہوا۔

فرييو لكوان كفريب كاعبر تناك بدله الركيا (اور) ايها كيول ندموه اسلنخ كه (الله) تعالى (فرييو لكوسب سے بهتر جواب وسينے والا ہے) - يد بدطينت يبود بھلا حضرت يمينى كوكيے شهيد كر سكتے تھے جبكه الله تعالى آپ كوشمنول سے بچانے والا ہے -

اَدُقَالَ اللهُ لِعِينَتَمَى إِنِّى مُتَوَقِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلِّى وَمُطَوِّدُكَ مِنَ الْدِينَ جَدِنْ الله فَاسَ مِنْ مُنْ يَعِيدُ مِن وَمِنْ وَاللهِ وَالْمُواوِدُ فِي الرَّفَافُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّالِقُولُ فَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللّ

كَّفْرُوا وَجَاءِلُ الْذِينَ الْبَعْوُكَ فَوْقَ الذِينَ كَفَرُوَا الْفَيْفِوالْقِيلَةُ

الكاركر ييضي بين، اور بلندكر في والا مون ان كوجفول تتبارى بيروى كان برجفول في الكاركرويا قيامت تك-

فَوْ إِلَى مَرْجِعُكُو فَاحْكُو يَيْكُونِهُا كُنْتُونِهُا كُنْتُونِهُ عَنْتَلِفُونَ ٩

پریری طرف ہتبار نے کی جگہ قیس فیملکروں گاتم لوگوں کا جس بیستم اختان در کھتے تھے ● چنا نچہا ہے جو کی جو بیاد کرواس وقت کو ( جبکہ ) ارشاد ( فرمایا اللہ ) تعالیٰ (نے) حضرت عینیٰ ہے، کہ (امے میسیٰ بے فٹک بیس پوری عمروینے والا بول تم کو ) ، اس میعاد تک جو بیس نے تیرے لئے کامی ہے۔۔۔الاض۔۔ تم اپنی طبعی موت ہی ہے وفات یا ڈیے، نہ کہ کس سے مقتول ہو کر ، (اور) تبہارے اعزاز واکرام کیلئے (اپنی طرف) لینی اپنے فرشتوں کی قرار گاہ وطیرا نگاہ کی طرف (اٹھانے والا) اور آسانوں کی بلندیوں پر پہنچانے والا (بول، اور صاف مقرانیجانے والا بول تم کوان) کی

گندی محبت، بری ہمائیگی اور خراب معاشرت (سے، جو) تمبار نے آل کا ارادہ اور تم سے محرکر کے تم سے کفر اور تمبارا (افکار کر بیٹھے ہیں)۔۔ انفرض۔۔ میں ایسوں سے تم کو نجات دینے والا ہوں (اور بلند کرنے والا ہوں) تمبار سے (ان) ایمان والوں (کو جنھوں نے تمباری پیروی کی ، ان) یہودیوں (پر جنھوں نے) تم پر ایمان لانے اور تمباری ہیروی کرنے سے (انکار کردیا)۔ ان کی سے برتری اور سے غلب ہمیشہ لیمن (قیامت تک) رہے گا۔

چنا نچے حضرت عیسیٰ کی نبوت ثابت کرنے میں دلائل و برا بین کی روح سے عیسائی ہمیشہ بیود ہوں پر غالب ر بیں گے۔۔۔ا۔قیصروں کی مدد کے باعث تلوار کی روسے نصار کی بیود یوں پر غالب آئے اور ہمیشہ غالب ر بیں گے۔ (پھر) قیامت میں (میری) ہی (طرف ہے) تہاری اور (تمہارے) تبعین ۔۔۔نیز۔۔مکرین کے (لوٹے کی چگہ) تو جب تم میری طرف رجوع کردگے

(توش فيعلد كرونكاتم لوگول كا)ان اموردين يس (جس ش تم اختلاف ركفته تق)-

یبودی حضرت موی کو مانے والے ہیں اور حضرت عینی کے منکر ہیں۔ نصار کی حضرت موی اور حضرت عینی دونوں کی تصدیق کرتے ہیں، کیکن محمد رسول اللہ ﷺ کے منکر ہیں اور حصرت عیسل الجنازلان کی ان میار ماق ان بیان میں

حفرت ميني النظيفة كوالله كامينا قرار دين بين. 13 ميني النظيفة كوالله كامينا قرار دين بين المستحد المس

توجب بیرمارے لوگ میری پارگاہ عدالت میں حاضر ہو نگے تو میں صاف صاف واضح کر دوڈگا کرتن والے کون میں؟ اور باطل کدھرہے؟

ویسے تو ہمارے رسول اور ہماری کی ایول نے حق و باطل کوخوب خوب واضح کرویا ہے۔ کین قیامت میں اس بیجائی کو ہرائیا۔ پی آتھوں سے دیکھ لیگا، ایسا کہ کی کیلئے اسکے خلاف لیکٹائی کی مخوائش ہی تہیں روجا لیگا۔

فَأَمَّا الَّذِيْنِ كُفُرُوا فِأَعَدِّهُمْ عِنَاكًا شَهِ يُتَّافِ النَّهُ ثَيَّا وَالْاَحْرَةِ لَا

پس جنھوں نے اٹکار کردیاہے توان کوخت عذاب دول گا دنیا اور آخرت میں،

وَمَا لَهُمُ مِنْ لِمِي أَنْ

اورنه بوگاان كاكوني مددگار

(پس) يېودونصارى بخو بى جان كيس كه بيخوداوران كيسواده سب (جنفول في ا تكاركرد يا

ہے) ان سب کومیری کی طرف آنا ہی ہے (قو) میں (ان کو تخت عذاب دونگا، ونیا) میں مجاہدین کی تاوروں کے ذریعہ، قدو بنداور جزید دینے کی ذات ورسوائی مسلط کر کے اور مختلف بیاریوں، مصیبتوں اور بلاؤں میں مبتلا کر کے۔۔۔

خیال رہے کہ دنیاوی نکالیف ومصائب اور بیاریاں وآ زاریاں کافر کیلئے سزاہیں، کیکن موسی سے حق میں جزاء ہیں، جوموس کیلئے دافع سیئات اور دافع درجات ہوتی ہیں۔ ۔۔۔ کافروں کو سزاد نیا میں بھی دونگا (اور آخرت میں) بھی جہنم کے عذاب میں مِثلاً کر **کے، (اورث** ہوگا)میرے عذاب ہے (اٹکا) چھڑانے والا (کوئی مدوگار) اورکوئی حاصی و ناصر۔

#### وَإِمَّا الَّذِينَ الْمُنْوَا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهُمُ أَجُوْرَهُمَّ

ليكن جومان مكت اورنيك كام كئے، تو بورا بوراد كان كان كا جر-

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظُّلِيدِينَ<sup>@</sup>

اورالله نبيل پسندفر ما تا ظالموں كو

(لیکن) وہ لوگ (جو مان محے اور نیک کام سے) لین امت مرحومہ محمدی ﷺ (تو پورالپورا دیگاانکوا تکااجر) وثواب دنیا میں نیک نامی اور آخرت میں درست کامی کی شکل میں۔رہ گئے وہ لوگ جو ایمان بی نہیں لاسے اور نیک عمل انجام نہیں دیے تو وہ اپنے اور ظلم کرنے والے ہیں، تو وہ کان کھولکر سن لیس (اور) یادر کھیں کہ (اللہ) تعالی (نہیں پہند فرما تا ظالموں کو) اور ان سے راضی نہیں ہوتا۔

# خلك تَتَاثُونُهُ عَلَيْك مِنَ الْلَيْتِ وَالنَّارُ الْحَكَيْمِ فَعَلَيْكَ مِنَ الْلَيْتِ وَالنَّارُ وَالْحَكَيْمِ

اے مجوب! (بد) کلام جوانبیاء کرام کے قصوں میں نہ کور ہوا، میرے تھم سے جہرائیل امین نے آپ کے پاس حاضر ہوکر آپ کو پڑھ کر سنایا ، تو چونکہ اٹکا پڑھنا اور جو پکھے پڑھ کر سنایا ، وہ سب میرے ہی تھم سے تھا اور اسے آپ کو سنانا میں نے تی چا پاتھا، تو اب جرائیل المین کی مخاوت اور اٹکا آپ کے روبر و پڑھنا، گویا خود میرائی پڑھنا ہے، تو گویا خود (ہم پڑھتے ہیں) اور مخاوت کرتے ہیں (تم بر) تمہارے روبر و (پکھا میتی) جرآپ کی رسالت کے جوت پر ولالت کرتیں ہیں، اسکے کہ بید

وہ علامات میں کہ سوائے کماب اللہ کے قاری کے اور کسی کومعلوم نہیں ہوسکتیں ۔۔۔یا۔۔وہ جان سکتا ہے جمل طرف بدآیات اتریں۔اور ظاہر ہے کدآپ ند لکھتے ہیں ندکی سے جاکر پڑھتے ہیں، تو لامحالہ

ماننابزے کا کہواتھی ہے بات وحی ربانی ہیں۔ (اور حکمت مجری نصیحت )، بعنی قرآن ایسامحفوظ کلام ہے

كەن مىن خلل دىقصان كاشائىية تكىنېيى \_

قرآن كريم نے اگر حضرت عيلي كوعبدالله ، كلمة الله ، رسول الله كها ہے، توبيا يك تي حقیقت ہے۔ نجران کے نصار کی اگر اس کوحضرت عیسیٰ کے حق میں گا کی بیجھتے ہیں، تو بیا تکی پر لے در بے کی نا دانی ہے۔ نج انی نصار کی نے صرف اس وجہ سے کہ حضرت عسیٰ کے باپ منیں تھے، آھیں خدا کا بیٹا مجھ لیا، کینٹی نامعقول بات ہے کہ جو بے باپ کا موقوہ خدا کا بیٹا

### إِنَّ مَثَلَ عِيْنِي عِنْدَاللَّهِ كَمَثَلِ أَدَمِّ إِ

ب فنك يسيلى مثال، الله كرزوك، جيسة وم كى مثال ب،

خَلَقَانِونَ ثُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنَّ فَيَكُونُ

پدافر مایاان کومٹی سے بھرتھم دیااس کوکہ موجا فوراً موجا تاہے۔

توامےمجوب!ان نادانوں کوسنادو کہ (ب**ے شک** عیسیٰ کی مث**ال ا**للہ) تعالیٰ ( کے نز دیک جیسے آم **کی مثال ہے) باپ** نہ ہونے میں ، یعنی دونوں کا کوئی باپنہیں ، دونوں کی تخلیق انسانوں کی تخلیق

کے معلق سے جوعادت متمرہ ہے اس سے خارج ہے، دونوں کے پیکرانسانی کے اجزائے مادیدکوکس انسان کی صلب کی راہ ہے گزرنانہیں پڑااور دونوں ہی کی تخلیق لفظ 'کن' ہے فر مائی گئی۔ چنانچہ (پیدا

فرمایان کو) یعنی آدم کو (مٹی ہے)، یعن اوّلامٹی کا ایک مجسمہ تیار کردیا ( پھر تھم دیاس) پیکرخاک ( کو كم موجا) تواس محكم كوياكروه (فورأ موجاتا ب) \_\_\_ التقر\_\_ الله تعالى في خاك كوكها آدم موجا، وه آ دم بوگئ، اور مواسے کہاعیسیٰ بوجا، تو وہ عیسیٰ موگئ۔

ٱلْحَقْمِنُ رِيْكَ فَلَا تُكُنُّ مِنَ الْمُنْكُوبِيُنَ<sup>©</sup>

بالكل فل ہے تم سب كے دب كى المرف سے تو نہ ہو شك كرنے والوں سے

کی گئے ہیں (بالکل حق ہے تم سب کے رب کی طرف سے ، تو نہ ہوشک کرنے والوں سے ) اس بات میں کہ عینی الطبیع کی مثال آ دم الطبیع کی مثال کی طرح ہے ، تو مسلمانو ، تم نصاری کی طرح شک میں نہ پڑو۔ چونکہ وہ تو عن وتحیین کی تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس تمثیل کے نور کی چک وہنیں دکھے سکے۔

فَكُنَّ مَنَّا يَجْكَ فِيْهِ مِنْ بَعْنِ مَاجِلَةِكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوُالْكُمُ توجى خابى جت نكان ك بارے ش بعداس كرتا چاج تحدام، توكردود كواب جاد، به باليس اَبْكَاءَكَا وَ اَبْكَاءَكُمُ وَنِسَاءَكَا وَ نِسَاءَكُمُ وَ اَنْفُسَنَا وَالْفُسَكُمُّ اچ بينيا ورتبارے بينيا ورتباري فورتي اورتباري ورتب اورتباري اورتبارے اورتبارے اورتبارے اورتبارے اورتبارے کی الگذیبین © شکھ کَیْتَهُ لِ فَحَیْمِی لَهُ فَکَیْتُ اللّٰهِ عَلَى الْکَلْوْمِینَ ©

چرمبلارس، تومانگس الله کی پیشکار، جموتول پ•

كاستياناس موجاتابه

پی اگرتم اپ وین پر قائم دوائم رہنا جا جے ہوتو چھوڑ و جھڑ ااور کروکوجی اور چلوا ہے اپنے گھروں کو ۔۔ مرسے صور آپیر حت کھروں کو ۔۔ مرسے صور آپیر حت کھروں کو ۔۔ مرسے صور آپیر جات ہے کہ کہ مرب کا جات ہے کہ کہ خور کی جات ہے کہ خور کی حوال ہے کہ خور کی حوال ہے کہ خور میں آگ کے شعطے جو ک ایس اس میں اس کے مسلم جو ک اور انکی وادی میں آگ کے شعطے جو ک اس میں اس کے اور انکی وادی میں آگ کے شعطے جو ک اس میں اس کے ماتھ اس کے انہیں وہ جاتے بلکدا کے اہل وعمال کے ساتھ اسکے ورختوں میں جو تے یہ ندوں کی جی بڑے کئی ہوجاتی اور صرف ایک سال کے اندر اندر اندر ان ورختوں میں جو تے یہ ندوں کی جی بڑے گئی ہوجاتی اور صرف ایک سال کے اندر اندر اندر ان

ابتداء مبالم کیلئے آماد گی ظاہر کر کے بھر کر جانا، استحقام نہ ہی اور سیاس سربرآ وردہ لوگوں کی طرف ہے خودا کئے استے باطل ہونے کا کھلااعتراف ہے۔اسکئے کہ اگر وہ سب استے دین نظریات میں جھوٹے نہیں تھے، تو جھوٹوں کی ہلاکت کی دعا ہے خوفزدہ کیوں ہو گئے اوروہ بھی ایسا خوف، بڑی ہی آسانی ہے جزید دیا منظور کرلیا اوراسلامی حکومت کی سیاسی ماشتی قبول کر لی ۔ اورونیا میں ذکیل وخوار ہوکر دیئے کومنظور کرلیا ۔۔۔الحاصل ۔۔۔حضرت عیسی اور حضرت می منہ الماس و غیرہ کے واقعات کے تعلق سے جو بیان کیا گیا۔۔۔۔

#### إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقُصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنَ الْهِ إِلَّا اللَّهُ

معرضك يمى ب محيك بيان اورنيس ب كوكى معبودالله كسوا،

#### مَانَ أَمِنَّهُ لَهُوَ الْعَنِ يَثِرُ الْحَكِيْهُ @

اور بيتك ضرورالله عى غلبه والاحكمت والأب

(بے شک) وہ (بھی ہے) بالکل ( ٹھیک ) اور تن ( بیان )، بیجموٹی اور کن گھڑنت کہانیاں نہیں، جونصار کی بیان کرتے ہیں فصار کی کا تین خداما نامجی انکا ایک باطل نظریہ ہے، اسلنے کے صرف اللہ تعالیٰ ہی عمادت کا مستحق ہے ( اور نہیں ہے کوئی معبوداللہ ) تعالیٰ ( کے سوااور بے شک مروراللہ ) تعالیٰ ( عی ظیروالا ) اور ( عکمت والا ہے )۔

لیمن جمیح مقدورات پر قادراور جمیع معلومات کو محیط ہے، ندکوئی اسکا قدرت میں شریک ہے اور ندبی حکمت میں تو پھرا کی الو ہیت میں کس کے شریک ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

#### فَإِنْ ثُولُوا فَإِنَّ اللَّهُ عَلِيْحٌ إِلَّهُ فَسِدِيْنَ ﴿

پحرا گرانھوں نے بےرخی کی، تو بلاشبہ الله فساد مچائے والوں کوجائے والاہے●

( پراگر انھوں نے بے رخی کی ) تو حید اور اس من کو قبول کرنے سے جسکے دلائل طاہرہ اور

ر اہین کا معائد بھی کریکھے ہیں اور مباہلہ کرنے ہے بھی اٹکار کریں قوائی ندکورہ بالا بے رقی اور اٹکار ہی

فسادی حقیقت ہے۔ (تو) آیے فیادی کان کھول کرس لیں کہ (بلاشیداللہ) تعالی (فساد عالم فالوں

کو جاننے والا ہے )اوروہ ان کے قلبی ارادوں پر بھی مطلع ہےاورا سے معلوم ہے کہ اسکاغراض فاسدہ کیا ہیں اور پھرانکوسز ادینے پر بھی قادر ہے۔

قُلْ يَا الْمُلْ الْكِلْبِ تَعَالَوا إلى كَلِمَةِ سَوَآهِ بَيْلُنَا وَيَيْنَكُمُ اللَّا تَعَبُى اللَّا اللَّهَ كهدوك المال تاب، آذان بات كالم ف جم عن م على باير به يكذ ي عن مرالله كو،

وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْعًا وَلَا يَتَعِنَى بَعْضَنا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنَ دُونِ اللهِ

اور شرر کیا ، انس اس کا کی چزکو ، اور ندینائے ہم میں ہے کوئی کی کو اینارب ، الله کوچھوڈ کر

قَرْكَ تُوكِوْا فَقُوْلُوا اشْهَاكُ وَابِأَكَا مُسْلِمُونَ

پراگرمنه پھیریں تو تم لوگ کهدو که گواه رہو، کہ ہم سب سلمان ہیں •

اے محبوب بیضادی میں کو قبول کرنے میں کتنی بھی بے رخی کا مظاہرہ کیوں شکرتے ہوں، مگر تم اپنا فریضہ ، نبوت اداکرتے رہوا دران کہا ہوں سے صاف نفظوں میں ( کہدو کداے الل کما ب آگ اس بات کی طرف جوہم میں اور تم میں برابرہے )۔

یعنی اے اہل کتاب نصرانیوں اور مدینہ کے کتابی میدو ہیا آؤ ہم سب آلی میں ال نظریات پر اتفاق کر لیس جن پر ہمارے اور تمہارے پاس موجود ضدا کی طرف سے نازل کر وہ کتا ہیں شفق ہیں۔
کروہ کتا ہیں شفق ہیں۔

۔۔۔اخرش۔۔۔۔اس فظریہ پرنہ کی رسول کواختلاف ہےاور نہ تک کی خدائی کماب کو۔ خاہر ہے کہ جس فظریہ کے چھے اور درست ہونے پر سارے رسولوں اور ساری آسائی کما بول کا اتفاق ہو، اس فظریہ کو، اس رسول کو، اپنارسول اور آسی لائی ہوئی آسائی کماب کواپٹی کماب ماشنے والے کولازی طور پر قبول کر لینا جاہے، اسلے کر رسول و کماب پر ایمان لانے کے

بعدا کی بدایت کومن وعن قبول نه کرنا، بلکه آگل خلاف ورزی کرنا، بیرمنافقت اورسرکشی کی بد \* مه مه

ان متفقہ نظریات میں پہلانظرید (پی) ہے ( کہنہ پوجیس مگرانلہ) تعالیٰ ( کو ) لینی عبادت کا ن سوائے اُسکے اور کسی کو نہ جھیں ۔ اس میں ہم اور تم برخلوص ہو جا ئیس (اور ) دوسری بات سہ ہے

تیسری بات بیہ کر (ند بنائے ہم میں ہے کوئی کی کوا بنارب اللہ) تعالی (کوچھوڑ کر)۔۔۔ شانہ معاذ اللہ، یہ کمیں عزیر این اللہ، عیسیٰ این اللہ، اور نہ ہم علماء کی وہ باتیں مانیں جوانھوں نے ازخوردین

میں نکالی ہیں۔اپی مرضی ہے جس کو چاہا حلال کر دیا اور جس کو چاہا حرام قرار دیا، اپنے خود ساختہ قوانین کو خدائی قوانین کی طرح مانئے اور منوانے گئے۔

( مراگر )وو (اینامند مجیری) اورروگردانی کریں اسے کہ جسکی طرف آپ انھیں بلاتے

ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی تو حید، ترک اشراک (تو) اے موشین (تم لوگ کمیددو کہ گواہ رہو کہ ہم سب مسلمان ہیں) یعنی ابتم پر ججت قائم ہوچکی اور معترف ہوجاؤ کہ صرف ہم ہی مسلمان ہیں۔

ي ٢٠٠٥ ب م چربت ه م بودول در سرف بوجو د سرت م مان سمان بين-پيد مبود ونساري بهمي مجيب مقد جن امور پرانھين غور وگر کرنا چاہئے ، جوروش اپنانی چاہئے ،

اس سے پہلوجی کرتے اور غیر ضروری مباحث ومسائل بی شعوری ۔۔۔ یا۔۔ غیر شعوری طور پر دوسروں کو الجمانے کی کوشش کرتے ، اور چراس سلسلہ بین ایسے احمقاند دموے کر

جائے جس سے ایک عام آ دی بھی انھیں عقل وشعور سے عاری خیال کرنے پر مجبور ہوجا تا۔ دانشہ نصب ''برس میں عصور میں کا جسے میں انسیاس میں انسان میں انسان میں انسان میں انسان میں انسان میں انسان میں

چنانچیانھوں نے ایک بحث بجیب چییز دی کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے۔۔۔یا۔۔۔ نھرانی؟ یہودی آھیں بہودی ہتاتے اور نصار کی نھرانی کہتے ، حالانکہ حضرت ابراہیم، حضرت

مویٰ ہے ایک بزار برس اور حضرت میسیٰ کے دو بزار برس قبل تھے، اس وقت شاتوریت تھی نداجیل، تو پھراس عبد والے کا موسوی یا میسانی، بافظ ریگر بیودی \_\_\_\_

ندائیں، تو چگراس عہد والے کا موسوی \_\_\_\_\_سیان، بلنظ دیگر بیروی \_\_\_\_ا\_\_\_ نصرانی ہونا چرمنی دارد\_اس طرح کے دعووں کے مدعی خودا پنی ہی رسوائی کا سامان فراہم

کر کیتے ہیں۔

كَاْهُلَ الْكِنْ لِي عَنَا جُون فَيْ [براهيوووماً أَنْزِلْتِ التُوليةُ التُوليةُ الدولية الدولية المائونية المائوني

#### وَالْإِنْجِيْلُ إِلَامِنَ بَعْبَ مُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥

وانجیل مگران کے بعد ، تو کیاعقل نہیں رکھتے •

تو (اے اہل کتاب) میبود د فسار کی اتم دونوں گروہ (کیوں) جھڑتے ہواور (مجتل کرتے در مصر سری میں کردار مصر میں سری متنظم اللہ کا کہ الانکار

ہو) حضرت (ابراہیم کے) دین کے (بارے میں) کدوہ یبودی تھے۔۔اِ۔۔فعرانی؟ (حالاتکہ)

ا کے عمد میں (نہیں اتاری کئی توریت)، یبود جسکی شریعت پڑمل کرنے کے دعی ہیں (و) ندہی نازل مرکز کے مصرف کے مصرف کے مصرف کا استعمال کا انتہاں کا انتہاں کا انتہاں کا انتہاں کا انتہاں کا انتہاں کا انتہاں

فر مائی گئی (انجیل) نصاری جس کے عم کی تغیل کے دعویدار ہیں۔ بلکہ یہ کتابیں یعنی توریت وانجیل ضرورنازل فر مائی گئیں (عمر) علی التر تیب (ایکے )ایک ہزار اور دو ہزار سال کے (بعد ، ق) اے کتابیو!

(كيا) تم تھوڑى يېمى (عقل نبيس ركھتے)، ديكھونن تعالىٰ آگاه فرما تا ہے۔

#### ٙٚۻٵۜڎڰؙۄۿۘٷؙڵڒ؞ۭڂٵڿڎڎڣۼٵڬڴڎڽ؋ڝڵؖٷڬڮۿڰٛٵڿٛٷؽڬۿٵڵۺۜڶڴۿ ڛۏ؞ٙڔ؈ؠۯڋؾڽٷڸڽ؈ۺ؞؈ٵػۭٷڟؠ؋؞ۊ؈ۺڮ؈ٮڂڰٙڰڒڝٙؠۅ؈ڰٲؠڽ

يه عِلْمٌ واللهُ يَعْلَمُ وَانْتُوْلَا تَعْلَمُونَ @

مر علم بين \_ اور الله علم ركه تا ب اورتم سب بعلم بوه

غورے (سنوتم وہی ہو) جو (كر) اپنى ك جتى كى عادت سے مجور بوكر ( جمين كاليس ) اور بلا وجدكى تحشيل كريں، (اس) شے ( ميں جمكاتم كوعلم ہے ) اور وہ مے نعت مصطفیٰ اللہ ، جو توریت و

ا جيل مين تم نے پڙهي تھي اورائي پھرتم نے بدل ديا تھا۔

\_\_الغرض\_\_\_جوباتي معلوم مول ،اس كوچيپانا،اس مين تحريف كردينااورا يحقق مل على المراسكة تعلق \_\_ الغراري المحتلف مي عادلانداور منصفاند كفتل مدكرنا \_\_\_الغرض \_\_\_جان بوجهي باتول كے تعلق سے تبهارى

کج بحق قررتی بی تھی ،جس پرتم استالل کتاب اور صاحب علم ہونے کی دھونس جمایا کرتے تھے بگراہ جم نے ایس ہاتوں کے تعلق سے بھی بحث جروع کردی جسکا تھاری کتابوں میں

ذکر ہی نہیں غور کر وکر حضرت ابراجیم کے یہودی۔۔یا۔۔ی تعرافی ہونے کا جب تبہاری کتاب میں ذکر ہی نہیں ہو جہیں کیے علم ہوا کہ وہ کیا تھے؟

(تواس میں کوں کے جی کرتے ہوجہا تہیں کھ ملم ٹیں) خور سے سنو (اور) یادر کو کہ

جس بات میں تم جھڑتے ہو (اللہ) تعالیٰ ہی اسکا (علم رکھتاہے اور) حقیقت حال ولی نزاع سے (تم

ب بے ملم ہو)۔ حقیقت حال یہی ہے کہ۔۔۔

### مَاكَانَ (الْمُهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَلَا نَصْرِ انِيًّا وَالْكِنَ كَانَ

نہ تھے ابراہیم بیودی، اور نہ نصرانی، کیکن تھے ۱۳۵۰ء ۔ میرون میرامیزا میں سے اقد 2 سے 19

### حَنِيْفًا مُسَلِمًا وَمَا كَانَ مِنِ الْمُشْرِكِيْنَ

حق پرست مسلمان-اورند تقے مشرکوں سے

(ند تے ابراہیم یبودی اور ند) ہی (فعرانی، کیکن تھے تن پرست) پاک، موحد اور برے عقا کدے منحرف (مسلمان)، خلوص رکھنے والا اور بارگا والنی شن سر شلیم تم کردیے والا (اور ندشے

مشرکوں ہے)۔

اسے برخلاف اے کتابیو! تم حضرت عینی اور حضرت عزیر کی الوہیت کے اعتقاد کے سبب مشرک ہوگئے ، تو تم سب اور تبہار ہے سوادوسرے شرکین عرب جوابیخ کودین ابرائیکی والا کہا کرتے تھے کئی کو بھی چرچ نمیس کہ وہ اپنے کوابرائیکی ۔۔۔یہ۔۔ ین ابرائیکی والا

قراردیں۔

### إِنَّ ٱوْلَى النَّاسِ بِأَبُرُهِ يُمَ لِكُنِينَ اتَّبَعُوُّهُ وَهَٰ إِالنَّهِتُ

بِنْكسب عِناده ق دارا برائيم كرده بين، جنول نے ان كى چردى كائى ، ادرية ى **دَالَّذِينُ كَالُمُوُا \* دَاللّٰهُ دَلِقُ الْمُؤْمِنِينَ** ®

اورجوان کو مان گئے۔اورالله والی ہے ایمان والوں کا 🇨

غورے ن لوکر (بدشک سب نے زیادہ حق دارابراہیم کے دہ ہیں جنموں نے انکی ویردی کی حق کی اور ان پرائیان لاکران کے حکم کی اطاعت کی حق (اوریہ نبی) ﷺ جو ملت ابرائیک دالا ہے (اور جواکو مان می فی فراد دہ الم الرک سے رہا ہو۔۔۔ا۔۔۔الل کتاب ہے، پیغبر اسلام پر ایمان لانے کے بعد، وہ اس بات کا مستحق ہوجا تا ہے کہ اپنے کو ابرائیکی قرار دے، اسلے کہ پیغبر اسلام اور آپ کے سارے مانے والے استی اصولی طور پر حضرت ابراہیم النظیم النظیم النظیم کے معافق ہیں۔ (اور اللہ وال ہے ایمان والوں کا )، انکا دوست اور انکا کام بنانے والا ہے اور ایکا ایمان کی وجہ سے

ا کے تیک اعمال کی جزاءعطافم مانے والا ہے۔ اور جب ایمان وئیک عمل والوں کا بیمقام ہے کہ اللہ تعالیٰ اٹکاد وست اورا ٹکاوالی وناصر

تلاالرسل

ہے گاہ جس طرح پہلے بھی بعض کتا ہوں نے حضرت حذیفہ اور حضرت تارکو گمراہ کرنے اور اپنے دین میں لانے کی کوشش کی تقی۔ ایسے ہی ہرائیان والوں کے تعلق ہے۔۔۔

#### وَدَّتَ عَلَيْهَا فَهِ مِنَ اهْلِ الْكِتْبِ لَوَيْنِ فُرُفَا فُرِفَ وَمَا يُضِلُونَكُو آرد بالياب بميت نابل تلب ، كاش توكور وكراء كرديد اوريس مراء كرد إلا القسمة ومايشه في فوق ا

مرخودکو، اور ناسجه بن مرخودکو، اور ناسجه بن

مرحودو،اورنا جیس ( آرزو بنالیاایک جمعیت نے الل کتاب سے ) جنھوں نے اسلام قبول نہیں کیا، ( کمکاش اس کے کوئی کیا، ( کمکاش میں کوئی کوئی کی اور است سے بیٹا کر،اسلام سے برگشتہ کردیں کیئن حقیقت بیہ بے کہ بیالوگ نہیں بھٹکاتے (اور نہیں گمراہ کرتے مگرخود کو )،اسلئے کہ گمراہ گری کا وبال خود انہی کی طرف لو نے گا۔ ایک جنٹم کے عذاب میں اضافہ ہوگا کیکن بیاسقدرناوان (اور نامجھ میں) کہ بچھتے ہی نہیں کہ وہ وبال اور عذاب اور ان کے کردار کا ضررالناان کے گئے پڑےگا۔ دوسروں کو گمراہ کرنے کی آرز ور کھنے والو، خود کو بدایت سے کیوں دور کردکھا ہے۔

### يَاهَل الْكِتْبِ لِمَا لِمُعَلِّمُهُ وَنَ بِالْيَتِ اللهِ وَ الْتُحْكَثِهُ فَوَق

ا الى كتاب كيول الكاركرت بوالله كي آينون كا، طالا تكرتم خودسشام، وكررب بو

جواب دو (اے اہل کتاب کیوں اٹکار کرتے ہواللہ) تعالیٰ (کی آبیوں کا) جن پر تو رات و انجیل شاہر ہیں اور جو نبوت مجری پر دلالت کرتی ہیں (حالا نکدتم خودمشاہدہ کررہے ہو) اورتم اس پرشاہد ہوکہ دہ واقعی اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں۔

يَا هُلُ الْكِتْبِ لِمَ تَلْدِسُونَ الْحَقَى بِالْبَاطِلِ وَتُكَثِّمُونَ الْحَقَّ وَالْكُوْ تَعْلَمُونَ فَ لَ اسائل تلب، يوس لمات بوت كبالل سماور جهات بوت كو، جان يوجر • اور (اسائل تلب كيول لمات بوت كوبالل سماور جهات كوجان يوجر)-

Marfat.com

2

کتی بوی زیادتی اور گرائی کی بات ہے کہ حضرت موی اور حضرت عینی پر نازل ہونے والی کتابوں میں تحریف کر کے ، اپنے باطل کو ان کتابوں کے حق کے ساتھ ملادیتے ہواوراس طرح حق وباطل کا گذشہ کر دیتے ہو، اورا پی خودغرض سے جو جو تحریفات کی ہیں، اس باطل کو حق کے ملک میں چیش کرتے ہو۔

۔۔۔الغرض۔۔۔ آسانی کما بوں کے فق کے ساتھ اپنے گڑھے ہوئے باطل کو ایسا خلط ملط کرد گئے گئے ہوئے باطل کو ایسا خلط ملط کردیا کر تھیت وہ تھی گئے ہوت اور آپ کی نعت اور خوبیال سب بق بیں اور اسکا ذکر تبہاری کما بوں میں بھی ہے۔۔۔الحقر۔۔۔ الحقر۔۔۔ الحقر۔۔۔ الحقر۔۔۔ الحقر۔۔۔ الحقر۔۔۔ الحقر۔۔۔ الحقر۔۔۔ الحقرہ بیان بعر جم کر تبہاری ہو کم تیں تبہاری دیا وا تو خرے کی رموائیوں کا سب بیں۔

# وَقَالَتَ ظَالِفَةُ مِنَ الْمُلِي الْكِتْبِ الْمِنْوَا بِالْدِينَ الْمُزِلَ عَلَى الَّذِينَ الْمُنْوَا بِالْدِينَ الْمُزْلِينَ الْمُدِينَ الْمُدِينَ الْمُدَينَ الْمُدَينَ الْمُدَينَ الْمُدَاعِدِينَ الْمُدَينَ اللّهُ الْمُدَينَ اللّهُ اللّهُ

المَنْوَا دِجْهُ النَّهَالِ وَاللَّهُ أَوَّا الْخِرَةُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَ

ا کمان والول برمیح سویرے اور مرتد ہوجا داس سے شام کو، شاید سلمان لوگ بھی مرتد ہوجا کیں •

اے تنابیوا تم نے مروفریب کی بھی حدکردی۔ چنانچہ سلمانوں کو گراہ کرنے کیلئے تم نے ایک نرانی چال چل (کہانی کردہ نے اہل کتاب ہے)،اوروہ بارہ آ دی تھ (کہان کیا کروہ نے اہل کتاب ہے)،اوروہ بارہ آ دی تھ (کہان کیا کروہ ک

کوجوا تارا گیا ہے ایمان والوں پرمج سویرے) (اور مرتہ ہوجاؤاس سے شام کو، شاید مسلمان لوگ بھی مرتہ ہوجا تیں)۔ کتابوں نے بیکتابرا جال پھیلا دیا تھا کہ پہلے ایمان لانے کا ڈھونگ رچائیں، پھر بیکہ کرکہ ایمان لانے میں ہم ہے بھول ہوگئی، بعد میں ہم نے تحقیق کی اور اپنے علاء ہے بحث و تحقیق کرنہ ترب کھا کے بیس ہم اور میں ساتھ و

کیا، تو بیات کھل کرسامنے آگئی کہ ہماری کتابوں میں جس نبی کی بشارت دی گئی ہے، وہ محد عربی ﷺ خبیس ہیں۔ ہم کو جونشانیاں بتائی گئی ہیں، وہ سب ان میں نہیں پائی جار ہی ہیں، اسلنے ہم اپنے دین پر والیس آگئے اور اینے دین کوچھوڑ دیا۔

بیسب چیمانعوں نے اس خیال ہے کیا کہ شاید کچھاؤگ اس سے متاثر ہوجا ئیں اور وہ بھی کھل کر مرمّد ہوجا ئیں ۔۔۔یا۔۔۔کم از کم دین اسلام کی حقانیت سے مقلوک ہوجا ئیں۔

اورتم لوگ ندانو گراس کو، جس نتهارے وین کی بیروی کرلی کبدوکہ پیک بدایت الله که بایت بهداورید کو کی ویا اَحَدُّ مِنْ اِلْمُ اِلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اِلْمُ اَلْمُ اِلْمُ اِلْمُ الْمُؤْكِمُ عِنْدُ كَيِّكُمْ فَالْمُ الْمُ

جائے دیما جوتم کودیا گیا، یادوسر بے لوگ تم ہے جیت جائمی تبہارے پروردگارکے پائل۔ کہدودیک فضل

بِيبِ اللَّهِ يُؤُمِّينِهِ صَنَّ يَشَاءٌ وَاللَّهُ وَالسِّرَ عَلِيْهُ فَى الله كَ بَعْدِيمِ جِهِم وَعِاجِ اس وَوعِد اومالله وسعت والأعم والاج

جن لوگوں کواس کام کیلیے تیار کیا تھا کہ جس کوایمان لا نااور رات کواٹکار کر دینا، ان کویہ ہدایت جس کر دی تھی کہ بیا بمان لا نجمض دکھاوے کیلئے ہو، (اورتم لوگ) پر لازم ہے کہ دل ہے ( نہ مانومگر

ی ورون کی دیدیون کا کی پیروی کرلی کیفنی طاه بری طور پر رسول عرفی پر ایمان کا مظاہرہ کرتا میکن اس کوجس نے تمہارے دین کی پیروی کرلی کیفنی طاہری طور پر رسول عرفی پر ایمان کا مظاہرہ کرتا میکن قلبی طور برصرف اینے دین والوں کو مانٹاء نہ کہ حضور کے مانے والوں کو۔

ر رب چیری و میں میں میں است کا استعمادی آباں کی ان ساری باتوں کومیٹ ورازیں لیڈروں نے یہ بھی ہوایت کردی تھی کہ ہماری آباں کی ان ساری باتوں کومیٹ ورازیں

ر کھناکسی کو خبر نہ ہونے پائے۔

اے مجدب (کہدو کر بے شک ہمایت اللہ) تعالیٰ (کی ہمایت ہے)۔اللہ تعالیٰ نے اپنہ بندہ اور رسول سیدنا محد ﷺ پر جوآیات نازل کی ہیں،اللہ تعالیٰ جس کوائی طرف ہمایت دینا چاہے، اے کوئی روکنے والانیس اور اسلام اور رسول عربی کے طلاف تہاری ساری سازشیں۔ محروفریب،

دجل تلمیس کوئی اثر نبیس کرسکتا۔ یہودیوں کے سرداروں نے اینوں کے سوائمی کو ند مانے کی ہدایت کے ساتھ میہ بھی کہا گئم

اپنوں کے سواکس کی ند مانو (اوربی) بھی ند مانو (کدکوئی دیاجائے) گا (دیماجوتم کودیا میا) ب(الد دوسرے لوگتم سے جیت جاکیں عے تمہارے پروردگار کے پاس) قیامت میں، لیتی قیامت میں

ججت قائم کر کے تنہارے اوپر غالب ہوجا <u>بمنگے۔ اسل</u>نے کہ جے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقی آتی ہے

اے حق پہنچنا ہے کہا ہے خالفین کے خلاف اللہ تعالیٰ کے ہاں جمت قائم کرے۔ الذم تعمیریں وعلم بعض دیا گئی وہ در کری کوئیس ویا جائگا داور لوڑ

۔۔۔انفرض۔۔ حبیس بوعلم وفضل دیا گیا، وہ اور کی کوٹیس دیا جائےگا، اور یو بنی تنہارے رب کے پاس تبہارے طاف کوئی جمت بھی نہیں کرےگا کہتم کوہ ہاں کوئی شرمندگی اٹھائی پڑے۔۔۔انفرض۔۔۔کر وفریب اور گمراہ گری کے ہرطریقے کو ہروئے کا راما یا گیا۔

تلقالرسل

اے محبوب ان کی خام خیالیوں کے جواب میں (کہدوہ بیٹک فضل اللہ) تعالی (کے قبضہ) قدرت (میں ہے، جس کوچا ہے اسکودے اور اللہ) تعالی (وسعت والا) بہت رحمت والا ہے اور (علم والاہے) اور ستحقین رفضل فرمانے والاہے۔

يُغْتَصُّ بِرَخُمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَصِّلِ الْعَظِيمِ

مخصوص فرما لے اپنی رحمت سے جے جاب اور الله بہت بو فضل والا ہ

(مخصوص فرما لے اپنی رحمت) اسلام، قرآن، نبوت (سے جے چاہے اور اللہ) تعالی (بہت

بڑے فضل والاہے) مومنوب پر۔

۔۔۔انفرض۔۔فضل بعنی ہدایت و توفیق اورعلم و کتاب کی عطا اللہ تعالیٰ کی قدرت و مثیت میں ہے۔اپنے بندوں میں سے جے چاہتا ہے،عطافرہا تا ہے۔اوراللہ تعالیٰ جس پر مثیت میں ہے۔اپنے بندوں میں میں جس اور اللہ تعالیٰ میں جس کے اور اللہ تعالیٰ میں جس کے اللہ اللہ تعالیٰ میں میں اللہ علیہ اللہ کتاب ہی کا ایک فرور ہا ہو، تین اسلام قبول کر لینے کے بعد اس میں شان اگر وہ پہلے اہل کتاب ہی کا ایک فرور ہا ہو، تین اسلام قبول کر لینے کے بعد اس میں شان

اسلام صاف نظراً نے لگتی ہے۔

وَمِنَ إِهْلِ الْكِتْبِ مَنَ إِنَ ثَامَنَهُ لِقِنْطَادِ نُعَدِّهَ النَيْكَ وَمِنْهُمُ مِّنَ

ادوكول كالبيده بدائر من ما وسرك والميد البراري قواس كوادا كرديتهاري إلى ادركولي ومبدك

اگرایش بناؤال کوشش ایک اشر فی کا موان کواداند کریتمهاری پاس ،گرجیکه بیشه اس پر دُنے گھڑے رہو، اگرایش بناؤال کوشش ایک اشر فی کا موان کواداند کریتمہارے پاس ،گرجیکہ بیشہ اس پر دُنے گھڑے رہو،

فلك بالمُعُمُ قَالُوْ الْمُسْعَلَيْنَا فِي الْدُوْمِ بْنَ سَبِيلٌ ياسب كان لوكر كاقل كان لوكر كابر عن بم بركن رفت بين -

وَيَقْوُلُونَ عَلَى اللهِ الكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞

اور لگاتے ہیں اللہ پر مجوت ، دیدہ ودانستہ (اور) اے محبوب تم تو بخوبی واقف ہوکہ (کوئی کمائی وہ ہے کہ اگر اثن بناؤاس کوا یک انبار

ا اور) الع بوب م لو موب واحف مور را موبي ما به وه با دار المان بعاد الرامين بعاد الرامين بعاد الرامين بعاد الر كا) معنى استكم بإس بطورامانت كثير مال ركد دو (تو) وه (اسكو) حسب وعدر تهمين (ادا كرد ســـ) گااور

(تمہارے پاس) بخوشی پہنیادے گا، جیسے حفرت عبدالله ابن سلام جنکے پاس کسی قریش نے ایک ہزار دوسواد قدسونالطورامانت رکھااور پھر جب قریش نے طلب کیا تو آپ نے ادا کردیئے۔

(اور) ایکے برمکس (کوئی) کمآلی (وہ) بھی (ہے کہ اگر ایٹن بناؤ اس کومٹس ایک اشرفی کا تو) طلب كرنے ير (اس كو) بھى (ادائدكري تمهار ياس) باً سانى غۋى غۋى - بال ( مكر جبكه جيث

اں پر ڈٹے کھڑے رہو) تفاضے پر تفاضہ کرتے رہو۔الیامسلط ہوجاؤ کہ وہ بھی تنگ آجائے ، مگرا تنا کچھ کرنے کے بعد ضروری نہیں کہ وہ تم کوامانت دے ہی دے، جبیبا کہ کعب بن اشرف نے کہا جسکے یاس ایک قریشی نے صرف ایک دینارا مانت رکھا تو، کعب بن اشرف نے اسے مانگلے پرواپس نیددیا

| بلکه بمرے ہے منکر ہوگیا۔

كايول ش (بي) بدويانى اورخيات (اسسب س) آگى (كدان اوكول كاقول ب کہ ای لوگوں کے بارے میں ہم برکوئی گرفت ٹیس) ، یعنی ہم برآ خرت میں کوئی عذاب ہوگا اور نہ ہی كوئى كناه ان كاس اعتقادى بنيادوراصل الكايه خيال تفاكه جوكونى تورات ندجاني، وه اى باور امیول کامال وہ اپنے واسطے طلال جانتے تھے اور یہ بھی کہتے تھے کہ توریت نے جارے گئے میام درست كرديا ہے كہ ہم اپنے دين كے خالفوں كے ساتھ خيانت كريں (اور) يديكيے جرى وب باك ييں كم (لگاتے ہیں اللہ) تعالی (برجھوٹ) اور وہ بھی (ویدہ ووانستہ)۔ وہ بخو بی جانتے ہیں کہ خیانت حرام ہاورتمام شریعتوں اور سب ملتوں میں امانت ادا کرنے کا تھم ہے۔

كِلْ مَنَ أَوَفِي بِعَهْدِهِ وَالْكَفِّى فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُثَقِيْنَ®

ہاں ہاں جس نے پورا کردیا اے عبد کو اور پر بیزگار ہاتو، بیشک الله دوست رکھتا بر بیزگارول کو

(باں بار) بیک خام خیالی میں ہیں، یقینا عرب ہے بھی خیانت کرنے میں ان کی گرفت موگ - ہاں بے شک اس کی گرفت نیس موگی (جس نے بورا کردیا اسے عبد کو) جواس نے الله تعالی

ے کیا دریر تھا کداے اہل کا بتم محر ﷺ پرائیان لانا اور امانتی اداکرنا (اور) جو (پرویزگارد با)

شرك وخيانت ، (توبيك الله) تعالى (دوست ركمتاب يربيز كارول كو)جود موكاكرف، خيانت

اورعبد فننى سے ڈرتے ہیں

إِنَّ الَّذِينَى يَشْتُرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَآيَهُ أَنِهِ وَثَمَنَّا قَلِيلًا أُولِيكِ لِاخْلَاقَ

بيك ولية بن الله عبداوراج تسول عبد لي منت جزيّة من و يركيس ولى حد. كَوْهُ فِي الْاَحْوَرُوُ وَلَا يُكِلِّمُهُ وَاللّهُ وَلَا يَنْظُرُ الْيَهِمْ يَوْمَ الْقِيلَةِ

ا تح لیم آخرت میں، اور ندان سے کلام فرمائے الله، اور ندنظر کرے اگل جانب قیامت کے دن،

وَلا يُثَلِّيُهُوَّ وَلَهُوْعَدَابُ الْيِيُوْ<sub>©</sub>

اورنہ پاک فرمائے ان کو، اورائے لیے عذاب ہے دکھ والا ●

ان کے برعکس (بے فکک جو لیتے ہیں اللہ) تعالی (مے عبد اورا پی قسموں کے بدلے بے حقیقت چیز) بطور (قیمت)، اللہ تعالی نے اپنی نازل کردہ کتاب میں ان سے عبد لے لیا تھا کہ یہ رسول پاک پرایمان لائمیں گے اور امانتوں کواوا کرتے رہیں گے اور انھوں نے بھی قسم کھا کر کہا تھا کہ

ہم ان پرایمان لائیں گےادرانگی مدد کریں گے۔ ان میں سے حدال ناس میں کہ دریانیس

ان میں سے جولوگ اس عبد کو پورائیس کرتے اور وہ جعوثی قسمیں کھا کر لوگوں کا مال کھاتے جیں اور اس عبد کی اور اوجھوٹی قسموں کے ذریعہ دیا کا تھوڑ احقیر مال خرید تے ہیں۔
ایک طرف قوانھوں نے رسول عربی پر ایمان ندلا کر عبد شکی کی، دوسری طرف رسول عربی
کے جواوصاف ان کی کتابوں میں ندکور ہیں، اکلو چھپالیا، اور ان کتابوں میں بیان کردہ جو خدائی احکام ہیں، اکلو بدل والا اور صرف اتنا ہی ٹیس بلکہ اپنی طرف سے قوانین گڑھ کے خدائی احکام میں شائل کرلیا اور چرمز پرشرمناک جرات و جسارت کا مظاہرہ کیا اور قسمیں کھا کھا کہا کر گوگوں کو باور کرانے لگے کہ ہم جو کہدر ہے ہیں وہ بی تھے جاور ہم پر نازل فرمودہ کتابوں کی بدایات کے مطابق ہے۔

سیسب کچھکرنے کے بدلے میں کسی سے ایک صاع جؤ لے لیا اور کس سے چندگز کیڑے حاصل کرلئے ۔ کعب بن اشرف اور اس جیسے میں ہوابازی کرتے رہے۔

مین کے اوساف تبیحہ اور بیان کئے جانچکے ہیں (وہ ہیں کہنیں کوئی حصہ اکلے لئے آخرت میں) جوان کے کام آسکے، انگی تسست میں نہ تو آخرت میں) جوان کے کام آسکے، انگی تسست میں نہ تو آخرت کا ثواب ہواد نہ آخرت کی نعمین (اور) ان سے اللہ تعالی کی ناراضگی اور اس پر اللہ تعالی کے خضب کا عالم میہ ہوگا کہ (ندان سے کلام فرمائے) گا (اللہ) تعالی (اور نہ) ہی (نظر) رحمت (کرے) گا (اللہ) تعالی (اور نہ) ہی دن اور نہ یاک فرمائے) گا گانا ہوں اور ان کی بدا تمالیوں کی آلائٹوں سے (ان کو، اور)

صرف اتنای نہیں بلکہ (ان کیلیے عذاب ہے دکھ والا)،جبکا دکھ دائی ہے جو بھی کا شے سے نہ کئے۔ قیامت میں انکی سخت المانت کی جائیگا۔

وَإِنَّ صِمْهُ هُو لَكُمِ يَقًا يَدُونَ الْسِنَتَهُ هُو بِالْكِتْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتْبِ اور عِندان مِن ايد جامت ب كرة زموذ كرت بين إن زبان كوتاب من عاكم لوكون كونال موكرير كتاب عالا يج

ؙۯڽڬٷؿڹڮؽ؞ڟڮڔٛڔۯ ۘۅؘڡٵۿۅڡؚؽٳڰڮؿڮٛٷؽڰٛٷڷٷۿۅڡؚڽٛۼٮؙٙۑٳڵڵۄؚۅؘڡٵۿۅڡۣڽؙۼٮؙۑٳڵڵۄ

عالانکدوہ کاب نے بین ،اور بک دیتے ہیں کہ یاللہ کا طرف سے بے،اوروہ اللہ کا جانب نے بیں ہے۔ وَیَکُوْ لُوْنَ عَلَی اللّٰہِ النّکِیْ بَ وَهُمَّ یَعَلَمُوْنَ ﴾

اورافتر اءكرت بي الله يرجموث مان يوجوك

(اور پیک ان اور بیک ان) توریت پی تحریف کرنے والوں ، حضور نی پاک کی نعت بدل ڈالنے والوں اور ان باتوں کو انجام دیے کیلئے رشوت لینے والوں (میں) کعب بن اشرف اور اس بیسے اس کے ساتھیوں کی (ایک بھاعت ہے کہ تو ژمو ٹر کرتے ہیں اپنی زبان کو کتاب) پڑھنے کی صورت (میں)، اور اپنی زبانوں کو نازل کر وہ تھم سے محرف کی طرف پھیرتے ہیں، لینی اصل جو کتاب کا نازل فرمودہ تھم ہے، اس کو دبالسے ہیں۔ اور اپنی جگہ خود اپنا تحریف کردہ تھم پڑھ کر سادیے ہیں اور بدید ان تی بالا تعدد ان کا بین کردہ تھی سے میں کر جاتے ہیں ( تا کہ تم لوگوں کو خیال ہو ، یہ کتاب بی کا جزیم حالانکدوہ کتاب سے نہیں) ہے۔

### مَا كَانَ لِبَشَرِ إِنَّ يُؤْتِيكُ اللهُ الْكِتْبُ وَالْكُلُو وَالنَّبُوَةُ هُوَ يَقُولَ كى برُون نين كالله قاس كوري تاب،ادر عم، ادر يغيرى، مجروه لوك يري لِلنَّاسِ كُونُو الْ عِبْلَدًا لِي مِنْ دُونِ اللهِ وَلْكِنَ كُونُوا لَيْنِينَ

كر بوجاؤهم ميرينى بنرك الله كوچور كر، ليكن كيجًا، كمه بوجاؤ الله وال،

بِمَا كُنْتُو تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَجَا كُنْتُمْ تَنَاثُونَ

کہ تم کماب کی تعلیم دیتے رہے اور خود پڑھتے رہے •

سابقة آیات میں بیودیوں کے افتر امکا ذکر تھااوراب آگے نصار کی کے افتر امکا ذکر فرمایا جارہاہے، جوانھوں نے اخیاء مجہلائی پر تراشا۔ نجران کے نصار کی کہتے تھے کہ بمیں میسکی انگلیزی انگلیزی ا نے تھم فرمایا تھا کہ ہم انگوانیارہ سمجھیں، حالانکہ عیسی التکلیزی ایسے افتر اوسے پاک تھے، نہ نھوں نے نہ افکہ بما دی کا بالد و جو اور کا رہا ہے کہ سکھیدیاں، اور اسمبسسائی سر کے

انھوں نے خدائی کا دعویٰ کیا اور نہ ہی اپنی عمادت کا تھم دیا اور ایسا کیسے ہوسکتا ہے جبکہ د۔۔۔ (کمی بشرکو) خواہ وہ جیسی ہی کیوں نہ ہوں (حق خبیں) ، اور اے لائق نبیس ( کہ اللہ) تعالیٰ

ر بیرو اوادوه می ای بیون بیرون و بدن اورمعاملات کوس بیرار ساست کا می ایرار ساست کا می ایرار ساست کا می ایران ک (اس کودے کتاب) \_\_\_ مثل انجیل (اور محم) لینی تعنیوں کے فیصلے اور معاملات کوس کرنے کی مجھ

(اور مغیری) یعنی نبوت ورسالت کی ذمه داری، تو ده خدا کی طرف دعوت دینے کی بجائے خود اپنی

طرف دعوت دینے لگے اور خداہ بے نیاز کرکے اپنانیاز مند بنالے۔ اور جب بیرسب نعتیں اسے ل جائیں (مجروہ لوگوں سے پیر کیے کہ ہوجاؤتم میرے ہی

اور جب بیسب معتیں اے ل جاشی (چھروہ لوکوں سے بیہ کیے کہ ہوجاد تم میرے ہی بندے اللہ) تعالی (کوچھوڈ کر)۔



۔۔۔الفرش۔۔۔ نی بھی بھی نہیں کہے گا کہ تم خدا کوچھوڑ کرمیرے ہوجاؤ (کیکن) بیضرور (کچھا کہ) جھید پرایمان لاکراورمیرے اطاعت شعار بن کر (ہوجاؤاللہ) تعالیٰ (والے) اوراللہ والا

## وَلَا يَاهُ مُرِكُو اَنَ التَّخِذُ واالْمُلَلِّكَةَ وَالنَّهِ بِنَ إِنْهَا اللَّهِ إِلَى الْمُلْكِمة

اورنة عمدے كاتم كوكد بنالوفرشق اور ينظيم ول كوب كياتكم كوكاتم كو **بِالْكُفُّ بَعِنَ إِذْ أَنْتُورُ صُّنَّرَلِمُونَ** ﴿

کفرکا؟ اس کے بعد کہتم مسلمان ہو۔

انھوں نے محم دیا کہ انھیں رب اور معبود بنالیا جائے سراسر باطل ہے۔
یہ بہود و نصاری بھی عداوت و حسد میں حدے گزرگئے تھے۔ اگلی کتابوں نے ان پر
خوب واضح کردیا تھا کہ اللہ تعالی نے تمام نیبوں سے عالم ارواح میں ۔۔۔یا۔۔بذریعہ دق کی معبد لے لیا ہے کہ اگر ان کے زیانے میں سیدنامجہ وہ کا معبد میں کے اور آپ کی نصرت کریں گے اور سارے نیبول کو یہ
ہدایت بھی کردی گئی کہ وہ اپنے امتوں سے بیمبد لیتے رہیں گے۔۔۔الفرض۔۔۔اس عمبد
میں ہر ہرنی کا احق اپنے احتیاں تا بع ہے۔۔

وَإِذْ آخَلَ اللهُ مِنْ عَاكَ النَّهِ مِنْ لَكَ اللَّهِ مِنْ لَكَ اللَّهُ عُنْ وَهِنَ كُنْ وَحَلَمَا اللَّهُ ا ادر جَديا الله في فيرون عن وعده، كرب من في دوروا وقي كالب وعمت،

لْمُوجَاءَكُمُ رَسُولٌ مُصَدِّقُ لِمَامَعَكُمْ لِتُوْمِنُ بِهِ وَلِلْمُمُرِيَّةُ

پر آئمارے پاس سول ج بنانا مواد جوتمارے پاس بے ، تو ضرور اسکو مان جانا وراکی ضرور درکرنا، قال حافد کشتہ کا تحت شد تحکیلی فدیکٹ اخیری قالوًا اقدر کا

فر با یک تم لوگوں نے کیا افراد کیا یہ اورائے اس افراد پر میری بھاری ذمہدداری کی سب بولے ہم نے افراد کیا۔ فر با یک تم کو گوں نے کیا افراد کیا یہ اورائے اس افراد پر میری بھاری ذمہدداری کی سب بولے ہم نے افراد کیا۔

<u>تَالَ فَاشَّهُ</u> لَوْ ادَّاكَامُعَكُمُ وَقِنَ الشَّهِدِيَّنَ ©

فرمایاتوسب گواه بوجاؤادریش خودتمبارے ساتھ گوا بول سے ہون۔

المان المان المان المان المان المان المان المان عقب والحداقد

(جَكِر) لِ (الْمِالله) تعالى (فَي غَيْم ول كَا) ان كى امت كوا نكا تالع ركعته و ايساع بد، جولُ نه سكي يعنى (حتى وعده) اس وقت (كرجب ميں في درويا موم كوكاب وحكمت) يعنى طال وحرام كا دكام اور مدود كه بيانات \_\_\_الغرض \_\_\_كتاب بھى اوراكى تجھ بھى، (پھرا كى اتم بسارے ياس)

میراعظیم (رسول) محد ﷺ (جی تا تا ہوا) اور تعدیق کرتا ہوا اس کتاب و حکمت کی (جوتمبارے پاس میراعظیم (رسول) محد ﷺ (جی تا تا ہوا) اور تعدیق کی سے اور اس کی اس تعداس پر ایمان لانا، (اور اسکی ضرور

در کرا) <u>.</u> در کرا) ا

اورا گرتمبارے زمانے میں نہ آئے تو آئی صفتیں او نعتیں بیان کر کے اپنی اپنی امتوں کو آئی یاری اور مددگاری کا حکم کرتے رہنا اور سب سے ان پر ایمان اور ان کی نصرت کا عبد

ليت ربنا-

پھر (فرمایا)رب توالی نے (کم لوگوں نے کیا افرار کیا،اوراہے:اس افرار پرمیری ہماری فصدداری لی) مود بارسب بولے ہم نے افرار کیا) پھر (فرمایا) رب تعالی نے (توسب کواہ ہوجاد)

انبیاء کے اقرار پر (اور ش خود) بھی (تمہارے ساتھ کواہوں سے ہوں) اسکے اس اقرار پر۔

قَمَنُ لَوَكُى بَعْدَ ذُلِكَ ثَأُولِيكَ هُمُ الْفُسِقُونَ

تو کارجو کاران کے بعد ، تو دی نافر مانوں ہے۔ ( تو گارجو کارا) یعنی مند کھیر لیااس رسول پر ایمان لانے ہے اور اسکی مدد کرنے ہے ، (اس)

عبدو پیان (کے بعد مق) بیٹک (وی تافر مالوں سے ہے) لیٹی فرمان اور ایمان ۔۔۔ نیز۔۔عبدو

بیان کے دائرے سے باہر نکل جانے والوں میں سے ہے۔۔۔

جس میں آن کا او پر ذکر کیا گیا ہے یہ بیٹاق الل کتاب کی کتابوں میں فہ کور تھا اوروہ اسے بخو بی جانتے تھے اور انھیں یقین تھا کہ حضور نی کریم ﷺ اپنی نبوت کے دعوے میں سیج

بون جاسے سے اور ایس میں مال کرد سور ہی جو ہوگا۔ ہیں، اسکے کافر ہونے کا کوئی سبب ہی نہیں تھا سوائے عدادت وحسد کے۔

پس آمیں اللہ تعالیٰ نے جتلایا کہ جب الل دنیائس نج کوئی جائینگی تو سمجھ لینا کہ وہ ایسے دین کوطلب کررہے ہیں جواللہ تعالیٰ کے دین

كاغيرب\_ چنانچدارشاد موار . . .

### أَفَعَالِدَ وَيْنِ اللّٰهِ يَبْغُونَ وَلَهَ أَسْلَمُ مَنْ فَى السَّلَوْتِ وَالْآرُونِ وَكِياتَهُ كَوَنِ كَمِواعِ جِينَ الْاَكِدَاقِ لِلْعِيرِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِوْالدِياجِ وَآمادِ الدرقين عن ب

طُوْعًا وُكُرُهُا وَ النَّهِ يُرْجَعُونَ ۞

خوشی خوشی اور دباؤ سے ، اور ای کی طرف لوٹائے جا کیں گے۔

(توكيا) يدنافر مان اور فق ب إنح اف كرف والعامد شكن لوك (الله) تعالى (كوين

ے سوا) کوئی دوسرادین (چاہتے ہیں) اور کی اور کے آگے سرتنگیم تم کرنا چاہتے ہیں (حالاتکہ) ساری

کا نات ای کے آگے سر تگوں ہے اور (ای کیلئے سرؤال دیا ہے جوآ سالوں اور زیمن میں ہے)۔ال میں اہل آسان رغبت سے (خوثی خوثی ءاور) اہل زمین کی اکثریت کرا ہت سے اور (دہاؤ سے ) مجبور

میں میں ماں برب سے روز میں مرب کی ہوں ہے۔ اور جن وانس کی اکثریت کراہت سے مجبور ، ایک میں اکثریت کراہت سے مجبور

ہوکر، بارگاہ خداوندی میں بیر گول ہونے والے کیوں ندسر جھکا کیں ،اسلنے کہ آھیں بخو ٹی پہتہ ہے (اور ) معلوم ہے کہ زمین اور آسان کے اندر رہنے والے سب (اس کی طرف لوٹائے جا سیکھے)۔

لینی جوآج الله تعالی کی خلاف ورزی کرتا ہے تو آخراہے بھی اسکے حضور پیش ہوتا ہے اور پھرسب کومعلوم ہے کہ اسکے سواذاتی طور پر نفع ونقصان کا کوئی ما لکٹیس ۔ اس میس دین

حل كے خالف كيلئے بہت برى خت وعيد ہے۔

اس آبت سے متصل کی آبت شن فرمایا تھا کہ کیا بیا اللہ کے دین کے سواکسی اور دین کو حال کے دین کے سواکسی اور دین کو حال کرتے ہیں؟ اس بیں اللہ تعالیٰ کے دین کے سواکسی اور دین کو اعتیار کرنے کی غمت فرمائی گئی او بھر بیسوال بیدا ہوا کہ اللہ کا دین کون ساہے؟ اور کون سادین اعتیار کیا جائے؟

توا محبوب استے جواب میں واضح کردو کہتم پر جو کتاب نازل کی گی اور تم سے پہلے انبیاء کرام پر جو کتابیں اورا حکام نازل کئے گئے ان سب پر ایمان لانا، یہی اللہ کا دین ہے اور

یمی اسلام ہے۔

قُلَ المَثَّانِ اللهِ وَمَنَّا أُثْرِلَ عَلَيْنَا وَمَنَّا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَاللهُ عِيلَ وَالسَّعْقَ كبدودكم نا دان الله كو اور جوا تا را كيا ورجوا تارا كيا ايم المعلى والتي

وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسَيَاطِ وَمَنَّا اُوْتِي مُوْسِي وَعِيَّسِي وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ تَــِّهِهُمَّ

ديعقوبادرآل يعقوب پر،اور جود ع مح موئ و يلى ،اور تام يغيراب رب كاطرف سه يي، لا نفق فى بيتن كري و ترقيق و كند كان مسلم و كان م

لا نقی کی ہیں احد و مہاہ و رحق کے مسر موری ہ نمیں تغریق کرتے ہانے میں انکے کما میں، اور ہم اس اللہ کے فرمال بردار ہیں۔

توا مے مجوب صاف لفظول میں دین خداوندی کی وضاحت کرتے ہوئے ( کہدوہم نے

مان لیااللہ) تعالی (کو)، وہ بکتا ہے ذات میں اور بے ہمتا ہے صفات میں (اور) مان لیا اس کو (جو اتار کیا اہلے ہم پر) یعنی قرآن کریم کو (اور) مان لیاس کو (جواتار کیا اہرا ہیم واساعیل واسختی و بیعقوب اور

آل بعقوب پر) یعن هفرت ابرا ہیم پر نازل شدہ صحیفے ،اسکے کدبیر سارے بزرگوار شریعت ابرا ہی پر تصاور صحائف ابرا ہیمی می کی تبلیغ پر مامور تھے۔

(اور) ہم نے مان لیا ان کو (جووئے محد مولی وعیلی) لین توریت وانجیل (اور) جوعطا

كة محك (تمام يغيرات رب ك طرف س ين) \_\_ فل حفرت شيث، حفرت ادريس، حفرت دوريس، حفرت دوريس، حفرت دودور دوريس، حفرت دودودور دوريس معين الماريس معرب الماريس الماريس معرب الماريس الم

( نہیں تغریق کرتے مانے میں الحکے تھی میں ) بلکہ ہم سارے انبیا مرام کو مانے والے ہیں۔ رہ مجھے بہود ونصاری تو اٹکا حال اسکے بالکل برعس ہے۔ بیلوگ بعض کو مانے ہیں اور بعض کو

رہ سے بیود و تصاری و انکا حال اسے بالس ہرس ہے۔ بیون سن و ماسے ہیں اور سو نہیں مانے ، (اورہم) تو (اس اللہ) نعالی (کفرمانبردار ہیں) جسکے رسولوں اورجسکی نازل فرمودہ ساری کمایوں پرایمان لائے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہوسکتا اور اسلام کا مانے والانہیں کہلاسکتا ہے، اور سے

مجمی نہیں ہوسکتا کہ اسلام کوچھوڈ کرکسی دین کوا پنالیا جائے۔اسلئے کہ نجات اسلام ہی میں ہے۔ ------

وَهُوَ فِي الْاخِرَةِ مِنَ الْخُسِرِيْنَ

اوروہ آخرت میں ٹوٹے دالول سے ہے۔

(اور)اب اسلام کی موجود گی میں (جو چاہے اسلام کے مواکسی دین کو ہتواس سے ہرگر تھول نہ کیا جائیگا)۔ اسکا اپنایا ہوا دین ، (اوروہ) دین اسلام ترک کرنے کی وجہ سے (آخرت میں تو لئے والوں سے ہے)، آخرت میں اسکے لئے خسارہ ہی خسارہ ہے۔

یہ ارشاد ایکے لئے جودین اسلام کے سوا اور کی دین کے طالب ہیں تہدید ہے۔ جو لوگ دین اسلام کی دولت سے مشرف ہوکر اسکے دامن کوچھوڑ دیتے ہیں اور مرتد ہوجاتے ہیں ، اسکے تعلق سے ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ۔۔۔

كَيْفَ يَهُدِى اللّٰهُ قُومًا كَفَا وَابِعُكَ الْهُمَا لَهُمَا كَالْمُولِ لَكُمَا لَهُمَا لَهُمَا لَهُمَا الْمُمَالِهِمُ وَمَثَلُهِ مُواَلَّا الرَّسُولَ مَنْ طَرَحَ مِا يَدِ يَخْدَالله النَّاقِ مَهِ جَنِ فِي العَادِيا انْ عِلْدَ فَي مِعْدَ ادْرُوانَى وَسَاعِيَا

حَقّْ وَجَاءَهُمُ الْبَيْنَاتُ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ

حق ب اورآ چی تیس ان کے پاس روٹن نشانیاں۔ اور الله بدایت نیس بخشا ظالم قوم کو •

( كسطر م بدايت بخشالله ) تعالى (اليى قوم كوجس في الكاركيامان جافي كي بعداور ) مع بعد كدر كواي و ي يعد كدر التي يعدكد ( أي ي التي بعد كدر التي ي بعد كدر التي يعلق من التي بعد كدر التي بعد

۔ ۔ جد حدر دور ویس دے چیاہے خدر دوں) برو جہ اور) ایکے پاس دوشن نشانیاں) قر آن کریم اور نبی کریم کے میخزات ۔ یہ بارہ آ دی تنے کہ دین اسلام ہے مندموڈ کر پھر کا فروں میں بل گئے تتے۔ فلاہر ہے کہ

یے بازہ اور ہوایت کے باکل واضح اور غیر مشتہ ہونے اور پھراسکوقول کر لینے کے ایس میں سے سے اس برہب سد ایسد مرتد ہوجاتے ہیں بتوایسے لوگوں کواگر اللہ تعالیٰ بطور سرااز خود ہدایت نہیں ویتااور پھراگر وہ ارتد اور بنادم اور تائب ہوجا کمیں بتو اللہ تعالیٰ انکی تو برکوقبول فر مالیتا ہے۔ تو بیرسب بڑے میں عمد کو فیصل جس۔
دی عدل فیصل کے فیصلے جس۔

جولوگ اسلام کی حقانیت کو دلائل اور کھلی کھلی نشانیوں سے جان بچھا اور پھراس کو مان بھی بچے اسکے بعد دہ کمی یا طل غرض کی بنا پر مرتد ہوگے ، تو اللہ تعالیٰ اکلو چر آجوا بیت ٹیٹس دیتا کہ

# خلدین فی فی الا محقیق عنه الحت ال محقیق الت الله و الله الله و الله الله و ال

گرجوتائب ہو چکے اس کے بعد ، اورائی اصلاح کر لی۔ تو بے فک الله بخشے والا رحمت والا ہے ● مرجوتائب ہو چکے اس کے بعد ، اورائی اصلاح کر لی۔ تو بے فک الله بخشے والا رحمت والا ہے ●

(مكر) وه لوگ جناب احديت اور حضرت ربوبيت مين (جوتائب موسيكاييك بعد) يعني

حق انراف کے بعد (اورا پی اصلاح کرلی) یعنی عقائد واعمال میں جوٹرانی پیدا کر لی تھی اے درست

کرلیا، (تو بینک الله) تعالی (بینشے والا) ہے گذگاروں کا اور (رصت والا ہے) سیدکاروں کیلئے۔ مرایا ، (تو بینک الله) تعالی (بینشے والا) ہے گذگاروں کا اور افراد میں سال مثال کے اساکی ا

جب حارث بن موید جومر قد مونے والے بارہ افراد میں سے ایک تھا، کے بھائی نے ایک تھا، کے بھائی نے ایک تھی۔ حارث نے آیت پڑھ کر ایک تھی۔ حارث نے آیت پڑھ کر

اس آ دی ہے کہا کہ میں نے ہرگز جمعی تجھ ہے جھوٹ نہیں سنا اور میر ابھائی بھی رسول خدا پر افتر ایزئیں کرتا اور رسول بھی خدا پر جھوٹ نہیں جوڑتا اور خدا سب سے زیادہ سچا ہے، لیں

میں کیوں ناامید ہوں۔

۔۔۔الخضر۔۔۔وہ آؤیکرتا ہوا مدید منورہ کی طرف متوجہ ہوا اور رجوع کرتے وقت یکی
آیت ،ان گیارہ آ دمیوں پر پڑھی۔انھوں نے توبہ سے انکار کر کے جواب دیا کہ اب آؤہم مکد
میں رہے ہیں اور راہ دیکھتے ہیں کرمحہ وقت اور انکے یارو مدد گار مفلوب ہوجا تیں۔اگر ہمارا
میصطلب عاصل ہوگیا، تو بھی ہماری مراد ہے ورشہ م جب چاہیں گے دین اسلام کی طرف
رجوع کرلیں گے اور ہماری تو یہی ہوجا تیکی۔ایسوں کیلئے ارشا وہوتا ہے کہ۔۔۔

اَنَ النَّذِينَ كَفَلُوا بِعُندايتًا لِهِمْ ثَنَّ الْوَادُوا كُفَّا لَنَ نَقْبَلَ تَوْيَتُهُمُّ الْفَالِينِ نَقْبَلَ تَوْيَتُهُمُّ الْفَالِينِ اللهِ اللهُ اللهُ

وَأُولِيكَ هُمُ الصَّالْوَنَ۞

اوروی کمراه لوگ بین 🖜

(بیٹک جنموں نے تفرکیا) خدا درسول کے ساتھ ان پر (ایمان لانے کے بعد ، پھر پڑھے تفر میں ) اپنے تفریر ٹابت قدم رہ کر۔۔نیز۔۔۔اس تو ہے آبت کا بھی الکار کر کے ، (تو ندمیسر ہوگی آگو

مقبول توب )۔ان سے الی توبی تو فیق ہی تھیں لی جا گئی جو بارگاہ خداد عدی میں مقبول مو (اوروی) کفر پر قائم رہنے والے لوگ (عمراہ لوگ ہیں) جو راہ ہدایت سے بٹے موسے ہیں اور بدیختی کے میدان

میں ہلاک ہونے والے ہیں۔ ا

Marfat.com

The state of the s

اس مقام پر کافروں کواس خام خیالی میں مبتلانمیں ہونا جائے کہ جب وقت آئے گا تو ہم فدید دیکرا ہے کوعذاب سے بیچالیں گے اسلئے کر۔۔۔

اِلْ النَّذِينَ كُفَرُوا وَمَا ثُوا وَهُمُ كُفَّارٌ فَكُنْ يُغْبَلُ مِنَ اَحَدِهِمُ اللَّهِمُ الْحَدِهِمُ اللّ عِنْكِ جُنُون نَامِكِ اورمراس مال مِن كروه كافرين، قير رُدّتول مُناكِ الله عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ك

بھوں نے قریبادور کے ان ماں میں کہ دور خرجوں دیاجا کے ان کرے دو۔ مِنْ اللّٰ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ م

ز مین بھرسونا، گواس کووواٹی رہائی کیلئے دے۔ وہ ہیں جن کے لیے د کھوینے والاعذاب، مور دی بیرسر ماہر وجہ سرچہ کا

ٱلِيُعُ وَمِالَهُ مُ مِّنُ تُحِرِيُنَ ﴿

اور جيس ہےان کا کوئی مددگار

(بیک جنموں نے تفرکیااور مرے اس حال بیں کہوہ کافریں) یعنی مرنے سے پہلے اپنے کفر سے تو بنیں کی ( تو برگز قبول نہ کیا جائیگا ان بیں سے کس سے ڈین مجرسونا) یعنی اس قدرسونا جس سے مشرق سے مغرب تک تمام سطح زمین مجرجائے ،اگر کوئی کافر عذاب جہنم سے جھوٹے کے واسطے بطور

فدیدے، تواس کے ہرگزنہ تبول کیا جائگا (گواس کو دوا پنی رہائی کیلیے دے)۔ بیکا فر ہوکر مرنے والے لوگ (دو ہیں جنکے لئے دکھویے والا عذاب) ہے، جس میں بیدحساب رہنے والم ہے (اور ٹیس

دائے وال وہ این بھے سے دفود سے والا عذاب ) ہے، میں ہے الکا کوئی مدکار) جوعذاب سے بچانے میں اکی مدد کرے۔



اس باره كي تغيير بحره تعالى آج ١٠ بخيل فوان ١٢ ما ما ١٨ مى ٢٠٠٥ يوكمل بوكى

Marfat.com

ئ ال

爘 گلوبل اسلامک مشن کی دیگر مطبوعات 🦫

اردوتر جمه وقرآن بنام معارف القرآن

مترجم: مخدوم الملة علامه سيدمحمدا شرفى جيلانى المروف به حضور محدث اعظم مهند عليالرم

'مسئله قیام دسلام اومحفل میلا دُ ﴿ ۱۳ صفحات ﴾

تاليف: مخدوم الملة علامه سيرمح اشر في جيلاني الروف به حضور محدث اعظم بتدعيد الرس

الاربعين الاشر في في تشيم الحديث المنه ي الله أن المرابعين الاشر في في تشيم الحديث المنه ي الله الله المنابع ا

شارح: حضور شخ الاسلام وأمسلمين ، حضرت علامه سيد محمد في اشر في ، جيلا في مظلالها

محبت رسول ﷺ روح ایمان ﴿٥٥ صفحات﴾

( 'حدیث محبت' کی عالمانه، فاصلانه اورمحققان تشریح )

مر حديث الاسلام والمسلمين، حضرت علامه سيد محمد مدنى اشرفى، جيلاني معدالعال

وتعليم وين وتقيد لتي جيرائيل ا<sup>ين ،</sup> ﴿ • ااصفات ﴾

( مدیث جبرائیل کی فاحنلانهٔ تشریح) شارح: حضورش الاسلام وامسلمین ،حضرت علامه سیدمحد مد فی اشر فی ، جیلانی م<sup>ظامال</sup>

'مقالات شِينُ الاسلامُ ﴿١٣٠ صَفَات ﴾

تصنيف: حضور شيخ الاسلام والمسلمين ، حضرت علام سيد محمد في اشرقي ، جيلا في معدالال

اِنَّمَاالُاعُمَالُ بِالنِّيَّاتِ و ٢٣٥مقات

'مديث نيت' كى مُحققانُه تشريح'

حديث المعلق المسلمين، حضرت علامه سيد محمد في اشر في ، جيلا في مظلالعال

' نظريه چنتم نبوت اورتحذيرالناس' ﴿٢٣صفات﴾ مصنف: حضورشخ الاسلام وأسلمين، حضرت علامه سيومجد مدنى اشرنى، جيلاني م<sup>ظراهال</sup>

'فریضه و دخوت دسینی (۱۳ مسلمت) مصنف: حضورشخ الاسلام والمسلمین، حضرت علامه سید محد مدنی اشرنی، جیلانی م<sup>نلدالهالی</sup>

'دين كالن ﴿ ٣٣ صُفات ﴾ مصنف: حضور شخ الاسلام والمسلمين، حضرت علامه سيدمحمد ني اشر في، جيلا في محلالها كا

' درودِتاج '(قرآن دهدیث کی روشی میں) هر۵ صفحات که ' فتح مبین هر۵ صفحات که ۔۔۔ و تعظیم کتاب الله هر۵ صفحات که مصنف: بروفیسرڈ اکٹرمجم مسعودا حمد رحمۃ الشطیہ

'Decisive Decision' (185 pgs.)

A Brief Study of the Dispute between Wahabis / Deobandis and Sunnis in the Indian Subcontinent

Translated by:

Mohammad Masood Ahmed (Suharwardy, Ashrafi)

'Essentials of Islam' (208 pgs.)

The Least We Should Know

Written by:

Mohammad Masood Ahmed (Suharwardy, Ashrafi)

'G.I.M.'s Quranic Primer' (100 pgs.)

Teaching & Learning the Holy Our'an Made Easy

Compiled by:

Mohammad Masood Ahmed (Suharwards, Ashrafi)

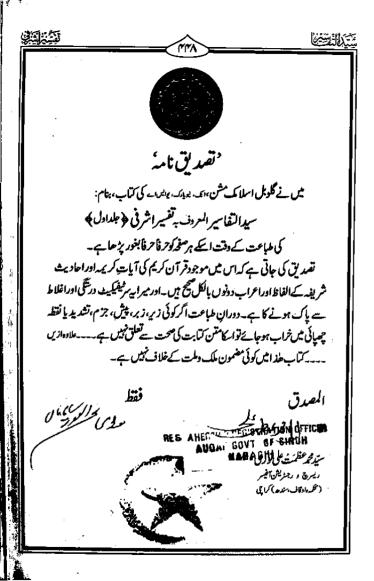

Marfat.com



